

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

عقق العصر ويريخ الأسدظة العالية المعالية العالية العا





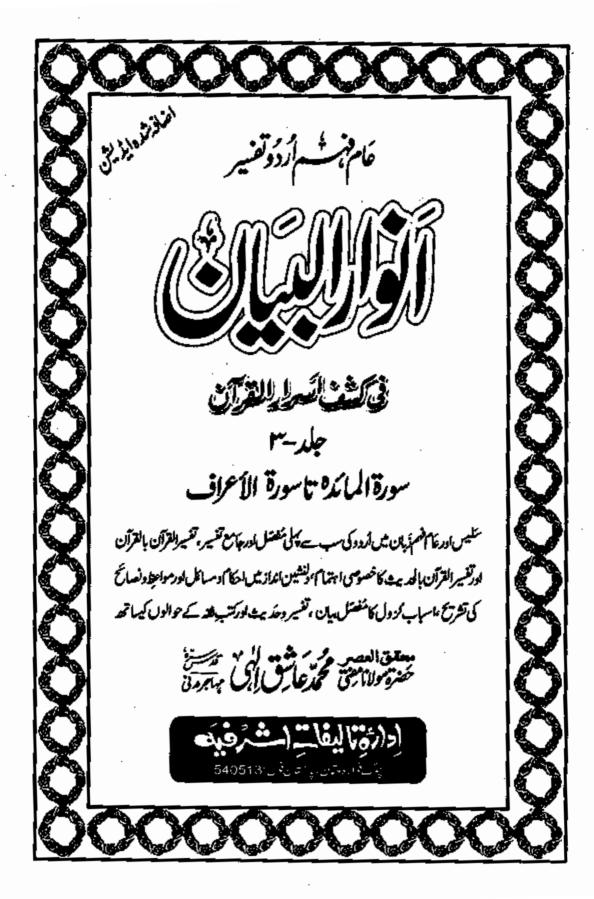

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجه کرقرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں میں
فلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی فلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
ارکی اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے باتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن ش اس کی اصلاح کردی جائے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔

(1010)

نام كتاب ..... عمر عاش البيان جلاتا نام و لف ..... محمد عاش البي مد في روط بابتهام ..... محمد اسحاق عفي عند حادي في اشاعت ..... عرم الحرام مساسيات مطبع ..... سلامت التال ريس لمان



### ملنے کے پتے

اداره تالیغات اشرفیه چوک فواره لملکن اداره اسلامیات انارکل ، لا بور کشره مکتبه رشمانیه ارد دیاز از لا بور کشر مکتبه رشمادیه، سرکی رد و ، کوئند کشر کتب خاندرشیدیه راجه باز از راولیندی کشر از از پیاور کشر دارالاشاعت ارد دیاز از کراچی مدینی ترسن لبیله چوک کراچی تبیره

## ﴿فھرست مضامین﴾

| صفحہ           | مضابين                                                   | صفحه       | مضايين                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| PA.            | ا وَالْمُنْفَيْقَةُ                                      | iZ         | ابتداء سورة الماكده                              |
| rA .           | ؙٷڵؽٷؙڗ؞ؙ                                                |            | ايفائي عبو د كانتكم اور چو پايون اور شكاري جانور |
| rA             | أبندوق كاشكار                                            | 14         | يمتعلقه بعض احكام                                |
| r <sub>A</sub> | وَ الْمُكَرَدِيَةُ                                       | ŧΛ         | عقوه کی تشمیں                                    |
| rA .           | والكيليكة                                                | ΙÅ         | بيهة الانعام طال كرديج م                         |
| 11/4           | ورتده كالحصايا بواحيا تور                                | 19         | لَا تُعِلُوا هَمانِو الله كاسببرول               |
| 79             | بتوں کے ا <b>ہما</b> نوں پر ذرج کتے ہوئے جانور           | *          | شعائر الله كالتعليم كالتحم                       |
| rq             | تيرول كي وريع جوا كين كي حرمت                            | <b>F</b> * | احرام نے نکل کر شکار کرنے کی اجازت               |
| <b>F</b> *•    | استنسام بالازلام كادوسرامعني                             | <b>r</b> i | مسی قوم کی رشنی زیادتی برآ ماده نیکرے            |
| m              | کاہنوں کے پاس جائیکی ممانعت                              | rr         | نیکی اور نقوی پر تعاون کرنے کا تھم               |
| rr             | <u>ۮڸػؙۯڣ</u> ڹؿؙ                                        | 75-        | مسلمانون کی مجیب حالت                            |
| rr             | وَمَا أَهُلَ لِعَنْ اللهِ مُن كِياكِ إِيْرِي وَعَلَى مِن | 79         | مناه او ظلم پر مد کرنے کی ممانعت                 |
| rr             | قبروں پرجو چیزی لے جاتے ہیں اُن کا عظم                   | rm         | تعصب کی تباه کاری                                |
| rr             | نذرلغير الله حرام اوركفر ب                               | ĺ          | ا کنا ہوں کی دو کرنے کی چند صورتیں جو            |
| m              | كافرون كى نااميدى اوردين اسلام كاكمال                    | 41"        | رواج پذیرین                                      |
| ro             | دين اسلام كاكال مونا                                     | ro         | جن جانورول كا كھانا حرام ہے ان كى تفسيلات        |
|                | اسلام انسانی زئدگی کے تمام شعبوں بر حاوی ہے              | 14         | مرداري كعال كاتحم                                |
| F7             | اتما منعت                                                | 12         | خوان کھانے کی حرمت                               |
| 12             | وین اسلام ای الله تعالی کے یہاں معترب                    | 12         | خنزريكا وشت                                      |
| r'A            | عنرت عراكي فراست                                         | 12         | ومَنَا أَهِلَ لِغَنْدِ الله كَاتِرِينَ           |

| صنحه | مضابين                                                                                                  | صفحہ       | مضامين                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ۵۱   | تيم كابيان                                                                                              | r'A        | مجودى شرقرام جزكمانا                      |
| ۵r   | وضواور تيم علم تطبيرش برابرين                                                                           | 79         | پاکیره چیزون اور جوارح معلمه کے شکاری صلت |
| or   | الله كي فعمتون كوياه كرو                                                                                | 79         | ياكيز، اورنبيث چزي كيابي                  |
| ar   | انساف پرقائم ہونے کا تھم                                                                                | P+ .       | حلال اورحرام كالنصيل                      |
|      | ارسول الشعطية كي حفاظت كاليك خاص واقعه                                                                  | M          | شكارى جانورول كالحكام                     |
| ۵۵   | ا اورالله کی نعمت کی بادد ہائی<br>م                                                                     | l          | شکاری پرنده کی تعلیم                      |
| ۵۵   | تقوى اورتو كل كالتقم                                                                                    | ۲۳         | برنده كشكار ب متعلقه احكام                |
|      | الله تعالى كابن اسرائيل سے عبد لينا بحران كا                                                            | m          | الل كتاب كاكمانا طلال ب                   |
| ra   | عبدكوتو ژوينا                                                                                           |            | جس جانور پر ذریح کرتے وقت قصداً کہم اللہ  |
| ۵۷   | نى اسرائىل كى عبد تكنى كائبان                                                                           |            | نديدهي كل مواس كا كعانا طال نبيس          |
| ۸۵   | یبود بوں کا تو دیے شریف میں تح بیف کرنا<br>م                                                            |            | ينع مجتدين كي محراي                       |
| ۵۸   | يبوديون كاخيانش                                                                                         |            | پاک دامن مؤ نات اور کمالی عورتول          |
| ۱ ۲۰ | نساري سے عبد ليرااور أن كا أس كومبول جانا<br>سر سر مسر                                                  | '          | اعتال كرا                                 |
| 18   | نصاریٰ کا کفرجنہوں نے سے این مریم کومعبود بنایا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں اس                   |            | حفزت مرکا کتابی عورتوں سے نکاح کرنے       |
| 71   | رسول نشه علي نورجي معادر بشر مجي                                                                        | ۳۵         | کی ممانعت فرمانا                          |
|      | یبود و نصاریٰ کی محرابی جنہوں نے کہا کہ ہم<br>ریست                                                      | r <u>z</u> | امر مد کے اعمال اکارے ہوجاتے ہیں          |
| ] Yr | الشركے مينے اوراس كے بيارے بين<br>اللہ علقہ مالقہ                                                       | ľλ         | وضواور طسل كأتهم أادرتيم كي مشروعيت       |
|      | رسول الله عليه كل بعثت اليساد قت يمل مولى ا                                                             | ľΆ         | إِذَا قُمْتُمْ كَامِطُلِبِ                |
| 1    | جبکہ رسولوں کی آ مد کا سلسلّہ کی سوسال ہے<br>منقطعہ ہے۔                                                 | ďλ         | وضوكا طريقنه                              |
| 46"  | منقطع تقا<br>أردم ومن الحديد بالارسكة التار                                                             | mq         | ا فائده                                   |
| 4~   | أَيْتُورُوْ مِّنَ الرُّسُلِ كَازَمَاتُهُمُّنَاتُمَا<br>معالم ما المسال المساق المساقل المساقلة المساقلة | ۵٠         | ائست محمد بیک امتیازی شان                 |
|      | حفرت موى عليه السلام كالحاسر الميل والله تعالى                                                          | ۵۰         | عسل جنابت كالحكم اوراس كاطريقه            |

۸٢

۸۳

چورول کی سزا کابیان

قصاص كاشرى قانون نافذ زكر نيكاوبال

٩٨

٩٨

| صفحه  | مضامين                                                                         | صفحه                | مضايين                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -     | الل ایمان کی دوسری صفت که ده مؤمنین کے                                         | 199                 |                                                                        |
| 11+   | ا این این فی دو طرف کسٹ کیروہ تو میں سے ا<br>لئے زم اور کا فرول کے لئے سخت ہیں |                     | انجیل شریف میں ہدا ہے تھی اور نور تھا<br>ایک سر نیریں میں معرب میں میں |
| "     | ' '                                                                            |                     | الله کے نبی اور اللہ کی کہا ہیں سب ایک و دسرے                          |
|       | اہل ایمان کی تیسری صفت کیدہ ہاللہ کی راہ میں<br>سرے                            | 99                  | ک تصدیق کرنے والی میں                                                  |
| ()+   | جہادکرتے ہیں                                                                   |                     | قرآن مجيد دوسري كتب اويد كے مضامين كا                                  |
|       | الل ایمان کی جو تھی صفت کیدہ و کسی کی ملامت<br>:                               | 1•1                 | ا محافظ ہے                                                             |
| 1117  | ے میں ڈرتے<br>سے میں ڈرتے                                                      | 1-1                 | قرآن مجيد كے مطابق فيصله كرنے كاتھم                                    |
| Me    | الله اور رسول الل ايمان كولي بي                                                | 1+4                 | يبود يون كاليك عمر                                                     |
| 1111  | وَهُمْ دَاكِعُوْنَ كَآتَشِير                                                   |                     | اس لا لی میں کہ نوا ۔ مسلمان ہوجا کیں گے                               |
|       | الله تعالی اور اس کے رسول سے دوئ کرنے                                          | •F                  | حق چھوڑنے کی اجازت نہیں                                                |
| 11111 | والے بی عالب ہو تکے                                                            |                     | ا ہراُمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فاص شریعت                               |
| 1114  | مسلمانون كى مغلوبيت كاسب                                                       | 1+1                 | مقر فِر مائی                                                           |
|       | اال كماب اور دوسرے كفاركو دوست نه بناؤ                                         | <b>•</b>   <b>*</b> | أكرالله جابتا نوسب وايك عي أمت بناديما                                 |
| 110   | جنہوں نے تہارے دین کوئٹی کھیل بنالیاہے                                         |                     | النكام البياس عرض المسيب نازل                                          |
|       | الل كتاب ومنين سے كيوں ناراض بين؟                                              | ۱۰۳                 | ا بونے کا سبب ہے                                                       |
| ırı   | الل كماب كي شقاوت اور بلاكت                                                    |                     | وورعاضر کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے                               |
|       | مُنافقوں کی حالت یہود بوں کی حرام خوری اور                                     | 1+4                 | فيصلون برراضي بين                                                      |
| 112   | گنابگاری جموئے دروینتوں کی ابد حالی                                            | 1-4                 | یہودونصاری ہے دوئ کرنے کی مما نعت                                      |
| IIA   | حفزت علی اور حضرت ابن عباس کا ارشاد                                            | 1-4                 | ترک موالات کی اہمیت اور ضرورت                                          |
| 119   | يبود يوں كى گىتا خى اور نىرش                                                   | 1+4                 | فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُأْتِيَ بِالْفَتُحِ آوُ أَمُومَنْ عِنْدِهِ       |
| 14.   | يبود يون كاجنك كي آك كبطانا                                                    |                     | مسلمان اگر دین ہے پھر جائیں تو اللہ تعالی                              |
|       | الله كا كتاب يرعمل كرية عن فوش ييش زعال                                        | 1+4                 | دوسری قوم کومسلمان بنادیں کے                                           |
| 151   | نصيب سوتي ہے                                                                   | ()+                 | الل ایمان کی صفت خاصہ کدہ اللہ سے عبت کرتے ہیں                         |

| مضایین صفح مضایین صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| ندتعاتی کا عظم کہ جو پچھینازل کیا اللہ المان سے بہزد یوں ادر شرکوں کی دشنی ۱۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله كوالأ            |
| يكه كان الله تعالى آپ كى أنسارى كى مَوَدَّتُ اوراس كامسداق ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مياب                       |
| ير كارونا اور كاب الله كوس كرج شد كے نسارى كارونا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفاظت فربا_                |
| مين رسول الشد المنطقة كا حاضرين الكان لانا الكان لانا الكان الانا الكان الانا الكان الانا الكان الانا الكان الانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منی اور عرفات              |
| ۱۳۲ طلال کماؤ اور یا کیزه چیزوں کوحرام قرار نه دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے سوال                     |
| ر الشريطية برتبهت الكال المرصدة كي نه برسو المالية المالية المستالة المالية المستالة المالية المستالة المالية المستالة المالية المستالة المالية المستالة ال | روانض كارسول               |
| رشی اور یج روی کا مزید تذکره ۱۲۵ صدود سے بیز صبانے کی مثالیں ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يبود يوں كىسر              |
| ال صالح بی مدار تجات ہے۔ ۱۳۶۱ طلال کوترام کرلینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرف ایمان و<br>مرف ایمان و |
| عبد فکنی ۱۲۷ جوچز تواب کی نے ہوائے باعث تواب بجھ لینا ۱۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كى اسرائيل كى              |
| وشرك اورغلوكا بيان ١٢٨ غير ضرور ك كوضرورى كا ورجد ينا ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انساري كنفر                |
| يدالسلام كاعبده ١٢٩ مطلق متحب كووفت كيساته مقيد كرلينا ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [حضرت عيسي عل              |
| عما السلام صديقة حيس ١٢٩ كسي كالواب خود تجويز كرلين ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حغرت مريمط                 |
| ران کی والده مریع وونوں کھانا کسی عمل کی ترکیب خودوشتے کر این اسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حعزت سطح اور               |
| ۱۲۹ کسی تواب کے کام کیلیے جگہ کی پابندی نگالین ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كمات                       |
| ر کا ما لک ند ہواس کی عبادت العض طال چیزوں کے بارے میں مطے کر لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجوحض نفع ومنه             |
| و؟ ١٣٦ كراس جن الصفح فن أحكا بيكا ١٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کوں کرتے:                  |
| کرنے کی ممانعت ۱۳۰۰ کسی مختاویر مخصوص عذاب خودے تبویر کر لینا ۱۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| اس کے ممانعت اسمال کی اقسام اور شم تورٹ نے کا کفارہ اسمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                          |
| ب كرنے اور مشكرات سے نہ كفار التم كسائل ١٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| ے تی اسرائیل کی معونیت اس احراور میسراور انساب دازلا ایا کی این اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| انجاعن المنكر كافقدان ١٣٦١ شراب كي حرست ١٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1                        |
| ہ يبود يول كا دوك المات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشركين كمهسة               |

| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                                                |      |                                                 |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
| صفحه                                   | مضامين                                         | صفحه | مضامین                                          |  |
| 14+                                    | ھُدِیٰ کے جاتور                                |      | احادیث شریف شراب کی حرمت اوراس کے               |  |
| 141                                    | القلائد                                        | 10%  | پینے پلانے والے پر لعنت اور آخرت کی مزا         |  |
| IHF                                    | خبیث اورطیب برابرنیس بین                       | 1/*9 | شراب ہر مُرانی کی تنجی ہے                       |  |
| 1717                                   | حرام مال عصد قد تبول نبيل موتا                 | 10+  | جولوگ شراب نے چھوڑیں ان سے قال کیاجائے          |  |
| 1415                                   | اليكشن كى قباحت                                | 10-  | الله ك فوف سے شراب جھوڑنے پرانعام               |  |
| 141"                                   | بضرورت سوالات كرنے كى ممانعت                   | ۰۵۱  | جواری اورشرانی کی جنت ہے محردی                  |  |
| 142                                    | گزشتہ قوموں نے سوالات کئے پھر مظر ہو گئے       | 10-  | شراب اورخز براور بتول کی بیغ کی حرمت            |  |
| 172                                    | علامها ابو بكر يصاص كاارشاد                    |      | حرمت کی خبرین کرمحابہ نے راستوں میں             |  |
|                                        | مشرکین عرب کی تردید جنہوں نے بعض               | 161  | اشراب بهادی                                     |  |
|                                        | جانوروں کوحرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے      |      | ا شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو             |  |
|                                        | نام تجویز کرر کھے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی |      | لوگ شراب لي سيك اور دنيا سے جا سيك ان           |  |
| AFI                                    | اطرف منبوب كرت تق                              | 101  | کے بارے میں سوال ادراس کا جواب                  |  |
| 144                                    | بحيره رسمائمه روصيله                           |      | شراب اور جوا دشنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ       |  |
| 120                                    | . <del>ح</del> ام                              | 167  | اور نماز سے رو کتے ہیں                          |  |
|                                        | الل جالميت كتب تھ كرہم نے جس وين پر            | 105  | جوئے أن تمام صور تمل حرام بين                   |  |
| 141                                    | اہے باپ دادوں کو پایا ہے وہ میں کافی ہے        |      | حالت احرام میں شکار والے جانوروں کے             |  |
| 144                                    | اپنفسوں کی اصلاح کرو                           | ۳۵۱  | دْرىية زما <i>ئش</i>                            |  |
|                                        | عالت سفر علی این مال کے بارے میں               | 100  | احرام من شكار مارف كى جزااورادا يكى كاطريق      |  |
| 124                                    | وصيت كرنا                                      | ۲۵۱  | احرام میں جوشکار کیا حمیابواں کے متعلق چند سائل |  |
| 120                                    | قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانہ کا سوال     | ISA  | حرم شريف كي كهاس اورودخت كاشف كي مساكل          |  |
|                                        | حفرت عینی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا        | 109  | احرام من مندر كاشكاركرنے كى اجازت               |  |
| L                                      | خطاب اور تعمتوں کی یاد دہانی اور ان کے         | 109  | كعبشريف لوكول كةائم ربخ كاسبب                   |  |

| 61 | À |
|----|---|
| ٧. | 7 |

فبرسنت بمقبايين

| ***** | <del></del>                                 | ***** | <del></del>                                 |
|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صغح   | مضامين                                      | صفحہ  | مضاجين                                      |
| 199~  | الله تعالى ع كاب                            | 141   | معجزات كاتذكره                              |
| 192   | آب بياعلان كردي كرش غيراللدكود في بين بتاسك | 144   | حواريون كاسوال كرناكه مائده منازل بو        |
| 1917  | ضرراور خير صرف الله تعالى عن وبنج اسكت بي   |       | حضرت عيني عليه السلام كانزول مائده ك ليخ    |
| 190   | الشرتعالى كى كواى سب سے يزى كواى ب          | 14    | سوال كرينا درالله تعالى كي طرف سے جواب ملنا |
| 194   | يبودونصاري كى مهد دهرى                      |       | مرشت کے خراب ہونے کی ابتداء نی              |
|       | قیامت کے دن مشرکین سے سوال فر مانا اور      | IA+   | اسرائیل سے ہوئی                             |
| 192   | ان کامٹرک ہونے سے انکارکرنا                 |       | حضرت عيسى عليه السلام سد الله حل شاعد كا    |
|       | مشركين كاقرآن سي منتقع ندجونا اور يول كهنا  | IAI   | وومرا فطاب                                  |
| IRA   | كديية أن لوكون كى باتيس بين                 | I۸۳   | لیامت کے دن جائی نفع دے گی                  |
| 199   | كافرول كاونياجي دوكباراً نے كي آرزوكرنا     | IAF   | فاكده                                       |
|       | اگر دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو چر بعادت    | IAA   | سورة الانعام                                |
| r.    | کریں کے                                     |       | الله تعالى في زين وآسان اورظلمات اورنوركو   |
|       | مشركين مكه آپ كى تكذيب بين كرتے بلكه        | IAG   | پيدافر مايا اور جرائيك كى اجل مقرر فرما كى  |
| ***   | الله تعالى كي آيات كوجمثلات بي              | tΛ∠   | الله تعالى كو ظاہر اور پوشيده برچيز كاعلم ب |
| r•r   | رسولانشد كوتسل                              | IAA   | كذبين كے لئے وعيد                           |
|       | چو پائے اور برعد عرباری طرح استیں ہیں       | IA9   | أرز ون ماضيه إلك يعبرت حاصل كرف كاعم        |
| r-0   | الله تعالى سب كومحشور فرمائي كا             |       | مشركون كى اس بات كا جواب كدفرشتون كو        |
| 14-1  | تكذيب كرنے والے بهر عادر كو تكے ہيں         | 19+   | كون مبعوث فين كيا كيا؟                      |
| r•4   | مصيبت من صرف الله كو يكارت بو               | 19+   | استہزا وکرنے والوں کے لئے وعید              |
|       | سابقدامتون كالذكرة جوخوشحالى پراترائي       |       | آ سانوں اور پین میں سب اللہ میں کا ہے وہ    |
| r•∠   | ا وجد سے ہلاک ہوگئیں                        | 197   | قیاست کے دن سب کوجع فرمائے گا               |
| r•A   | شكركامطلب اورشكركي ابميت                    |       | رات اوردن مي جو پيځي سكونت پذير بسيسب       |
|       |                                             |       |                                             |

| **** | <del> </del>                                     | *****       | ****                                          |
|------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| صفحه | مضايين                                           | صفحه        | مضاحن                                         |
|      | لبولعب والول كوجهوز ويجئ جنبيس ونياوي            | r•9         | فرح محوداور غموم                              |
| rr.  | زندگی نے دھو کے بیس ڈالا                         |             | أكرالله تعانى شكنع ويكيين كى توست سلب فرماليس |
| PPI  | فاكده .                                          | <b>*</b> 1• | ا تو كون دين واللاسيم؟                        |
| PPP  | مرف الله كا بدايت على بدايت ب                    | r++         | ا نبوت كاوازم ش مال دارياغيب دان بونانيس ب    |
|      | ع الدسورج اورستاروں کی پرسٹش کے بارے             | rir         | علم غيب كي باد عين المسمنة والجملة كاعقيده    |
| rrr  | میں حعرت ابراہیم علیہ السلام کامناظرہ            |             | منع وشام جولوگ اینے رب کو یکارتے ہیں          |
| PPY  | قوم کی جحت بازی                                  | rır         | انبيس دور نه يبجئ                             |
|      | حعزات انبياءكرام يلبم السلام كاتذكره ادرأك       | rif         | فقرا مهجابي فنسيلت اوران كي دلداري كأنظم      |
| 7949 | كالقذاءكرني كأتهم                                |             | متكبرين كي مزااور مال ودولت برهممند كرنے      |
| rra  | يبود يون كي صدومنا د كاليك واقتد                 | יוין        | والول كوسميه                                  |
|      | قرآن مجيد مبارك كاب بي كب سابقد ك                | 714         | ا عن اور فقير كا فرق آزائش كے لئے ہے          |
| rm   | تقدیق کرتی ہے                                    | ria         | الدارى اورغري منبوليت عنداللد كاسببنيس        |
|      | الله تعالى برافترا وكرف والول اور نبوت ك         | 719         | مساكين صالحين كى فغيلت                        |
| FITT | حبوثے دمویداروں سے بڑھ کرکون طالم ہوگا           | 771         | مرابور كاجاع كرف كاممانعت                     |
| 120- | موت کے دفت کا فروں کی ذات                        | 1           | الله ي ك باس غيب كى تنجيال بين بحرور بن       |
| rai  | قیامت کے دن ہرایک علیحدہ آئے گا                  | rrr         | جو پھے ہے سب اُس کے علم میں ہے                |
| rar  | سب مال ودولت د نیای ش چموز کئے                   |             | الله غالب بوه محراني كرنے والے فرشتوں         |
| ror  | مظاهر قدرت البياورد فأكل قوحيد                   | ***         | كوبهج إسادر برمصيبت سنجات دياب                |
|      | الله تعالى في هر چز كو پيدا فرمايا وه معبود برحق |             | الله ال ير قادر بكدأوير سيايني س              |
| rô∠  | ہائں کے لئے اولاد ہونا عیب ہے                    | PPY         | عذاب مجيج وے ياجنگ كرادے                      |
| rog  | الله تعالى كالرفء بصيرت كاجيزي آجل بين           |             | أن مجلول من بيض كى ممانعت جن بن               |
| PHI  | مشركين كے معبودول كوبرامت كيو                    | 744         | اسلام كاتماق بنايا جارياءو                    |

| صفحہ | مضاجين                                          | صفحه        | مضابين                                      |
|------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| ra.  | الله واسد حميس فتم كسكودم ريادكول كوساء         |             | كافرون كاجموني فتسيس كدفلان مجزه ظاهرو      |
| ra+  | قیامت ضرورا نے وال ہے                           | יוריו       | جائے تو ایمان لے آئیں مے                    |
| rA+  | الى الى المالك كرت روانجام كايد يكل جائك        | ۲۲۳         | معائدين كامزيدتذ كرهاور شياطين كى شرارتى    |
| rA:  | ظالم كامياب نبيس ہوتے                           | 770         | الله كالب معمل بادرائيك كلمات كال بي        |
| PAI  | كياجنات من رسول آئے بين؟                        | <b>77</b> 2 | زمن كاكثردب والكراه كرغوالي                 |
|      | مشركين نے كميتيوں اور جانوروں كوشرك كا          |             | طال ذبیر کھاؤادور حرام جانوروں کے کھانے     |
| ME   | ۆرىچە يىنايا<br>                                | 1           | ے پرویز کرو                                 |
|      | مشرکین کا اپنی اولا د کوتل کرنا اور کھیتیوں اور |             | فاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بچنے کا تھم |
|      | جانوروں کے بارے میں اپی طرف سے تحریم            | 12.         | مؤمن زندہ ہائ کے لئے نور ہے۔                |
| rai* | اور خلیل کے تواعد بنانا                         | l           | اور کافرائد جریون ش کرابواہ۔                |
| MZ   | ال بدعت مشر كين كي راه پر                       | 121         | مرستی میں وہاں کے بڑے جرم ہوتے ہیں          |
|      | باعات اور تحییاں اور چوپائے انسانوں کے          |             | وليد بن مغيره كي اس جهالت كي تر ديد كه ميس  |
| 1AZ  | كئ الله تعالى كربو مانعامات بي                  | 127         | ارسالت لني جائ                              |
|      | جانورول کی آخد تشمیس بین أن می مشر كين          | l           | صاحب بدایت کا سیند کشاده ادر محراه کا سید   |
| 190  | فاے طور پر تحریم اور تعلیل کر لی ہے             | l           | الك موتاب                                   |
| 791  | كاكالخزيمامين                                   | 120         | الله تعالى كاراسته سيدها ب                  |
|      | یبودیوں پر اُن کی بخادت کی وجہ سے بعض           | 120         | الشرتعاني الل ايمان كاولى ب                 |
| rgr  | چزیں حرام کردی گئی تھیں۔                        |             | قيامت كان جنات بادرانسانون بيسوال           |
| rar  | مشركين كاكث ججق                                 | 121         | انسانون كاجواب وداقرارجزم                   |
| 190  | الله تعالى من كے لئے جمت بالغد ب                | 122         | الُوَلِي يَعْضَ الطَّلِمِينَ كَأَنْسِر      |
| rq∠  | دى خرورى احكام                                  |             | جن وانس من مواك كياتم بارك باس رسول         |
| 192  | بديالى كامون ينج                                | r∠Λ         | منيس آئے تھاوران كااقرار جرم                |

يبود ونصاري اورمشركيين عرب كي ممرابي ابلیس کا آ دم کو تبده کرنے سے انکار کرنا ۳۲۳ الل بدعت کی تو نہیں ابليس كانكالاحانا ۳۲۳ تحمراه فرقول كاتذكره ابليس كازنده رينے كيلئے مہلت طلب كرنا ساباسا اوری آ دم کو مراه کرتے رہنے کی متم کھانا ائكهاد بعدكے مقلدين أيك بن جماعت بين 770

| *****   | <del>********************</del>                      | *****      | *************                                             |
|---------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه    | مضامين                                               | صفحه       | مضامین                                                    |
|         | الله تعالى في فش كامور كوادر ظاهري باللني            |            | ابلیں اور اس کا انتاع کرنے والوں کے لئے                   |
| PFA     | منابوں کوحرام قرار دیاہے                             | rry        | ا دوزخ کے داخلے کا اعلان                                  |
| rra     | ہرامت کے لئے ایک اجل مقرر ہے                         |            | حضرت آدم اور ن کی ہوی کا جنت میں رہنا                     |
| FF9     | نى آدم كوخطاب كررسولون كااتباع كرين                  |            | اور شیطان کے درغلانے سے شجرہ منوعہ کا                     |
| 7779    | کا فروں اور متکبروں کے لئے عذاب                      | P#2        | كهانا تجروبان مدونياش أتاراجانا                           |
|         | موت کے دفت کا فروں کی بدعالی اور دوزخ                |            | حضرت آ دم وحوا كا كمناه يرينا دم جوينا ورتوب كرينا        |
| P**P**  | يس أيك دوسر براعنت كرنا                              |            | الباس الله كي نعمت باس سے يرده اور الله                   |
|         | مُلذ بين اور متكبرين جنت من نه جاسكيل ك              | rta        | ہےاورزینت بھی۔                                            |
| rer     | أن كااوژهمنا بچهونا آگ كاموگا                        | <b>PY9</b> | حياانسان كافطرى تقاضا ب                                   |
|         | الل ایمان کو جنت کی خوشخری اور جنت میں               |            | أن مورتوں كے لئے وعيد جو كيڑا پنے ہوئے                    |
| Halada. | واخل بوكرالله تعالى كاشكرادا كرنا                    | 1-1-4      | المِينَ فَكُن بِن                                         |
|         | الل جنت كاالل دوزخ كو يكارنا اور دوزخيون             | ۳۳.        | عريان لباس كي خمت                                         |
| PPY     | پرلعنت کااعلان ہونا<br>سے                            | ۳۳۱        | فَيْ أَدْمُ وَسَمِيرِكُمْ مِينِ شَيطان فَسَدَمُ سَدُال دے |
|         | وشمنان اسلام دين اسلام من مجى طاش كرت                | ۳۳۱        | شیاطین کی حرکتیں                                          |
|         | میں اور اسلام پر جابلا شاعتر اض کرتے ہیں             | rrr        | شيطان س پرقابو پاتا ہے                                    |
|         | اصحاب اعراف كالل جنت كوسلام پيش كرنا                 |            | ا جاہلوں کی جہالت جو فحق کام کرتے ہیں اور                 |
| rra     | اورانل دوزخ کی سرزنش کرنا                            | سهما       | مہتے ہیں کماللہ نے جمیں علم دیا ہے                        |
|         | دوز خیوں کا جنتیوں ہے پائی طلب کرنا اور دنیا         |            | بحیائی کی خرمت اور طواف ونماز کے وقت                      |
| rai     | على والبس آنے كى آرز وكريا<br>سى البس أن الب         | rra        | سترعورت كاخصوصى هم                                        |
|         | آ سان وزمین کی پیدائش اور شمس و قمراور ستاروں<br>سرت | ٢٣٧        | زينت والياس يهاقكم                                        |
| rar     | کی شغیر کا تذکره                                     | l          | افضول خربی کی ممانعت                                      |
| 700     | استواعلى العرش كربار يرش امام ما لك كارشاد           | rry        | الله کا متیں اہل ایمان کے لئے ہیں                         |

| * | *****      | <del></del>                                    | <del>++-</del> + | <del></del>                                          | ۰ |
|---|------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---|
|   | صفحه       | مضاجين                                         | صغحہ             | مضامين                                               |   |
|   |            | شمود کا او ننی کوکل کردینا                     |                  | متشابهات کے بیچے رونے کی ممانعت                      |   |
|   |            | ا خمود کا ہلاک ہوتا                            |                  | ألآلة الخلق والامر                                   |   |
|   |            | ابورعال كاتذكره                                |                  | تبارك الشدرب العالمين كمعنى                          |   |
|   |            | حضرت لوط عليه السلام كااتي قوم كواحكام يبنجانا | 200              | وعاكرنے كے آ داب                                     |   |
|   |            | اورتوم كا اين افعال سے باز ندآ نا اور انجام    |                  | زمین کی اصلاح کے بعداس میں فسادنہ کرو                |   |
|   |            | کے طور پر ہلاک ہوتا                            |                  | إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قُوِيُبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ |   |
|   |            | معزت لوط عليه السلام كي قوم كا تخته ألث جانا   | ۳۵۸              | بارش اوراس كذر بعيب وادالله كى برى فعتيس بيس         |   |
|   |            | اوران پر پھر برسنا                             |                  | بلدطيب اوربلد خبيث                                   |   |
|   |            | حعزرت لوط عليه السلام كى بيوى كى بلاكت         |                  | حضرت نوح عليه السلام كاابني قوم كوتبليخ فرمانا       |   |
|   |            | خُسَوَّمة اورحَنصُّو دكامطلب                   | <b>1</b> 241     | اورقوم كأمركش بوكر بلاك بونا                         |   |
|   |            | بحرميت كالذكره                                 |                  | حضرت مودعليه السلام كاابي قوم عاد كوتبلغ كرنا        |   |
|   |            | الاک شدہ بستیوں کے پاس سے گذرنے                | ۳۲۳              | اورقوم كابلاك بونا                                   | ĺ |
|   |            | وانون کے لئے عبرت                              |                  | توم عاد کی سرکشی                                     |   |
|   |            | مردون سے شہوت پوری کر نادان کی سزا             |                  | ہوا کے ذریعے قوم عاد کی ہلاکت                        |   |
|   |            | حضرت ابو بكراور حضرت على في بدفعلى كرني        |                  | ہوا کے بارے میں رسول اللہ علقے کا ارشاد              |   |
|   |            | والون كوكياسر ادى؟                             |                  | حعزت صالح عليه السلام كالبي قوم ثمود كوتبلغ          |   |
|   |            | معزت شعيب عليه السلام كالبي توم كوتيليغ فرمانا | F24              | فرمانااورتوم كاسركشي اختياركرنا                      |   |
|   | <b>721</b> | اور ناخر مانی کی وجہ نے قوم کا ہلاک ہونا       |                  | شمود کی اُنٹی یا تیں                                 |   |
|   |            | اختيآ م جلدسوم                                 |                  | اوْتَى كا يهارْ سے تكلتا                             |   |
|   |            |                                                |                  |                                                      |   |

المن المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد الرائد المرائد ا

## ایفائے عہو د کا حکم اور چویا بوں اور شکاری جانوروں سے متعلقہ بعض احکام

قصصصید اسروا کاروی ایروای ایران والوا این عقود مین عبدول کو پورا کرنے کے تھم سے ہار شاوفر مایا آئی ا الّلاِینَ ا مَنُوا الْوَلَائِلَ اللّهِ اللهُ ا

وَرِمنتُور ص ١٥١٣ ج ٢ بحواله بيني وغيره معزت ابن عباس رضي الله عنها الله عنها بياو فوا بسالعقود اى بسالعهود

ماأحل الله وما حوم وما فوض وما حدفى القوان كله لا تغدووا ولا تنكنوا (لينى عهد پورے كروالله في مائحل جوطال قرار ديا ہے اور جوحرام قرار ديا ہے اور جو تران كي اور جو تران كي اور نيگي ميں كوئي غدر نه كرواور عهد شكني نه كرو)۔

سور المحل مي وَ اَوْ هُو اَبِ عَهْدِ اللَّهِ فر ما يا اورسورة ما كده مي اَوْ هُو ا بِ الْعُقُود فر ما ياعقود، عقد كى جمع بعقد عربي زبان ميں باند هنے كوكيتے ہيں آئيں ميں جومعاملات سلے كئے جائے ہيں ان كوعقد سے تجير كياجا تا ہے ، جواللہ تعالى سے عہد ہوا ہے وہ بھی عقد ہے جس ميں نذر بھی وافل ہے اور جو بندول سے معاملات سلے كئے جا كيں وہ بھی عقد ہے۔

بَهِينَا أُولَا الْكُورُ وَلَالَ كُرُوسِيَّ سُكَةً : بِبِلاَ عَم بيان فرايا كد أُجِلْتُ لَكُم بَهِيْمَةُ الْانْعَامِ إِلَّا مَا يَعْلَى عَلَيْهِ الْمُعَمّ الْمُعَلَم اللهِ مَا يَعْلَى عَلَيْهُمُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْلَى عَلَيْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا يَعْلَى عَلَيْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُو

پاؤں ہوں اور انعام عموماً اون گائے بکری کے لئے بولا جاتا ہے۔ اُنعام کا طال ہونا پہلے سے خاطبین کو معلوم تھا۔ جن جانوروں پر اُنعام کا اطلاق نہیں ہوتالیکن وہ شکل وصورت میں انعام کی طرح سے ہیں جیسے جرن ، نیل گائے ہشتر مرغ ان کا طال ہوتا مشروع فرما دیا۔ نقظ بھیئے تھ کی اضافت جو لفظ اُنعام کی طرف ہاں کے بارے شل صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا بی قول اُنکھا ہے کہ بیاضافت بیانیہ ہے اور ایک قول ہرہ کرمشابہت بیان فرمانے کے لئے اضافت کو انعقیار فرمایا اور مطلب بیہ ہے کہ وہ بہائم جو اُنعام کے مشابہ ہیں وہ تہارے لئے طال کئے محمد اور مشابہت اس بات میں ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو چر بھاؤ کرئیں کھاتے۔

پرجب بَهِيْمَةُ الْآنَعَامِ كَ عَلَت ذَكَرَفَر مادى (اوراس مِين وحَثى جانور بھى داخل ہو محصّے جن كاشكار كياجاتا ہے) تو اس سے شكار كى اجازت بھى معلوم ہوگئى نيكن چونكہ حالت احرام مِين شكار كرناممنوع ہے (جج كا احرام ہويا عمرہ كا) اس لئے ساتھ ہى ہے بھى فرماد يا خَيْسَوَ مُسْجِعَلِي السطّنيلِدِ وَ أَنْشُمُ حُوْم " كرتبها رسے لئے بيجانور حلال كئے محصے اس حال ميں كم حالت احرام ميں تم ان كاشكار كرنے كوممانا واعتقاد احلال نہ جمو۔

سيمة الانعام كي طلت بيان فرمات موت بطورات ثناء إلا مَا يُصُلِّي عَلَيْكُمُ فرمايامطلب بيرے كرجوجانور تمہارے

آلا تیج اُلُوا استَعَاقِرَ اللّه کاسب بزول: اس کے بعد فرمایا بنا گیفا الَّذِینَ اَمَنُوا اَلا تُعِجلُوا شَعَاتِوَ اللّهِ

(الآیة) اس آیت کے سب نزول کے بارے میں مفسرین نے دھنرت این عباس نے تقل کیا ہے کہ شرح بن صعبعہ کندی

عمامہ ہے یہ بیند منورہ آیا ( بمامہ ایک علاقہ کا تام ہے ) اس نے اپنے ساتھوں کو چوگھوڑوں پرسوار تنے ہدینہ منورہ کے باہر

چھوڑ دیا اور تنہا آئخضرت علی علاقہ کا تام ہے ) اس نے اپنے ساتھوں کو چوگھوڑوں پرسوار تنے ہدینہ منورہ کے باہر

میں لا اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکو قادا کرنے کی دعوت دینا ہوں ، کہنے لگا کہ بیتو انجھی بات ہے گر

میرے چندا مراء جی میں ان کے بغیر کو کی فیصلہ نہیں کرسکا امید ہے کہ ہیں مسلمان ہوجاؤں گا اوران کو بھی ساتھ لے آؤں

گااس کے آئے ہے بہلے بی آخضرت علی کے اپنے محاب نے فرما دیا تھا کہ ایک آ دمی آ رہا ہے جوشیطان کی زبان ہے

ہا تکریگا جب وہ چاہ گیا تو آپ نے فرمایا کا فرکا چرو لے کروائل ہوا اور دھوکہ باز کے پاؤوں کے ذریعہ باہر چلا گیا اور سے

ہات کریگا جب وہ چاہ گیا تو آپ نے فرمایا کا فرکا چرو لے کروائل ہوا اور دھوکہ باز کے پاؤوں کے ذریعہ باہر چلا گیا اور سے

بعض حضرات نے فرمایا کے شعائر اللہ سے صفاحروہ اور وہ جانور مرادی جوکھیشر بف کی طرف بطور مدی لے جائے جاتے ہیں۔

شعائر الله كالتعليم كالتكم : الله تعالى في شعائر كالتعليم كارب من مورة جي من ارشاد فرما يا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَا بَوَ الله فائها مِنْ نَفْوَى الْفَلُوبِ (يعني جِوْض الله كشعائر كالتعليم كري توية تلوب كة توى كى بات ب).

شعائراللہ کی ہے جرمتی کی ممانعت کے بعد المشہوا المحوام کی ہے جرمتی ہے جمیمتع فرمایا کہ اس میں کافروں سے جنگ ندگی جائے ، اور حدی کی ہے جرمتی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حدی وہ جانور ہے جو کھیہ شریف کی طرف لے جانا جائے ، اور حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لئے ذرج کر دیا جائے ، اور قلائد کی بے جرمتی ہے بھی منع فرمایا ، بیقلادہ کی جمع ہے جایا جائے اور صدود حرم میں اللہ کی رضا کے لئے ذرج کر دیا جائے ، اور قلائد کی بے حرمتی ہے گاوں میں پے ڈال دیا کرتے تھا کہ بیمعلوم ہوکہ بیحد کی ہے اور کوئی اسے تعرض نہ کر ہے۔ قلائد کی ہے جرمتی کہ جن جانوروں کے گاوں میں بیے پڑے ہوں ان کی ہے جرمتی ندگی جائے اُن کولوٹانہ جائے۔

بعض حضرات نے بیمبھی فرمایا ہے کہ اس سے اسحاب قلائد مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ مکہ معظمہ کے درختوں کی چھال لے کرایئے گلوں ہیں ڈال لیا کرتے تھے۔

جب اشبرالحرم كزرجات اوركمرون كودالس جانا جائج تواپي كلون مين اورجانورون كے كلون مين مير يخ والے

رکھتے تھے تا کدایے گھروں میں اس سے آنی جا کیں۔

چرفر مایا وَلَا أَمِيْتُ الْمِيْتُ الْمُعَوَامَ تعنى جولوگ بيت جرام كا تصدكرك جارب بول ان كى بھى برحرمتى شكرواوران ت تعرض ندكرور لفظ "أمِّين" أمَّ يَأْمَ المعنى تَصَدَي تُصَدَي مُعَلَّد عالم فاعل كالسيخد باس يحموم من حج كي نيت سي جان والارعره كي نيت سے جانے والے سب داخل ہو سكة ان كى صفت بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا يَبْعَنْ فُونَ فَسَضْلاً مِّنَ اور رضوان سے اللہ کی رضامندی مراد ہے شرکین جوج کرتے تھائے خیال میں دہ اللہ کور اضی کرنے کیلئے ج کرتے تھے جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت تک مشرکین کوج کرنے ہے منع نہیں کیا عمیا تھا اور مکم معظمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد می جب ٨٠هـ من مكه معظمه فتح هو كياور ٩٠هـ من حضرت الويكر صديق وهاه كي امارت من حج مواتويه إعلان فرماديا كه الألا يَسْحُنجُنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَ لا يَطُوفُنَ بالْبَيْتِ عُرْيَانَ الكِيْرِداراس مال ك بعدكوني مشرك ج دركر اوركونى نظام وكربيت الله كاطواف ندكر ف شركين الياكياكرت تھے)اورسورة براءة مي فرمايا ينايقها الله في المنوالله الْمُشُوكُونَ نَسَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَلْهَ ﴿ كَرَا اللهِ المركين فجس بيس ومجدح ام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد ) لہٰذا اب سی کا فرکو جج کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ حدی اور قلائد لے کرآئے گا تو مامون نه ہو گامسلمانوں کے حق میں بدستورآیت کا سب مضمون باقی ہے جاج ہیت تلذ کو اور عمره کی نیت سے جانے والوں کوادر حدی کوتعرض کرناممنوع ہے اشہر حرم میں جو کا فروں ہے قبال کی ممانعت تقی وہ منسوخ ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرچکا۔ احرام من تكل كرشكار كرني كي اجازت: مجرزها وَإِذَا حَلَلْتُهُ فَاصَطَا دُوْا (كرجب تم علال وجاؤ لینی قاعدہ شرعیہ کے مطابق احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرلو ) ریام راباحت ہے مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں جو خطکی کاشکارکرنے کی ممانعت تھی اب اترام سے نکلنے کے بعد ختم ہوگئی۔ابستہ حرم کاشکارکرنا حالت غیراحرام میں بھی ممنوع ہے جس کی تصریح احادیث شریفه مین آئی ہے۔

کسی قوم کی و سمنی زیاد تی برآ ماده ند کرمی: پر فرمایا و لا یَسجُو مَنْکُمُ شَنَانُ فَوْم اَنُ صَدُو کُمُ عَنِ السَمَسَجِدِ الْحَوَامِ اَنْ تَعْفَدُ وَا ﴿ کَمْ بِی کَانْ وَم کَانْ وَمِدے کانہوں نے تہیں مجد ترام ہے دوک دیااس بات برآ مادہ ندکرے کیم زیاد تی کرو) کے جیش جب رسول اللہ جھاتے اپ صحابہ کے ساتھ مرہ کرنے کیلئے تشریف لے جارہ سے تھو مشرکین مکہ نے آپ کو مرہ بیس کرنے دیا اور صدیبہ کے سقام پرآپ کوروک دیالہٰ داآپ اور آپ کے صحابہ محصر ہونے کی وجہ سے جانور ذری کرکے احرام سے نکل سے اور سشرکین سے چند شرطوں برصلے ہوگئ۔ آپ مدید متورہ تشریف لائے اور ایکے سال مرہ کی وجہ سے جانور ذری کی جس کی وجہ سے آپ تشریف کی اور سٹرکین سے چند شرطوں کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ تشریف لائے اور ایکے سال مرہ کی وجہ سے آپ

ا پنالٹکر لے کر میرے بھی تشریف لے گئے اور کا معظمہ فتح ہوا۔ اب جب سلمانوں کے ہاتھ بیں افتدار آعمیا تو یہ صحابہ مشرکین کھ سے بدلد لے سکتے تھے۔ لہٰ داان کوئع فر مایا کہ کی تو م کی دشنی تہمیں ظلم وزیادتی کرتا مادہ نہ کرے تو دنیادی جب مسجد ترام سے رد کنے والوں کے بارے بیں بیارشاد ہے کہ اس کی دشنی تہمیں ظلم وزیادتی پر آبادہ نہ کرے تو دنیادی اعتبار سے جو دجشیں اور دشمنیاں پیدا ہوجاتی ہیں ان کی وجہ سے کسی پڑھلم وزیادتی کرتا کیے جائز ہوسکتا ہے آگر کوئی شخص ظلم کرے تو بہت سے بہت اس سے تطام کے بعد ر بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے ۔ ظلم کرتا لیمنی جس سے کوئی تکلیف مینچی ہے اس سے زیادہ تکلیف پہنچانا جائز میں ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ بھیشہ مندل وانسان پر قائم

اى مورت كدومر ب دكوع ش ارشاد ب وَلا يَسجُومَ مَنْكُمُ هَنَا أَنْ قَوْم عَلَى أَنْ لا تَعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّفُونِي (كَرِكْسَ تَوْم كَي رَمَّنَيْ تَهِينِ اس بِرَآماه وزكرے كهُم انصاف ندكرو۔ انصاف كردوہ تقوى سے زيادہ قريب ہے)۔ شکی اور تقو کی برتعاون کرنے کا تھم:اس کے بعدار شادفر مایا وَسَعَاوَنُوا عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوى ( کرآیس میں نیکی اور تعتوی پرایک دوسرے کی مدوکرو )اس عموی تھم ہیں سینکٹروں مسائل داخل ہیں۔تعاون بینی آپس ہیں آیک دوسرے کی مدو کرنے کی بہت ی صورتیں توالی جی جولوگوں نے اپن دنیاوی ضروریات کیلئے اختیار کررکھی جیں کسی نے کیڑے کا کارخانہ جاری کررکھا ہےاورکوئی فخض اپنی فیکٹری میں جوتے بتا تا ہے کسی نے پہلوں کے باغ لگائے ہیں کسی نے کیسی پر توجہ دی ہے ۔ کسی نے انجینئر نگ کو اختیار کیا ہے اور تغییرات کے نقت بنانے کو اپنا بیتہ بنار کھا ہے اور کسی نے نقتوں سے مطابق مكانات تغيير كرن كاكام اين ومدل ركها ب-اى طرح يول طاكرونياوى حاجات اورضروريات يورى موربى بين -جوبھی کو کی محض کوئی بھی نیک کرنے کا ارادہ کرے کسی بھی گناہ ہے بچتا جائے برخض بفتررا نی قوت وطاقت کے اس کی مدد كرئ جولوك علم وين حاصل كرناجا بين تك مب مدكرير مدرس بنان والوس كى مسجد تعمير كرف والوس كى مبلغين کی مصنفین کی مجابدین کی اور مرئیک کام کرنے والوں کی مدو کی جائے یہمومن کی زند کی کابہت بروااصول ہے۔ یہ جوآ جنک نضائی ہوئی ہے کہ جو محض خیر کی دعوت لے کر کھڑا ہو خیر کے کام کرنے کے لئے فکر مند ہواس کی مدد کی طرف توجیس کی جاتی۔ بدائل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ جائے توبیق کہتنی زمین پرمسلمانوں کا قصد ہےسب ایک بی حکومت ہوتی ایک امیرالمونین ہوتا سب ل کرآ اس میں تعاون کی زندگی گز ارتے۔امیراور مامورل کر باجی ایک دوسرے کی مدد کرتے لیکن اب جب بہت می حکومتیں بنالیں اور ایک ہونے کو تیار نہیں تو تم از کم آپیں میں تعاون تورکھیں نہ ایک دوسرے سے لڑیں شالیک دوسرے کو نقصال پہنچا کیں اور ہر کار خیر میں اور دینی امور میں ہر حکومت و دسری حکومت کے ساتھ تعاون کرے افراد ہوں یا جماعت سب باہمی تعاون کی زندگی اختیار کریں۔

مسلمانوں کی عجیب حالت: اگرمسلمانوں کا کوئی سربراہ اسلام کے مطابق حکومت چلانے کا اعلان کردے یا اعلان کرنا چاہے تو عوام بھی مخالفت کرتے ہیں اور مغربی ذہن رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی ،اور کافروں کی حکومتیں بھی دخنہ ڈال دیتی ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں تعاون تیں کرتیں۔اس صورت حال کی وجہ ہے ایتما کی اور انفرادی اعمال خیر ہیں جو تعاون ہوسکتا تھااس کی صور تیں بنتی ہوئی بھی بگڑ جاتی ہیں۔

كُناه اورظلم يريد دكرنے كى ممانعت: پرفرايا وَلاَ مَعَاوَنُواَ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَالْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ منسبه نیندُ المبعِ قساب (ادر ندمد دکروگناه پراورظلم پراورالله ہے ڈرو! بیشک اللہ خت عذاب دینے والا ہے) ان الفاظ میں دوسرے رخ پر تعبیہ فرمائی ہے۔مطلب سے ہے کہ ہر اور تقوی پر تو آپس میں تعاون کرولیکن گناہ ظلم اورزیادتی پر آیک دوسرے کا تعاون ند کرو۔ قرآن کریم کی پیضیحت بھی بہت اہم ہے۔ آجکل جہاں پر اور تقویٰ پر عدد کرنے کے جذبات ہے مسلمان خالی بین وبال دوسرے زخ کے جذبات ان میں موجود بین گناه اور ظلم وزیادتی پر کھے دل سے مدد کی جاتی ہے۔ تعصب کی تناه کاری: آپس می آیک دوس کی مدد کرنے کامعیار دنیاداری کے اصول پرزه کیا ہے عموماً اپنوں کی عدد کی جاتی ہے اپنوں میں اپنے رشتہ دارا پنے ہم زبان اپنے ہم وطن اپنی جماعت کا فرد اپنی پارٹی کاممبر دیکھا جاتا ہے حق اورناحق کونییں دیکھا جاتا۔ اگر دوآ دمیوں میں کسی تسم کا جھٹر اہوتو جو بھی ( کوئی محض اپنا ہوجس کی قدرے تفصیل ابھی بیان موئى) بس اس كى عدوى جاتى باس كا دعوى ناحق مواورفرايق انى يظلم كرد بابوتب بعى اس كاساتهددي عيدادراس كى طرف ہے بولیس مے بینددیکھیں مے کہ اس مخص کی زیادتی ہے جسے ہم اپنا مجھ رہے ہیں ہم ظالم کے ساتھ کیوں ہوں۔ بید ایک اسی دباء ہے جس میں بہت سے دینداری کے دعویدار بھی ملوث ہوجاتے ہیں۔ گنا واور ظلم پر مدد کر ناحرام ہے۔ ظالم ا بنامو یا برایااس کی مدد کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں۔ حضرت اوس بن شرحیل رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله والمنظيظة كويرارشاد فرمات موسة سناكر جوفض كسي خالم كرساتهواس لئة كمياكدات تقويت كابنيائ والانكدوه جانعاب كدوه ظالم بينو يخض اسلام ي لكل كيا (مفكوة المعالي ص ٢ ١١٣ از شعب الايمان) -

گنا ہول کی مدو کرنے کی چند صور تیں جورواج پذیر ہیں: جس نوکری یا جس عبدہ کی دید ہے گناہ کرتا ہوں کی مدود کے دید ہے گناہ کرتا ہوا ہے کہ ناہ کی مدد ہے کہ ایک تاہ کی در ہے گناہ کی ایر تاہوا ہی نوکری اورایہا عبدہ قبول کرتا جرام ہے گناہ کا قانون بناتا بھی جرام ہے کیونکداس سب میں گناہ کی مدد ہے گناہ کی اجراء بھی جرام ہے۔ اگر کوئی محض شراب کے کارخانے میں کام کرے یا بلک بھی کام کرے (کوئی بھی جھوٹا ہوا کام ہو) سے بازوں کے بال ملازم ہو یا کسی بھی طرح ان کا تعاون کرتا ہو، پولیس میں ملازم ہو جو فیرشری امور میں دوسروں کی مدد کرتا ہو یارشوت لیتا ہو یارشوت دینے دلانے کا داسط بنتا ہو یا جوشس کی المازم ہوجس میں تیکس دوسروں کی مدد کرتا ہو یارشوت اوران کی تخواجی بھی جرام ہیں۔ چوروں کی مدد ذاکوؤں کی مدد اور شے دالوں کی دوسول کرتا ہونے مادان کی مدد الوں کی دوسول کرتا ہونے مادان کی مدد الوں کی دوسول کرتا ہونے مادان کی مدد الوں کی دوسول کرتا ہونے میں اوران کی شخواجی بھی جرام ہیں۔ چوروں کی مدد ذاکوؤں کی مدد الوں کی

مدد، خصب کرنے والوں کی مدور ظالمان مار پیدے کرنے والوں کی مدوبیسب حرام ہے۔ کی ہمی محناہ کے ذریعہ جو پیسہ کمایا جائے وہ مجال ہے۔ کمایا جائے وہ مجال ہے۔

بہت سے لوگ دوسروں کی و نیابتانے کیلئے اپنی آخرت ہوا کرتے ہیں پینی ظلم اور گناہ پر مدوکرتے ہیں ہو کہ جس کونوکری یا عہدہ ل جائے یا تو می یاصوبائی آسیلی کامبر ہوجائے الیکٹن ہوتے ہیں ووٹرا ورسپوٹر یہ جائے ہوئے کہ جس امیدوار کے لئے ہم کوشش کررہے ہیں یا جے ہم دوث دے رہے ہیں یہ فاسق فاجر ہم مبر ہوکراس کافسق و فجو راور زیادہ براہ ہو جائے گا پھر بھی اس کی مدد میں گئے ہوئے ہیں اس کوکامیاب کرنے کیلئے اس کے مقابل کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اور اس پر ہمتیں بھی کرتے ہیں اور اس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں ہی تھا تہ ہے کہ وان اور اس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں تھی تھا تہ ہے کہ وان اور اس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں تھا تھا گئے ہوئے ہیں اس کوکامیاب کرنے کیلئے اس کے مقابل کی غیبتیں بھی کرتے ہیں اور اس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں۔ یہ بھی ہوئے کہ اس کی جا گئے ہوئے ہیں۔ اس کو اس کے دوئیا ہیں سے دوشوں کی ہے اور آخرت کی برادی اپنے مرتبو ہیں ۔ اس کو تب بدنیا غیرہ (قیامت کے دن بدترین اوگوں ہیں ہے دوشوں بھی ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت پر بادکردی )۔ (روہ این بابہ باب واقعی اسلمان معرب)

دیکھا جاتا ہے کہ جو تھی سنت کے مطابق کیڑے پہناچا ہے شکل وصورت وسے قطع اسلامی رکھنا جا ہے اس کے گھر
والے ، دفتر والے ، بازاروالے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کرے اور ہمارے جیسا
فاسق فاجر ہوجائے ۔ خیر کے کاموں میں عدود ہے کوتیار نہیں لیکن اگر کوئی فیض گنا ہماری کے کام کرنے لگے تواس کی عدد
کرنے کو تیار ہیں ۔ حرام کمائے ، رشوت لے ، ڈاڑھی موقے ہوی بھی خوش ، ماں باپ بھی خوش اوراپنے ماحول
اورسوسائی کے لوگ بھی خوش ۔ اورا گر حلال پرگزارہ کرنے کا خیال کرنے تو سب ناراض ۔ اپنے پاس سے کھٹ کے پہنے
خرج کرکے دوستوں کوسینماؤں میں ، رقیس و مرود کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں دھوکہ دے کربال کرکی دکان میں لے جاکر
اپنے دوست کی ڈاڑھی منڈ وادیے ہیں اور پیسے بھی اپنے پاس سے دید ہے ہیں ، موجودہ ، .... معاشرہ کا میہ جاہلانہ حرات ، ناہوا
ہے کہ نیکی کی عددے جان جو اتے ہیں اور گناہوں کی عدد کرنے میں بڑھ ج محرصہ لیتے ہیں وقتا اللّٰہ من شرھیم .

سب کومعلوم ہے کہ پرزندگی بھیشنیس ہاور دنیا تم ہوجائے گی اس کے تم ہوئے سے پہلے موجود و دور کے افراداپنی موت مرجا میں گے اس ذرای زندگی کو گنا ہوں بیں پڑ کر اور گنا ہوں کی عدد کر کے برباد کرنا جس کے نتیجہ بیس آخرت برباد ہوکوئی مجھ داری کی بات نیس ہے ، ہر معالمہ بیس آخرت کے لئے فکر مند ہونالازم ہے بمیشداللہ سے ڈریں اور باربار اس کا مراقبہ کریں کداللہ جل شاخہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آبت کے تم پرای کی طرف متوجہ فر مایا اور ارشاد قرمایا و التہ فو الللہ اِنَّ اللّٰهُ حَسَدِیدَ الْعِفَابِ (الله سے ڈرو باشراللہ تحت عذاب والا ہے۔)

## وَالْمُتَرَكِّيةُ وَالْتَطِيْعَةُ وَمَا أَكُل السّبُعُ إِلاَ مَا ذَّكَيْتُوْ وَمَا ذُيْرَعَلَ النّصَبِ وَآنَ مسباد على عادرا على المعادر كارواع مسباد ف كالعد العام المدينة فالله والإيمارة العالم المالية المالية العام المالية

تئتقيم والازكام وليكوف

لتسيم كروتيول كذريبيس كالمسكام إل

## جن جانوروں کا کھانا حرام ہےان کی تفصیلات

قصصه بير: گزشتا بت بن بنايا ها كرتين ألانكائم برب لئے طلال كرديے محتماته يه مح فرمايا تها "إلا مَا يُعَلَى عَلَيْ الله مَا يُعَلَى عَلَيْ عَلَيْ الله مَا يُعَلَى عَلَيْ الله مَا يَعْلَى عَلَيْ الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن اله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله

مُنیکَۃ (مروار) ان میں اول مَدہ کی حرمت کا ذکر فرمایا ، میں ہروہ جانور ہے جوشری طربیقے پر ذرائے کئے بغیر مرجائے خواہ
ہوں ہی اس کی جان لکل جائے خواہ کسی کے مارو بے سے مرجائے ، گلے ، تیل ، بھینس اونٹ اوٹنی بکرا بکری ہرن ٹیل گائے
اور تمام وہ جانور جن کا کھانا طال ہے اگروہ ذرائے شرق کے بغیر جرجا کیں تو ان کا کھانا حرام ہوجا تا ہے۔ البد چھلی چونکہ ذرائے
کے بغیر ہی طال ہے اس لئے اگر فکلی میں آنے کے بعد اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا جائز ہے اور فکلی کے جاتوروں
میں سے نڈی بھی بغیر ذرائے کئے ہوئے طال ہے اگر وہ اپنی موت سرجائے تو اس کا کھانا بھی طال ہے۔

مسئلہ: ذرج شرق سے پہلے زئدہ جانور سے جوکوئی جسم کا حصد کاٹ لیا جائے تو وہ بھی میند (قر وار) کے تھم میں ہے اوراس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت ابو واقدی رض اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی مدینہ منورہ میں تشریف لائے اوراس سے پہلے اہل مدینہ کی بیرعادت تھی کہ زئدہ اونوں کے کو ہان اور دنیوں کی چکتیاں کاٹ لیتے تھے اوران کو کھا جاتے تھے رسول اللہ علی ہے نے ارشا وفر مایا کہ زئدہ جانور سے بوحصہ کاٹ لیا جائے وہ میں ہے بعنی فر وار ہے۔ اوران کو کھا جاتے وہ میں ہے بعنی فر وار ہے۔ (رواہ التر بذی وابوداؤد)

 چر بیوں کے بارے میں ارشاد فرمائے ( کیا ان کا پیچنا بھی حرام ہے؟) ان سے کشتیوں کوروخن کیا جاتا ہے اور پیڑوں میں بطورتیل کے استعال کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ لوگ چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا چر لی بھی حلال نہیں ہے وہ بھی حرام ہے پیر فرمایا اللہ لعنت فرمائے بہودیوں پر بلاشہ اللہ نے ان پر مرد وجانور کی چربی حرام فرمائی تھی انہوں نے اسے خوب صورت چیز بنادی ( لیعنی اسے پچھا کراس میں پچھاور چیز ملاکرا ہے خیال میں اسے اچھی شکل ویدی ) پھراسے بھی کر اس کی قیت کھا مجھے ( رواوالبخاری وسلم )۔

معلوم ہوا کہ مردار جانور کا گوشت اور جرنی دونوں جرام جیں ان کا کھانا بھی جرام ہے اوران کا بیخنا بھی جرام ہے حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جرام چیز کوخوب صورت بنادینے سے اس بیں پچھ ملادینے سے اس کانام بدل دینے سے اسے خوب صورت پیکٹوں میں پیک کردینے سے حلال نہیں ہوجاتی اس کا بیخنا اس کی قیت کھانا حسب سمایت جرام ہی رہتا ہے۔

مُر وارکی کھال کا تھکم: جوجانور بغیر ذرج شرق کے مرجائے اس کی کھال بھی تا پاک ہے اوراس کھال کا بیجنا بھی شرام ہے لیکن اگر اس کی دباغت کردی جائے لیتن کوئی مصالحہ لگا کر بادھوپ میں ڈال کراسے سڑنے سے تحفوظ کردیا جائے تو یہ کھال پاک ہوجاتی ہے پھراس نے نفع اٹھانا اور بیچنا اوراس کی قیمت لینا حلال ہوجا تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا کہ جب کیے چیزے کی دباغت کردی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے (رواہ مسلم )۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس کے نیجی بیان فرمایا کہ ام الموسین حضرت میموند رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ آیک با عدی کو آیک بکری بطور صدفہ دے دی گئی تھی وہ بکری مرگئی۔ رسول اللہ علیہ وہ بارے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا چیزہ کیکراس کی دباغت کیوں ندکر کی۔ دباغت کر کے اس سے نقع ماصل کرتے عرض کیا کہ بیرہ یعنی ٹر ادباغت کے ماصل کرتے عرض کیا کہ بیرہ یعنی ٹر ادباغت کے اب نے فرمایا اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے (ایعنی ٹر ادباغت کے بعد نایا کئیں رہتا اس سے انتہا ع جائز ہا ابت اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ (مشکو ق المصابح ص ۵۲)

خون کھانے کی حرمت: دوسرے نمبر پرافذ م مینی خون کا ذکر ہائی ہے دم مسفوح (بہتا ہوا خون) مراد ہے۔ جس کی تصریح سورہ انعام کی آیت میں کردی گئی ہے۔ اور فر مایا ہے فیل آلا اَجِد فیسْمَا اُوْجِی اِلْی مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِم بُسطَعَمُه اُ اِلَّا اَنْ یَکُوْنَ مَیْسَدُ اَوْ دَمًا مُسْفُوخًا (الآیة) سَنَفُوعًا کی قیدلگائے سے کی اور جگر کھانے کی حلت معلوم ہوگئ تو وہ دونوں بھی خون ہیں لیکن جے ہوئے خون ہیں بہتا ہوا خون ٹیس ہے۔

حضرت ابن عمر مزان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا دوایسے جانور ہمارے لئے طال کردیئے گئے میں جوائی موت مرجا کیں مجھنی اور ٹلا کی اور دوخون ہمارے لئے طال کردیئے گئے میں جگراور تلی۔

(رواه احمر ابن البيدرار فطني مفتلوة المصابح من الهو)

انواز البيان جلاا

مسلمہ: شری و ج کے بعد مطلے کی رکوں ہے دم مسفوح نکل جاتا ہاں کے بعد جوخون بوٹیوں میں رہ جاتا ہے وہ باک ہاں کا کھانا جائز ہے کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہالبتہ ذرج کے وقت جوخون لکلا ہے وہ کھال یا گوشت یا پَروں میں لگ جائے وہ تایاک ہے۔

ہمارے دیار میں خون کھانے کارواج نہیں ہے قر آن کریم سارے عالم کے لئے ہدایت ہے نزول قر آن کے وقت سے لیکر قیامت قائم ہونے تک جس علاقے میں جہاں بھی جس طرح ہے بھی لوگ خون کھا کیں ان سب کے لئے قرآن نے حرمت کی تصریح کردی۔

بعض ا کابرے سنا ہے کہ اہل عرب خون کو آنتوں میں بحر کرتیل میں تل لیا کرتے تھے بھرا ہے کہا ہے کہ طرح تکڑے کڑے کرکے کھاتے تھے۔

مسئلہ: ﴿ خُونَ كَا كَمَانَا بِيَنَا بِهِي حِرَامِ ہِاسِ كَي حَرِيدِ وَفُروحُت بِهِي حِرَام ہِاس كے ذریعے جوآ یہ نی ہووہ بھی حرام ہے ۔ بعض لوگ بہتالوں میں خون فروخت کرتے ہیں وہ ترام ہا*س* کی قیت بھی حرام ہے۔

نحننز ریکا گوشت: تیسرے نمبر رمجم الخنز ریعنی سؤر کو گوشت حرام ہونے کی تصریح فرمائی ۔سور کا ہر ہر جز ونا پاک اورنجس العیں ہے؛ ن کا گوشت ہویا چرنی پاکوئی بھی جزو ہواس کا کھانا حرام ہے۔اور دیجنا خرید نابھی حرام ہے۔سورہ انعام میں فرمایا فیاقه رخس (بلاشبروه نایاک ب) نجس العین ہونے کی وجہاس کی کھال بھی دیاغت ہے یا کہ نہیں ہوسکتی۔ اس جانور کے کھانے سے انسانوں میں بے حیائی ہیدا ہوتی ہے بوقو میں اسے کھاتی ہیں ان کی بے حیائی کاجو حال ہے ساری دنیا کومعلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے محکوں میں دکا نیں کھول رکھی ہیں دوسور کا گوشت اور دوسراحرام کوشت بھی فروخت کرتے ہیں بیسب حرام ہے ادراس کی قیمت بھی حرام ہے جولوگ ان کی د کا نوں میں کام کرتے ہیں وہ چونکہ گناہ کے مددگار ہیں اس لئے ان کا سل مین بنتااور خریداروں کو یہ چیزیں اٹھا کر دیتا

هَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيُو اللَّهِ بِحِرِيْهِ مُمرِرَتِيس كرام بون كاتفرة فرانى ومنا أهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بالفائمِلْ اهل معمل الله الأسب ماضي مجهول كأصيف بالملال كرمعني هيآ واز بلند كرنا \_ يبال جانور ل كوذ مح كرتے وقت جوكس كانام يكاراجا تاباس كيلئع بيلفظ استعال فرمايا بجوجا نورطال بواورات الثدكانام ليكرذن كردياجائ تواس كالكهانا طلال ہادرآگراللد کے نام کے علاوہ کسی روسرے کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہوجا تا ہے جومیتہ بعنی مردار کے تھم میں ہے۔

مشركين بتول كااورد يوى ديوتا كانام لے كر جانوركوذ كاكر تے بيں ايسے جانور كا كھاناحرام ہے۔ جولوگ كتابي يعني يبودي يانصراني نبيس بي (جيسے مندوستان كے مندو) وہ الله كانام لے كرذ بح كريں تب بھي جانور مردار كے تھم ميں موكا، جس مانور کو غیراللہ کے لئے ناحرد کرویا جائے لیکن ذیح کیا گیا اللہ کانام لے کراس کے بارے میں چند صفحات کے

بعدوضا صدى جائے كا \_انشاء الله العزيز!

مُسنُ خَوِيْقَهِ: پانچ بِي چيز جس بِحِرام ہونے کی تصریح فرمائی ہے وہ اُنٹینکٹٹ ہے انتخاق ہے اسم فاعل کا صیف ہے خل سخت میں کھرون کے فقتہ سختہ کا مگر میں اور اگر کسی ماف کا کا مکھونہ کر کی اور ایوا کرنا کرنا مرابط کے ماجانوں گا کے

گا محون اور انتخل منتخل کا کھٹ جانا۔ اگر کسی جانور کا گا کھون کر ماردیا جائے اگر چداس پر اللہ کانام لیا جائے یا جانور گا تھنے سے مربعائے (مثلا جانور کے گاول میں جوری بندھی ہوتی ہو ہوں جائے جس سے جانور مرجائے ) تو بیدجانور حرام ہے۔ مُوَثُورُ وَ اَنَّا اِن جَعْمَی چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ موقودہ ہے بید قلکہ مکنلا سے اسم مفعول کا صیفہ ہے جس جانور کو لاتھی یا چھرو غیروے مارکر ہلاک کر دیا جائے وہ موقودہ ہے اور اس کا کھانا حرام ہے اس میں وہ جانور بھی واضل ہے جس

کو شکاری نے تیر مارائیکن اس کے تیرکی دھار جانور کے نہ گلی بلکہ لباؤ میں تیر جاکر لگا اور اس کی ضرب سے جانور مرگیا۔ ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے اگر چے شکاری نے بسم اللہ پڑھ کرتیر پھینکا ہو۔

حضرت عدى بن حاتم على سے روایت ہے انہوں نے عرض كيا يارسول الله! ميں ايسے تير سے شكاركرتا ہوں جس شي پر نہيں ہوتے (تو كيا اس كا كھانا حلال ہے؟) آپ نے فرمايا جس جانور كوتيرا تيرزخي كرد سے اس كو كھاسكے اور جس جانور كوتير سے ذركورہ تيركا چوڑ ائى والاحصة كم كرد ہے تو وہ موقوزہ ہے اس كومت كھا (رواہ البخارى وسلم)

ویرے پرورہ بیرہ پورائ رہ سندن روئے درہ ورورہ بن کا روزہ مان کا استریز ہار کو لی ماری گئی ہو ہال اگر کو نی بندوق کا شکار: بندوق کی کو لی ہے جوشکار ہلاک ہوجائے وہ بھی حرام ہا کر چہ بسم اللہ پڑھ کر کو لی ماری گئی ہو ہال اگر کو نی

کھنے کے بعد میں آئی جان ہاتی ہے جس کا ذکا کے وقت ہونا شرط ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ذک کردیا جائے تو حلال ہوجائیگا۔ مُتَوَ قِیمه ؛ ساتویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فر مائی دومُتَو قِیمه ہے بعنی و د جانور جو کسی پہاڑیا ٹیلہ یا کسی بھی او ٹجی

جگہے کر کرمرجائے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔

نظیجہ: آخویں چیزجس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ طیحہ ہے پیلفظ فعیلة کے وزن پر ہے جونطح منطح ہے ماخوذہ ہے جو جوانوروں جی الزائی ہوئی ایک نے دوسرے کو ماردیا کسی جانو رکودیوار جی نگر تگی اس ہے جو جانو رکن کی اور جس آگر مرکبایا کسی گاڑی ہے اکسیڈنٹ ہوگیا جس سے موت واقع ہوگئی ہے سب نطیحہ کی ہے۔

صورتیں ہیں اگران سب صورتوں میں جانور کی موت واقع ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہوجاتا ہے۔ ورند و کا کھایا ہوا جانور: نویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کوکوئی ورندہ کھا جائے شیر

مجھٹر یے نے کسی جانورکو پکڑ ااوراس کو آل کرو یا تواس کا کھانا حرام ہوگیاہ ہمتی مردار ہے کیونکہ ذرئے شرق سے اس کوموت نہیں آئی۔ حرام چیز وں کی غہور ونونشمیں بیان فریانے کے بعد اِلاً مَاذَ تَکینُتُمُ فرمایا بیا شناء مختصہ بموقو و و بمتر دیہ بطیحہ اور مَا اکل

سرام پیرون کی مروروو میں بیان رہائے ہے بھروہ کا کانگھٹ گیایا اوپرے گریزا یاکس کے لائفی مارنے سے سرنے لگا السبع سب ہے متعلق ہے مطلب میر ہے کہ جس جانور کا گلاگھٹ گیایا اوپرے گریزا یاکس کے لائفی مارنے سے سرنے لگا یا عمر آلئے ہے مرنے لگایا کسی در تدہ ہے چیز الیا اور اس میں ابھی تک اتنی زیم کی باتی ہے جو ذرج کے وقت ہوتی ہے تو سے جانور ذرج شرعی کرنے کی وجہ سے حلال ہو جائے گا۔

دعنرت زید بن فابت رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ ایک بھیٹر سیئے نے ایک بکری کواپنے وانت سے پکڑلیا ( پھروہ کسی طرح سے چھوٹ کئی جنے ) اس کے مالکوں نے دھار دار پھرسے ذرج کردیا پھر آنخضرت سرورعالم ملک ہے ہے بوچھا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی (رواہ النسائی سیم ۲۰۲۲)

بنوں کے استفانوں پر ذری کئے ہوئے جانور: پر فرہایا وَمَا ذَہِنَے عَلَی النَّصُب (اور جونصب پرذن کی باجائے اس کا کھانا ہمی حرام ہے) اصنام وہ مور تیاں جن کی الل عرب مبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ جن دوسرے پھروں کی عبادت کرتے تھے ان کونصب اور انصاب کہا جاتا تھاان کو کہیں کھڑا کرے عبادت گاہ اور استہان بنا لیتے تھے اگر مطلق کھڑی کی ہوئی چیز کے معنی لیے جا کی قوبت بھی نصب کے عوم میں داخل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیتے ہیں اور ان کو تھی ہوتے ہیں کو باتا ہے جونکہ دہ بھی تھے ہیں اور ان کو تھی مرداد ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔

> وجزورايسار دعوت لحتفها بمقالق متشابه اجسامها باؤوا بهن لعاقرا ومطفل بذلت لجبران الجميع لحامها

رورتیں کزریوسی ہونے الدین ہی کن کا کی خود سندگا ہے ہی کے مہناہ نے میں کنریا میا ہی انگریا بھی نے سب کے مربی کا کا کوئے تھے گئے ، علاسہ حضرت قرطی نے اپنی تغییر میں از لام کی تین قسمیس بتائی میں ان میں سے تیسری تسم بتا ہے ہوئے لکھتے ہیں حدوا لے میسسر و ھی عشر ق. سبعة منهما حظوظ وثلثة اغفال و کانوا بضوبون بھا مقاموق لھوا والعبا و کان عقلاتهم بقصد و نها طبعام المساكين و المعدم في زمن المشتاء و كلب البرد و نعد المستحرف. (يجاب اوردون تبحث من بها طبعام المساكين و المعدم في زمن المشتاء و كلب البرد و نعد المستحرف. (يجاب اوردون تبريان من عامات عضر من الدين المين تيرون كالبودب كور برجاء كرئة تقدن عن عام وحق من بوت و واس عسكنول كالمان من عام من الكل المعالى بالباطل وهو حوام وكل مقامرة بحمام أو بنرد او شطرنج او بغير فالك من هذا الباب فهو استقسام بعاهو في معنى الازلام حواما كله راستمام الازلام الميان البرادام الميان البرادام الميان ال

سورة بقره شمن فرمایا به بسند فون ک عن المنحمر والمعنب فل فیهما الم کیرو و منافع للناس (دوآپ مسال کرتے بیل شراب اور جوئے کے بارے میں آپ فرمادیجے کمان دونوں میں بزا گناہ ہاورلوگوں کیلے منافع بیل سورة ما کده میں فرمایا بنا فیھا الله بن المنوا إنها المنحمر و المعنب والآنها ب والآ وَلام رِجُس مِن مَن عَمَل المشيطن فاجتَبُوه لَعَلَيْم تُقلِحون (اساب اورازام سبالدی المشیطن فاجتَبُوه لَعَلَيْم تُقلِحون (اساب اورازام سبالدی جری بی بیر میراب اورجوااورانها سادرازام سبالدی جزیں بیل شیطان کے کام بیل میرم اس سے فی کردہ و ساکرتم کامیاب ہوجاؤ)۔

شراب اور جوئے کے بارے میں تغصیلی احکام ان شاءاللہ العزیز ہم سور ہا کدہ کی ای آیت یا بُیُھا الَّلِائِنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْمُخْصُورُ اللّهِ کے جوئے کی جتنی ہمی تنہیں ہیں وہ سب الْمُخْصُورُ اللّهِ کے دین اللّهِ علی میں اللّهِ علی میں اللّهِ علی میں اور ان سے جو مال حاصل کرلیا ہووہ ہمی ترام ہیں۔

استقسام بالازلام كادوسرامعنى: استسام بالازلام كى ايك تغيير تووى ب جواوير مذكور بوئى يعن تيرول كوريد بطور جوامال تغييم كرناماس تغيير كه بارب عن صاحب دوح المعانى لكهت بين (ص ١٩٠ ج ١٧)ورجع انه يساسب ذكره مع معومات المطعام.

 ے نکالے اس سے آئندہ کے حوادث اور نواز لُ معلوم کرتے بتنے اور جس کمی کے نسب بیں شریک ہوتا تھا اس کے نسب کافیملہ بھی ان تیروں سے کروالیتے تھے۔ (تفسیر قرطبی جہس ۵۸)

روح المعانى ج١ ص ٥٨ يمن كلما بكراس مورت كواستقسام بالازلام ساس لفي تعييركيا كيا كركمرس باجرجائ اور سنركيك فكنه بين طلب معاش كاستصدرا سنے ہوتا تھا اور تيرول سے يہ يو چھتے تھے كہ جورز ق ميرى قسمت بين ہے وہ اس وقت بابرجائے سے ملے كايائيس -

کا ہنوں کے باس جانے کی ممانعت: عرب میں زمانداسلام سے پہلے بت بری توقعی عی کا ہنوں کا بھی بہت زورتھا جوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے اوراس کے مختلف المریقے نکال دیمے تھے پچھلوگ ستاروں کے ذریعہ غیب کی خرین بتائے منے (جنہیں مُنتجِم کہاجاتاتھا)شریعت اسلامیدنے سب کوباطل قرار دیدیا جو بھی کوئی غیب کی خریں متائے اس کے پاس جا کرآ کندہ کی خریں ہوچھنا حرام ہے اوراس بارے میں جو پکھ مال لیادیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ام الموتين حصرت هصة ، ودايت ب كدرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه جو مع اف (غيب كي خبري بتاني والي ) کے باس آیااوراس کے سی چیز کے بارے میں سوال کیا تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی (رواہ سلم)۔ حضرت ابو ہریرہ من سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ جو خص کسی کا بمن کے یاس آیا (جو غیب کی خریں بتا تا ہے) اور اس کی بات کو بھا تا یا ایش میں اس میں اٹی ہوی ہے جماع کیا یا اپنی مورت کے پچھلے جھے میں افی عاجت بورى كي وهاس چيز ، بيزار هوكيا جوهم عليه بي نازل موكى . (رواه احمد وابودا دُو مِنْكُلُوة المصابح ص٣٩٣) حضرت قادہ ( تابعی ) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ساروں کوئین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا آسان کی زینت بنایا ہے، شیاطین کے مارنے .....کاذر بعیہ بنایا، راستہ دکھانے کیلیے علامتیں بنا کمیں جس نے اس کے سوااورکوئی کام تجویز کیا تواس نے غلط بات کی اور ابنانصیب ضافع کیا اورجس چیز کوئیس جانباخوا و مواس کے جائے کا وعویٰ کیا (رواہ ابخاری تعلیقا) غیب کی خبریں بتائے کے جتنے بھی خریقے جاری ہیں شرعا ان پر اعتاد کرنا حرام ہے بجوی ، رال والے، جغر والے جو خریں بتاتے ہیں ان کی تصدیق کرنا حرام ہے۔ بعض اوگ چایاں پال کرد کھتے ہیں چایا کے مند میں دانے وید سیتے ہیں وہ بہت سے نفافوں میں ہے ایک لفافہ مینچ لیتی ہے وہ لفافہ پڑھ کر سناتے ہیں پوچینے والا اس کواپنا حال سجعتنا ہے اورا پنی آ تندہ زندگی کے بارے میں یہ یقین کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہوگا یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگول کوجو مال الإداوا ما تا باس كالينادينا بحى ترام ب حضرت ابومسعود انصاری علیہ سے روایت ہے کہ رمول الله مطابع نے کئے کی قیمت سے اور زنا کاری کی اجرت سے اور غیب کی خبر سی بتائے والے کو جربی کے بطور منہ پیٹھا کرنے کے دیاجاتا ہے اس سے منع فرمایا۔ (رواوسلم)

ذایک فینی: پرفرمایا دارگذینی بیجوچزی بیان موئین ان کوخالق و ما لک جل مجدهٔ نے حرام قر اردیا ہے اس کی خلاف ورزی فتق ہے بینی فرمانبرداری سے باہرتکل جانا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

تحربات كي تقرح فرماكرافير شي تفيد فرمائدي كدان سكاد تكاب كومعولى تدمجها جائدان سب ش الله تعالى شائدكى نافر مانى سهاور برى نافر مانى بهد قبال صماحب المووح فسدق اى ذنب عسطيم خووج عن طاعة الله تعالى الى معصيته. (صاحب دوح العالى فرمات بين إلمسق كالمن مطلب بيه كدية أكتاه بهادريالله تعالى كالماصت سيكل كراس كى نافرانى كالمرف جانا به.)

# مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن كيا كيا چيزين واخل بين

ہم نے چنوسفات پہلے لکھا ہے کہ احمان کا منی ہے ہے کہ ذرائے کو دقت کی کانام پکاراجائے، اب جھنا چاہیے کہ جس جا تورکا کھانا طال ہواللہ کانام ہے کراس کو ذرائے کیا جائے اور اس کا ذرائے کرنے والاسلم فیر مجرم ہویا کہ ہواوراس کو ذرائے کرنے دالا سلم فیر مجرم ہویا کہ ہواوراس کو ذرائے کرنے دالا ہو اور خواہ اس پر ذرائے کے دفت فیر اللہ کانام لیا جائے وہ حرام ہے خواہ کوئی دیر افتص ذرائے کرنے الا ہو، اور خواہ اس پر کی بت کانام لیا جائے وہ حرام ہے خواہ کوئی دور افتص ذرائے کرنے الا ہو، اور خواہ اس پر کی بت کانام لیا جائے یا کہ یہ یا وہ باور کی تھی ہوئے ہم اللہ جائے ہوئے ہوئے ہوئے میں اس کہ علی اللہ ہو اور کی تھی ہوئے جی اس کی حرمت نص مورت ہے۔ اور ایک مورت ہے اور ایک کی جائے گئے ہوئے جی اس کا خون بہانے سے فیراللہ کی خواہ کی دور اللہ کی دور اند کی مورت ہے کہ کی جائے گئے ہوئے جی اس کو دور کے دیکھ ہوئے کی اللہ فلس کے خواہ کی دور اند کی دور سے اند کی دور اند کی دور سے کا اندائی اللہ کی دور سے کا اندائی ہوئے کا کہ کہ کہ کہ دو خواہ کی دور سے کا اندائی ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ دور کی اندائی کی دور سے کا اندائی کی دور کی دور

قبرول پر جو چیزی لیجائے بیل ان کا تھکم: اب دی وہ مضائی اور دوسری چیزی جولوگ قبروں پر یاتعزیوں پر چار اس کی خروں پر یاتعزیوں پر چار صاحت بیں۔ سویہ ساٹھل به لغیر الله کے مغیرم مرت کی وافل نہیں لیکن چونکر قبرول پر چیزی سے جانے والوں کا مقصد مرف فقرا و کو با تمانیس ہوتا بلکہ اول صاحب قبر یاتعزیدی خوشنو دی کیلئے نذریں مانے بیں بہریہ چیزی وہاں لے جانے بیل اس لئے ان کالیما اور کھاتا مجاوروں اور جادہ نشینوں کو اور ان کے مہمانوں کو اور برمسلمان کیلئے جرام ہے۔ صاحب ورمخار قبیل باب الاحتکاف تح رفر ماتے ہیں:

اعلم ان المنسفو المسلق يقد الماموات من اكتر النواع وما يؤخذ من اللواهم والشعع والزيت ونحوها الى صرائح الاولياء الكرام تقربا الميهم فهو بالاجتماع بعائل وحوام على يقتصه واصوفها القواء الاتام وقد اجلى الشدن بللك ولا سيمالى هذه الاعصار التيبى قال المشاعى في حاشيته فوله مالم يقصه والغي بان تكون صيفة النفو ما أن تعالى للقوب اليه ويكون ذكو الشيخ موادا به فقراء و كمامو. (جاز أوكما كرمم جرار دول كهائز مائخ بين بدياة جماء المراح المرا

صاحب يُوالرانَّيُّ كُوخِ ماتٍ إِن: وقند قناصننا إن التعنيو لا يصبح بالمعصية للحديث لا نلو في معصية الله تعالى فقال الشيخ فاسم في شسوح الدرواما الدفر الغدى ينذره اكتر العوام على ما هو مشاهد كان يكون لانسان غانب او مريض اوله حاجة صرورية فيأتي بعض التصلحاء فيجعل ستره على وأسه فيقول ياسيدي فلان ان ردغائهي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي فلك من اللهب كذا او من الشعنبة كمقا أؤمس النطحام كذا أومن المعاء كذا اومن الشمع كفا او من الزيت كذا فهفا إلتطر ياطل بالاجماع لوجوه منها اندنلر منخطرق والقطر فلمخلوق لايجوز لاته عبادة والعبادة لاتكون للمخلوق ومنها ان المنذور لهميت والميت لايملك ومنها انه ان ظس ان السميسة يتنصير ف في الاصور هون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللَّهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي اورددت غنائبي او قنصيبت حباجتي ان اطعتم الغقراء الذين بباب الامام الشافعي او الامام اللبث إو اشترى حصيرا لمساجدهم اوزيسالموقبودهما اوهواهمم لممن يقوم يشعائرها اللي غير ذالك مما يكون فيه نفع للفقراء والطريظ عزوجل زائي ان قالي ولا يجوز تستمادم الشبيخ اختفه ولا اكتلمه ولا التنصيرف فهمه يموجه من الوجوه الاان يكون فقيرا اوقه عبال فقراء عاجزون عن الكسب وهم معتسطرون فيأ خلوته على مبيل الصدقة المبتدأة فأخذه ايصا مكروه مالع يقصد به الناذر المتقرب الى الحذتمالي وحرفه الي القفراء ويسقطع النظر عن نذر الشبيخ فاذا علمت هذا فعا يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الإولياء تقربا البهم غعواح باجعاع العسلمين مالم يقصد وابصوفها للفقواء الاحياء قولا واحدا اهد (بيبات بم يبليميا*ن كريكا بي كركنا دكي تذريح كيل سي*اس صدیت کی جدے کرانشدتھائی کی نافر مانی کے کا سول کی کوئی نز رقیس ہے۔ چتا جو تھ کا سم وُر کی شرح تکی فرماتے ہیں وہ نذر جو اکثر موام مائے ہیں جیسا کرستا ہدہ ے کو سی انسان کا کوئی ( عزیز ) فائب ہویا کوئی مریض ہوا اس کی کوئی اہم شردرے ہوتو و کسی پر رک سے حرار کے پاس جاکر اپنایا تھ تھ اس کی تجر سے سر پر دکھنا ہے اور کہتا ہے اسے فلال جرے سروار اور اگر خیرا آ دی خائب ہے واپس اونا ویا کمیا یا بیراسریض درست کردیا کمیا یا بیری شرورت بوری کروی گی او انتاسونا ایا آئی چاندی یا اتنا کمانا کا اتنا بافی یا اتنا تا این اتنا تل دوس کا تربیدند رالاجهام باطل میکنده جود سے ان می سے ایک دجہ بیرے کر پیلاق کی تذریب اور تلوق کے کئے منت باننا جائز نیم سے کوئکہ فدر میاوت ہے اور تلوق کے لئے عبادت نیس ہوتی اورایک وجدیدے کہمس کے لئے منت بالی من ہے وہ میت ہے اور میت کمی پنے کی الک نہیں ہو سکی اور ایک وجدید ہے کہ اگر اس کا خیال ہیے کہ الشرف ال کے علاوہ بیمین بھی ان امور می متعرف ہے تو اس کا بیا عثقاد کفر ہے۔ ہاں اگر اس طرت مکیک اسان ایس نے تیرے کے بیشت الی ہے کہ اگراؤے میرے مریش کوشفا دویری یا اونے میرے کمشدہ کولونا و بایا اگراؤنے میری خرورے بوری کردی توجی ان تقیرول کوکھانا کھا اول کا جوامام شافتی کے دروازے بریں یا ماملیت کے دروازے پر جی یاش الناحظرات کی مساجد کے کارڈرفر یوول کا یا ان کے چرائموں کے لئے تیل تربدول کا باجوان سساجد على تماز واؤان وغيروشعائر كى خدمت سرانجام دے گاہے وريم دول كا وغيرو ذكك الحكي تمام صورتي جن هم كفتراء كوفق جوادر نذرانف تعافى كے لئے ہو ... ، اور فرما يا كنديز وگ سك خاوم ك لئے ان كاليما اور ان كا كھانا اور كى بھى طرح كا تعرف جا ترقبيں ہے كريك وہ فغیرہ ویاس کا عمال تغیرہ وجو کمانے سے عاج ہوساہ مجوری میں ہوں اوراس کوبلور ابتدائی صدقہ کے لے کی تو بھی ان چیزوں کالیتاان کے لئے محروہ ہے جب تک نذر مائے والا اللہ تعانی کے تقرب عاصل کرنے اور فقراء پرخری کرنے کا ادادہ نہ کر ہے اوراس بزرگ کے لئے مشت کا خیال فتم زکرہ نے جب مینسیل آب نے جان فی تواب جومی ورا بم جرار فی اور تیل وقیرہ ہر مرکوں کے موادات ران کے نقر ب کے لئے لے مبایا جاتا ہے وہ سلمانوں کے اعماع ہے حوام ہے۔ جب بحك كرف جائد والدوبال كرزي وفقراء كرفيزي كرف كاينان اراده زكرليس)

نذ ر الغیر الندحرام اور کفر ہے در مخارادرالبحرافرائل کی ترکورہ بالاعبارات سے معلوم ہوا کہ نذر الغیر الله حرام ہ کونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ می کیلئے ہے۔ اور یہی معلوم ہوا کہ اموات کے لئے جونذر مانی جاتی ہاں نذر کی وجہ سے عوام الناس رو پیدید موم بی تیل وغیرہ جواولیا ماللہ کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ان کا تقرب صاصل ہوتو یہ بھی بالا جماع باطل ہے اور حرام ہے۔ اس طرح جومشائی وغیرہ لے جاتے ہیں تاکہ قبروں پر چ ماکیں اور قبر والوں کا تقرب حاصل کریں بیہ شھائی بھی حرام ہے۔ اس مٹھائی کالینا اور کھانا ای طرح سے نقندی اور تیل وغیرہ اور وہ چاور جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں ان سب کالینا اور خرج کرنا اور کھانا اور کھانا تا سب حرام ہیں جس میں قبروں کے خدام سجادہ نشین اور ان کے پاس قیام کرنے والے اور آنے جانبوائے مہمان سب جنتا ہیں ہاں اگر کسی نے یوں نذر مانی کہ اے اللہ! میر افغال کام ہوجائے تو فلاں بزرگ کے پاس جو فقراء ہوں ان کوائے بیے دوں گا یافلاں مسجد ہیں تیل دون گا اور اس نذر کے مطابق عمل کرلیا تو ان چیزوں کا فرج کرنا اور لیمنا جائز ہے لیکن مالداروں کوان کالینا اور فرج کرنا چر بھی طال نہ ہوگا۔ نذر اخیر اللہ کی صورت میں جو چیزیں قبروں پر لے کر گئے پھراس سے تو بہ کرلی اور اس مال کو فقراء پر فرج کردیا تو فقراء کواس کا فیمنا جائز ہوگا۔

نذر لغیر الله کفر ہے کیونکہ نذرعباوت ہے اورعباوت اللہ ہی کے لیے خصوص ہے نیز بیعقیدہ رکھنا کہ اموات اٹی قبرول میں تنسرف کرتے ہیں اور اس تصرف میں مختار ہیں اور بغیراد ن اللہ تصرف کرتے ہیں بیمی کفر ہے اور جو جانور غیراللہ کے تقرب سے لئے ذرئے کیا جائے اگر چہ ذرئے کے وقت اللہ کانام لیا جائے وہ بھی حرام ہے چونکہ اس کے ذرئے سے تقرب لغیر اللہ مقصود ہے اس لئے بیمی کفر ہے ہاں! اگر کوئی جانورمہمانوں کے کھلانے کیلئے ذرئے کیا جائے اورخون بہانے سے تقرب اللہ مقصود ہے اس لئے بیمی کفر ہے ہاں! اگر کوئی جانورمہمانوں کے کھلانے کیلئے ذرئے کیا جائے اورخون بہانے سے تقرب اللہ غیراللہ مقصود نہ ہوتو وہ حلال ہے جسے ولیمہاور مقیقہ میں ذرئے کیا جاتا ہے۔

الْيُوهُ يَبِسُ الْيَرِينَ كَفَرُوْا مِنْ دِينِكُمْ فَكَلَا تَعْشَوْهُ مَ وَاخْشُونِ الْيُوهُ الْمُكُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيُوهُ الْمِينَ لَكُمْ وَيَنَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعِيمُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# كافرول كى نا أميدى اور دين اسلام كالممال

قصصی : بینی آیت بالا کا ایک حصہ ہے۔ مَنْیة وغیرہ کی تُرمت بیان فرمانے کے بعد بطور جملہ معتر ضدار شاد فرمایا کہ آج کا فرتمبارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے سوان سے ندؤ رواور مجھ سے ڈرواور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور تمبارے لئے دین اسلام کو پہند فرمایا اس کے بعد پھر مضمون متعلقہ حیوانات بیان فرمایا اور بھوک کی مجبوری میں ان میں پچھ کھانے کی اجازت فرمادی۔ آیت بالا جنہ الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے دن عرفات میں نازل ہوئی رسول مقطقہ اور آپ کے محابیہ بن کی تعدادایک لاکھ ہے زیارہ تھی اُس وقت عرفات میں موجود مقے رسول اللہ مقطقہ کے زیانے میں مسلمانوں کا اتنا ہوا اجتماع بھی نہیں ہوا مید والحجہ ساچھا واقعہ ہے۔ جج کا احرام میدان عرفات جبل دحمت کا قرب جمعہ کا دن ایسے متبرک زبان مکان اور حال میں آیے کہ عنظمہ سر مجھی ہیں وقتے ہو چکا تھا اور سماران ہو گیا تھا جو نوگ اس انتظار میں تھے کہ مید نامجہ رسول اللہ علیہ ہوتا ہے اُسے دکھی رائے بارے میں فیصلہ کریں ہے بدلوگ بھی مید نامجہ رسول اللہ علیہ کریں ہے بدلوگ بھی مید نامجہ رسول اللہ علیہ کریں ہے بدلوگ بھی مید نامجہ کو اس بالدا کے دیا اور اللہ میں میں اور کے میں فیصلہ کریں ہے بدلوگ بھی مسلمان ہو گئے مختلف قبائل جزیرۃ العرب کے اطراف واکناف سے دفود کی صورت بھی آتے دہے اور مسلمان ہوئے دہے۔

میدوفودایت قوموں کے فیائندے بن کرآتے تھاور پھراسلام کے فیائندے بن کرجاتے تھے۔ بڑیوہ مرب میں جو اہل یہ بڑک اورائل کفر کی ٹالفت تھی وہ فتم ہوگئی۔ یہ کافروں نے بچھر کھا تھا کہ دین اسلام کو قیادیں ہے۔ صفی ہت مثا وی ہے جس کے لئے انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور بہت می قدیر یں کیس بڑیر قانعرب سے باہر دوسر سے لوگوں سے بھی مدد لینے کا پروگرام بنایا۔ الحمد الله ان شکے یاراد سے فاک بھی ٹل سے اور سادی قدیر یں ملیا میٹ ہوگئیں اوراب وہ اس سے ناامید ہو سے کدوین اسلام کوفتم کریں۔ اللہ جان شانٹ نے فرمایا آلیو آ کی فیٹ سن اللہ بین کھو گو اور اس وہ اس کا فرتمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے اور افرمادی اور کا فروں نے اس کا مشاہدہ کرنیا۔ اب جبکہ الله تعالی شانہ نے کا کروں نے اس کا مشاہدہ کرنیا۔ اب جبکہ الله تعالی شانہ نے فلے عطافر مادیا تو کا فروں سے جو فاہری ڈر تھاوہ فتم ہوا اب تو بس فاہرادیا طناللہ بی سے ڈرنا ہے آگ کی فرما نہ وارکی کرواور اسکی نافر بانی سے بچا اسکو خرما یا فلا تعت و فلم و انحق فون (ہی تم اُن سے ندورہ جھے ڈرو)

اس سے پہلے جواحکام نازل ہوئے ان میں سے بعض منسوخ بھی ہوئے جن کے عوض الن سے بہتریا انہی جیسے احکام نازل فرما دیئے مجے اب دین کامل ہے کوئی تھم اب منسوخ ندہوگا۔حضرت عبداللہ بن عباس منطقہ نے فرمایا کہ بیر (نزول

احکام ) کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت احکام کے متعلق نازل نہیں موئی جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئیں وہ ترغیب وتر ہیب کے متعلق تھیں اس پر بعض مفسرین نے آیت کلالہ ہے متعلق اشکال ڈیش کیا ے كابعض حفزات نے أے آخرى آيت بتايا بيكن اكرائے آخرى آيت راسسسس بحثيت احكام ك مان لياجائة تب بعي اس اعتبار ي الشكال فتم يوجاتا ب كاس من شخ واقع نبيس بوار والله تعالى اعلم بالصواب اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں برحاوی ہے: وین اسلام انسانی زعری کے تمام شعبوں پر حاوی ہے احتاعی اور انفرادی اعمال واحوال سب کے بارے میں احکام موجود ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہیں عزیز و ا قارب آپتر میں ٹل کرئس طرح رہیں۔میاں ہوی دونوں ٹل کرئس طرح زندگی گزاریں اولا دی پرورش کن اصولوں پراور س طرح کی جائے پر وی کے ساتھ کیے برتاؤ ہو۔مہمان اور میز بان کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں دشمنوں ہے سلح اور جنگ کیسے ہو معاہدہ کس طرح ہومردوں اورعورتوں کالباس کیسا ہوا کھانے چنے اور بیننے میں کن امور کی رعایت رکھی جائے۔ نتج وشرا کے احکام رہمن وا جارہ کے احکام اور اُن کی تنصیلات ۔ حدود وقصاص جاری کرنے کے احکام خلیفہ اور امیر کی ذمته داریاں عوام الناس کا أمراء اورخلفاء کے ساتھ سلوک اورسی طرح سینکروں عنوانات کے جوابات شریعت اسلامیہ ہیں موجود بین راسلام صرف عبادات بی کامجموع نبین اعتقادیات عبادات معاملات اطلاق و آ داب--- بیسب اسلام مین موجود ہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی وین ایسانہیں ہے جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو۔ بجز چند تصوّ رات اور خیالات کے دوسرے ادبیان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اسلام میں کسی آئیسیں بند کرنے والے کو پچھ بھی نظر ندآ ئے تو بیدوین کا جامع ادر کائل ہوتا ہی آیک منصف مزاح مجھ دارانسان کے لئے اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین بھی کامل تھا کہ اسکوا فقتیار کرنے پران کے اپنے اپنے زیانے میں آخرے کی نجاے کا مدارتھا اور اسکوا نقتیار کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کافی تھا۔سیدیا محمہ ﷺ جو دین لائے وہ تمام انسانوں تمام جہانوں اور آئندہ آئے والے تمام زبانوں کے لئے ہادرانٹد تعالیٰ کا آخری دین ہے اور کوئی وین اس کے بعد آنے والائبیں جواسکومنسوخ کردے اور انسانی زعر کی مے تمام شعبوں کے احکام پر صاوی ہے دنیا کتی بھی ترتی کر جائے اور کیسے ہی حوادث ونو از ل کاظہور ہوجائے اُن سب کا حکم شری موجود ہے اور مدار نجات تو بہر حال ہے ہی اُن سب وجوہ ے اس کوکال فرمایا۔

ائتمام تعمت: پر فرمایا و اَنْسَمْتُ عَلَیْتُکُمْ بِعَمْتِی (اور بوری کردی میں نے تم پراپی نعمت) صاحب دوح المعانی عام معتقر میں است بی میں است کے المعانی عام ۱۹۰۰ کیستے جی کہ منظر میں است کا بورافر مانا اس طرح ہواک ایک کے لئے کہ منظر نئے ہوا اور و مکم منظر میں امن وامان کے ساتھ علیہ اسلام کے ساتھ داخل ہوئے اور جاہلیت کی چیزی فتح کردی گئیں اور شرکین کو جج کرنے سے دوک و با گیا۔

وین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر ہے : پر فربایا وَرَضِیْتُ لَکُمُ اَلاِسَلامَ وَیْسَا اور میں نے تہارے لئے دین اسلام کو پند کرلیا۔ وین اسلام ہی اس وابان اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے جس کا دین اسلام نہ ہو گا وہ اسحاب نار میں ہے ہوگا بعثی اس کے لئے بھیٹر ایمنٹر دوز رَحْ بی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر نہیں کوئی کیسی بی عبادتیں اور۔۔ ریاضتیں کرے تارک و نیا ہورا اہب ہووہ دوز فی بی ہوگا آگر دین اسلام قبول کے بغیر مرحمیا۔

حضرت ابو ہریرہ طافہ ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول عظافہ نے کہ ( قیامت کے دن اعمال آ کیں ہے ) نماز آ کے گی وہ کیے گی کہ اے رب! بی نماز ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے پھرصد قد آ ہے گا وہ عرض کرے گا اے رب! بی معدقہ ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو خیر پر ہے۔ پھر دوز ہے آ کیں گے وہ کیس کے کہ اے دب! ہم صیام ہیں اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آے دب! ہم صیام ہیں اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ تو خیر پر ہے۔ پھر دوسرے عمال ای طرح آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تم خیر پر ہو پھر اسلام آسے کا وہ عرض کرے گا ہے دب! آپ سلام ہیں بی اسلام ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے۔ تیری ہی وجہ سے مسلام ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے۔ تیری ہی وجہ سے مسلام میں باسلام ہوں۔اللہ تعالیٰ کا اور تیری وجہ سے عطا کروں میں آج موا خذہ کروں (جس نے تیجے قبول نہ کیا تھا وہ خیر سے محروم ہوگا اور عذاب میں جائے گا) اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔(آج جوافعا مات طنے ہیں تیری وجہ سے طیس میں)

الشرتعالى في المنظوم من المنظر على وَمَنْ يَسْتَعْ عَيْدَ الإسْلام وَيْنَا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْأَجْوَةِ مِنَ الْعُسِرِ بُنَ اور جوكوني صحص اسلام كعلاوه كى وين كاطلب كارموكا يتواس سے بركز قبول شكيا جائے كا وروه آخرت ميں تباه كاروں ميں سے بوگا۔ (رواه احمد كما في اُمشكوة ص ٢٥٥)

خلاصہ بیک انڈرتعالی نے اُست محمد بیٹلی صاجبا الصلوٰۃ والتحیۃ کو تین خصوصی انعام عطافر مائے (۱) اکمال دین (۲) اتمام نعمت (۳) نعمت اسلام۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں اور جس کے بغیر کسی کے لئے آخرت میں کسی نعمت کا کوئی حصہ نہیں۔ است محمد سرائعنل الام ہے اس کا نبی (عظیمیہ) افضل الانبیاء ہے اس کے پاس افضل الکتب ہے۔ اس کا دین اکمل

حضرت عرا ورحضرت ابن عباس رضی الله عنهم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نئی عید منانے کی ضرورت نہیں۔
جس دن ہے آ یت نازل ہوئی وہ ہمارے لئے پہلے تل ہے عید کا دن تھا۔ ایک نہیں اس دن ہماری دوعید یں تھیں اُن میں ہے
ایک عید تو ہر ہفتہ ہوتی ہے یعنی جعہ کے دن اور دوسری عید ہر سال جی کے موقعہ پر جہاج کرام کونھیب ہوتی ہے۔ ہمیں عید
میں بعب ولہونیس ہے یہ ہماری عید اللہ کی فریا نبر داری اور اطاعت اور اُس کے ذکر کی مشخولیت ہے چنا نچے ہم ہمیشد وہ عید
مناتے ہیں جو ہمارے لئے رب العزت ذو الجلال کی طرف سے مقرر کی گئے ہے۔

حضرت عمر رفظ کی فراست: جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت عمر رفظ دونے لگے اور انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اب بی اگرم ملک اس و نیا میں تشریف نہیں رکھیں کے چونکہ جس مقصد کے لئے آپ کو مبعوث فر مایا تھا وہ پورا ہوگریا۔ حقیقت بیس انہوں نے ٹھیک سمجھا اور فزول آیت کے اکیا کی دن کے بعد آنخضرت علی کے وفات ہوگئی۔

(من روح البعاني ومعالم التقزيل)

مجبوری میں حرام چیز کھانا: آخریں فرمایا فَسَنِ اصَّطُرُ فِنَی مَحْمَضَة غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِالَمِ فَإِنَّ اللهُ عَفُرُدٌ رَّحِیْہِ وَ ﴿ اللهِ حِوْمُ مِحِورِ ہِ وَاسْتَ مِحْتَ بِعُوكَ مِن جُومُناه کی طرف ماکل ہونے والا ندہو۔ مویقینا اللہ عَنور ہے رہم ہے ) اوپر جوحرام جانور کی تفصیل فیکور ہوئی ان کے بارے ہیں اب یہال ارشاد ہے کہ جوفض شخت بھوک سے ایبا مجود ہوکہ جان پر بن ربی ہواوراس کے پاس طال چیزوں میں سے کھانے کے لئے پچر بھی نہ ہوتو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان
بچانے کے لئے اتناسا کھالے کہ جس سے جان فی جائے اور صرف اتنابی کھاسکتا ہے جس سے جان فی جائے رمجوری کو
گنا ہگاری کا ذریعہ نہ بنائے بعنی اس سے ذیادہ نہ کھا ہے جستی کہ اس وقت حاجت ہے اسکو یہاں غَیْسُو مُفَحَسَانِفِ لِّسَا

مُنْ ہم سے تعیر فرمایا اور سوہ بقرہ (حا۲) اور سور فیل (ع 10) میں غَیْسُو بَاعُ وَلَا عَادِ سے تعیر فرمایا کہ حدسے آگے ہوئے
والانہ ہواور لڈن من کا طالب نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جارہ نی ہوتو شراب اور سور کھالے اور حزام گوشت کھانے کی
اجازت کو بہانہ بناکر جان بچانے والی ضروری مقدار سے ذیادہ کھائے گاتو گناہ گارہ وگا۔

آخریں جوریفر مایا فسیان الله عَسفُورٌ رَجینه و اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جان بچانے کے لئے جوتھوڑ اسا کھانے کی اجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے اللہ تعالی اسکو معاف فرمادے گایوں کمیں کے کہاس موقعہ پر ذراسا کھانا حلال ہوگیا البت جرام اپنی جگہ جرام ہی ہے اس کے بارے میں مزید تنبیدا در توشی سورہ بقرہ کی آیت فَصَنِ اصْفطُو عَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ کے ذیل میں گذر جکی ہے۔

## یا کیزہ چیزوں اور جوارح معلّمہ کے شکار کی جلّت

قصسيو: اس آيت من اول توية بنايا كرتمهارك الني الميزه جيزي علال كردى تنين -

پاکیزہ چیزیں اور خیبیث چیزیں کیا ہیں؟ صاحب روح المعانی اطیات کا مطلب بناتے ہوئے لکھتے ہیں ای مال، نست جندہ الطاع السلیم ولم تنفر عند لین باکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کوطبائع سلیہ خبیث ہیں ہمجتیں اور جن سے نفرے بہیں کر ہیں۔ اس کے عموم میں ہر پاکیزہ چیز کا طال ہونا اور ہر خبیث چیز کا حرام ہونا وافل ہے۔ اور رہمی ہمچھ لینا چاہئے کہ جس کی طبیعت پاکیزہ ہوگی۔ وہی پاکیزہ چیزوں میں رغبت کرے گا اور خبیث چیزوں سے اُسے نفرت ہوگی۔ بہی جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں فنریکھانے والے تو معلوم ہی ہیں اُسے عمو اُلھرانی بہت سے مملکوں میں ایسے انسان بہتے ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں فنزیر کھانے والے تو معلوم ہی ہیں اُسے عمو اُلھرانی

یاروں والااس کا کھانا حرام ہے۔

لوگ کھاتے ہیں کین بندر کا اسان باکر کئے چھکا اور ہرطرہ کے کیڑے کوڑے کھانے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں مشرقی ایشیا کے ملکوں میں موجود ہیں چونکہ ان لوگوں کے طبائع سلیہ اور طیبہ نہیں ہیں اسلے ان کی طبی رغبت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جو بچے کھاتے ہیں وہ طنیب ہے حصرات انبیاء کرام علیم العسلاۃ والسلام کی تعلیہ بات سے محروم ہونے کی وہر سے کفر میں بھی غرق ہیں اوران کی روحوں پر تبدیہ بتہ اور گندگی جڑھ گئی ہے اسلئے ہرجانور کھائے کے لیئم تیار ہیں۔ طبیات کی خرمت بھی معلوم ہوگئی۔ شرات الارض ( کیڑے کو شیات کے کھانے کی خرمت بھی معلوم ہوگئی۔ شرات الارض ( کیڑے کو شیات کے کھائے کی خرمت بھی معلوم ہوگئی۔ شرات الارض ( کیڑے ہیں۔ کوڑے کی کھائے کی خرمت بھی معلوم ہوگئی۔ شرات الارض ( کیڑے ہیں۔ کوڑے کی کھائے کی خرمت بھی معلوم ہوگئی۔ شرات الارض ( کیڑے ہیں۔ حلال اور حرام کی تفصیل نے عموم اسب ہی کو معلوم ہی ہے گئے جل جمینس مطال ہیں اور حمام کی تفصیل نے میں اور ہرن نیل گائے خرکوش جنگی جانوروں میں طال ہیں اور جریام کی تفصیل نے بیانوروں میں اور ہرن نیل گائے خرکوش جنگی جانوروں میں طال ہیں اور جریام کی تفصیل نے بیانوروں میں اور ہرن نیل گائے خرکوش جنگی جانوروں میں طال ہیں اور جریہ کاری کھا تا ہونا گوں والا ہو پر ندوں میں کور واخد کو بیکھ کور نوروں میں اور ہرن نیل گائے خرکوش جنگی جانوروں میں طال ہیں اور جریہ کی کور نوروں میں اور جری کی اور جوری کارکرے کھا تا ہونا گوں والا ہو پر نوروں میں کور واز خور کی کھی کور کور کھا تا ہونا گوں والا ہو

غذا کھانے والے کے اخلاق پرغذا کا اثر پرنا ہے بھاڑ چرکھانے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان جس کھی ای طرح کے اخلاق پریدا ہوجاتے ہیں اس لئے ان کے کھانے ہے منع فر مایا ۔ حضرت ابن عماس عظیہ ہے روایت ہے کررسول اللہ علیہ نے ہر الیسے جانور کے کھانے ہے منع فر مایا جو اپنے وائتوں ہے چیر بھاڑ کر کھانا ہے (جیسے شیر بھیٹریا۔ چینا۔ بٹی کراوغیرہ) اور ہرا سے پرندوں کے کھانے ہے منع فر مایا جو پنج والا ہو ۔ یعنی نجے ہے دوسرے جانورکو شکارکر کے کھاتا ہو (رواہ مسلم) کرد و نوبل مر دار کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ بازجو دوسرے پرندوں کو شکارکر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ بازجو دوسرے پرندوں کو شکارکر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ بازجو دوسرے پرندوں کو شکارکر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اکرم علیہ ہے بجو کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے میں دریافت کیا تو آپ نے کھائے گاور آپ ہے بھیڑ سے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھیٹر سے ایسانٹ کی میں اور میں گورہ کی کہ دروان ہے ہیں کہ دروان ہوئے کا اور آپ ہے بھیڑ سے اور سکن ابن ما ہر میں بھی ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھیٹر کے ایسانٹ کی جورہ کی ہورہ کی ہورہ کی کہ دروان ہوئے کہ دروان کھائے کی بارے میں معلوم کیا تو آپ نے درکیا تو آپ نے فرمایا خورہ کی اور چونکہ خورہ کو اور کہ کے موقعہ پر اس میں بھی کی جورہ کی بھیٹ ہے کہ بھیٹے کے پاس میشنے والوں نے قنفذ ۔ ( اپنی سے بھیل کو کہ ہے کہ دروان ہوئے کی کہ موقعہ پر دروان اللہ بھی ہے کہ بھیٹ ہے ۔ فیرکی جگا کہ کے موقعہ پر دروان اللہ بھی ہوں کہ کھی ہو کہ بھی موقعہ کی اور چونکہ خورگور کے اور کہ درکی ہوئے کے مواد کے دروان ہوئے کہ کورٹرے اور کہ ھے کہ موقعہ بر مارہ بیا دروان ہوئے کہ کورٹرے اور کہ ھے کہ مارہ کی دروان ہے کہ کہ کی دروان ہے اس کی خورہ کی دروان ہے کہ کہ کورٹرے اور کہ ہے کہ کورٹرے اور کہ ہو کہ کہ کہ کے دروان ہوئے کورٹرے اور کہ ھے کہ موقعہ کہ موقعہ کی دروان ہے کہ کہ کورٹرے اور کہ کہ کے دروان ہوئے کہ کورٹرے اور کہ کے دروان ہوئے کہ کورٹرے اور کہ کی کھی کورٹرے اور کہ کے دروان ہوئے کہ کورٹرے اور کہ کہ کورٹرے اور کہ کے دروان ہوئے کی کورٹرے اور کہ کے دروان ہوئے کی کورٹرے اور کہ کی کورٹرے اور کہ کہ کورٹرے اور کی کھی کے دروان ہوئے کی کورٹرے اور کورٹر کے دور کی کورٹرے کورٹر کے کورٹر کے دروان ہوئے کورٹرے کورٹر کے دور کی کورٹر

علامہ دمیری کتاب الحیوان ج ۴ص ۲۳۷ میں علامہ ابن عبد البرے نقل کرتے ہیں کدمیرے علم میں علاء سلمین کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا گوشت تہ کھایا جائے اور کتا اور ہاتھی اور دوسرے نو کیلیے وانتوں والے جانورسب کا ایک بی تیم ہے ( لینی ان کا کھانا حلال نہیں ) پر تکھتے ہیں کہ ہندراوراً سیجیسی چیزوں کے کھانے کی فرمت کے لئے مستقل نمی کی ضرورت نہیں کیونکہ ذاتی طور پر وہ الی چیز ہے جس سے طبیعتیں پکتی ہیں۔ پھر حضرت فعی ( تابعی ) سے ایک حدیث مرسانقل کی ہے کہ نبی اکرم مقطعے نے بندر کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا۔

شکاری جانوروں کے احکام: اس کے بعد شکاری کا ذکر فرمایا جو شکاری جانوروں کے ذریعہ کیا جائے۔عام طور سے کتوں کو سکھانے اور سدھانے کارواج ہےان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔ سُمنے پر شخصر تبیں ہےا گرکسی ووسرے جانور کو سدهالیا اوراس کے ذریعہ شکار کیا جائے تو شرا نکا کے ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جانور کا سدھانا کیے کہ اس کواس بات کی تربیت دی جائے کہ جب أے شکار پر چھوڑا جائے تو دہ أے بکڑ کرنے آئے باقمل کردے لیکن اس میں ہے خود نہ کھائے اگر کمی جانورکوسدھایا اور تربیت دی اوراس نے تین مرتبابیا کیا کہ شکارکو مارا اوراس میں ہے نہ کھایا توبیہ جانور تربیت یا فتہ کبلائے گا اگر بسم الشداللہ اکبر پڑھ کراس کوئسی ایسے جانور پر چھوڑ اجس کا کھانا حلال ہےاوروہ اس جانور کوزیمہ پکر کر اے آیا تو شکاری آ دمی ہم اللہ پڑھ کراہے اختیارے خود ذرج کرے تواس کا کھانا حلال ہے اور اگر شکاری جانور نے اسکوزخی کردیا پھروہ مرگیا تو وہ بھی حلال ہے۔ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں کتے کو جوبسم اللہ پڑھ کرچھوڑ اتھا اس کے ذخی كرف ك بعدمرجان عن عاس جانوركا كهانا حلال موكيا-اكرجانورترست يافقة ندجويا أسدبهم الله مرح هكرند جهورًا جائے اور وہ زخمی کروے جس ہے وہ جانور مرجائے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ ہاں اگر کسی جانور کو تنے یا شیرنے پکڑلیا اور وہ الجى زنده عنواسكوذر كرك كعاليما جائز باس كاذكر ونسا أتكل الشبع إلات ذكينه كوزل من ويا عام وكالباكر سدھائے ہوئے شکاری کیے کوئی جانور پر چھوڑ ااوراس نے اُسے گا تھونٹ کر ماردیا اور کسی جگہ سے زخی نہ کیا تو اُس جانور كا كمانا حلال نيس اكرچه شكاري شيخ كوبهم الله يره وكرجهور اتها- آيت شريف مين شكاري جانوركوسدهان اورتعليم دييخ كي شرط وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح ي معلوم مولَى اوربهم الله كاشرط وَاذْ تُحرُوا السَّمَ اللهِ عَلَيْه ي معلوم مولَى اورزحى كرنے كى شرط لفظ البعوارے سے مفہوم ہوئى۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عن فرمات بين كه بحص وسول الله عليه في ارشاد فرما يا فرما يا كه جب تواسخ كته كو چهوژ عن الله كانام له يعروه اگر شكار كو يكز ب اور تو أست ذخه بالي تو ذخ كر ليها ب اورا گرتو نے است اس حال بيل با كه وه أستى كر چكا ب اوراً سي بس ب أس نے نبيس كھا يا تو اس كو كھا ليما اورا گريج نے اس بي سے كھاليا تو اس بيس سے نہ كھانا كيوں كما كس نے وہ اپنے لئے روك كر ركھا ب (جس سے معلوم ہواكدہ كا الله على بيس ب) اورا گرتو اپنے كتے كے ساتھ كى دوسرے كتے كو بھى يالے اور جس جا نور پر حمله كيا ہے وہ معتول ہو چكا ہے تو اس بيس سے مت كھانا كيونكه بيتے معلوم نبيس كردونوں كتوں بيس سے كس نے تل كيا۔ (رواہ مسلم ج ماس ) ١٣٩) شکاری جانوروں کا سدھانا اور تعلیم دیتا جواویر بتایا حمیا ( کددہ شکار کو پکڑلیں اور خود ند کھا کیں ) بیران جانوروں ہے متعلق ہے جوچو یائے ہیں کتا مشرر چھیا وغیرہ۔

4mm

شکاری پر شرہ کی تعلیم نین اگری شکاری پر عره کوسدها یا جائے تو اس کاتعلیم دیا اور سدها تا ہے کہ جب أے
شکار پر چھوڑنے کے بعد علی یا جائے وہ آ جائے جب بین سرتبدای ابوجائے اسکو شف کم ( بین تعلیم دیا ہوا ) مانا جائے گا۔
اور پھراس کے شکار کا وی بھم ہے جو شکاری کئے کے شکار کا تھم ہے۔ بینی سدهائے ہوئے شکاری پر عرویا نظر وہ فیر م کواگر

بسم اللہ پڑھ کرکسی جانور پر چیوڑا کی وہ وزعرہ پکڑ کرلے آیا تو ذرائے کردیے سے طال ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے زخمی کردیا
جس سے دہ سرکیا وہ بھی طال ہو گیا اور اگر ترقی نہ کیا۔ بغیرز تم کے ماردیا تو وہ جانور طال نہ ہوگا۔ البتہ سمتے اور بازیس بے
فرق ہے کہ کتے نے اگر اس میں سے کھالیا تو اس کا کھانا طائل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس صورت میں مفلم ندر ہا۔ اور اگر باز
من کھالیا تو وہ تب بھی طال رہے گا کونکہ شکار میں سے ندکھانا پر عدہ کی تعلیم میں مشرود آئیس اس کی تعلیم ہیں ہے کہ اسکو بکا یا
مائے تو آ مائے۔

پر ندہ شکارے متعلقہ احکام: اگر مِنے الله پر دکری طال جانورکو تیرمارااوراً سے زندہ پالیا تواس کے طال مونے کے لئے ذرح افتیاری خرور کی اور اگر تیر مارنے سے وہ جانور ڈی ہو گیا تھااور ڈی ہوکرمر گیا تو اس کا کھانا بغیر ذرح کے طال ہے۔

مسئلہ: اگر کسی پرعدہ کو بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا پھروہ پانی عمی گر کیا یا کسی مکان کی جیت پر گرا پھروہاں ہے تؤپ کر زعن پر گر کرمر گیا تو اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ منز دید کے تھم میں ہے۔

مسئلہ: شکارطال ہونے کی جومورشی بیان ہوئی ہیں اس علی بیٹرط ہے کہ ہم اللہ پڑھ کر شکاری جانور یا شکاری پرتدہ شکار پر چھوڑا ہو پنیسسے اللّٰہ پڑھ کر تیر پھینکا ہو کیکن آگر ہسسے اللہ پڑھنا بھول کیا ہوتہ بھی شرائط خدکورہ کے ساتھ اُس کا کھانا طال ہیں۔

مسئلہ ان مسائل میں جونسلمان کے شکار کا تھم ہوئ کا لی مین یہودی وقعرانی کے شکار کا تھم ہے۔

مستلد من پرست آتش پرست مُرقد اور بروه کافر جو يبودي يا اهراني نيس بان کاشکار کيا بوا جا نور ترام ب آگرچه بم الله پڙھ پر شکار کيا بو۔

مسئلہ جن جانوروں کا کھانا ملال تیں ان کا شکار کرنا جا تزہ آن کی کھال دیا خت کرے کام میں لائی جاسکتی ہے۔ آخر می فرمایا و القوا الله معلق الله معلق المجسساب (کہاللہ سے ڈرویے شک اللہ جلد صاب لینے والا ہے) جیسے دیگرآیات میں احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ ہے ڈرنے اور آخرت کا فکر مند ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے بہال مھی ایسا عی فرمایا ہے۔ مطلب ہے کہ جو جانور اصول شریعت کے مطابق طال ندہوا سے ندکھا کمیں اور شکار کرنے میں جو انہاک ہو جاتا ہے جس سے نماز تک چلی جاتی ہے اور حقوق العباد تکف ہوجاتے ہیں شکار کا ایسا کمیل ند تھیلیں جو لوگ شکاری ہیں وہ جانے ہیں کہ عوماً شکاری عدود شرعیہ کے بائر نہیں رہتے شکار کے بیچے گلے توسب پھی محاصل سکے۔

سنن ابود و در باب فی انباع اصید) میں ہے کہ حضرت این عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کررسول الله نے ارشاد فریا یا کہ جو تنص دیبات میں رہاوہ تخت دل ہو گیا۔اور جو تنص یا دشاہ کے پاس کمیاوہ فتند میں پڑا اور جو تنص فتکار کے بیچے لگا وہ خافل ہوا۔ (صدق رسول اللہ میکانیکی)

اليوم أجال ألك العليمات وطعار الإن أوتوا الكيت حال الكو وطعام كوول المم والمست لمناه والمست لمناه والمست لمناه والمست لمناه والمست المناه والمست المناه والمست المناه والمست المناه والمناه والمست المناه والمناه وال

#### اہل کتاب کا کھا نا حلال ہے

اکارت ہو گے اوروہ آ خرت سی جاہ کارول ش سے ہوگا۔

قسف مدین : اس آبت می چنداد کام بیان فرمائے۔ اوّل آو پا کیڑو چیزوں کے مطال کے جانے کا دوبارہ تذکرہ فرمایا
اور افتقا البوم کا اضافہ فرمایا۔ مطلب بہ ب کہ دیتات جو پہلے مطال جمیں اب بھی حال بیں آن میں کوئی سنے دائی ہوا پھر
فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی آن کا کھٹا تہا ہ سے خطال ہے جن لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی
اُن سے پہود و نسار کا مُراد بیں اور اُن کے کھلنے کی چیزوں سے ان کا ذبی مراد ہے جیجود و نسار کی آگر ہم اللہ پڑھ کرکسی
اُن سے بہود و نسار گئر او بیں اور اُن کے کھلنے کی چیزوں سے ان کا ذبی مراد ہے جیجود و نسار کی آگر ہم اللہ پڑھ کرکسی
اُن سے جانور کو ذریح کریں جس کا کھٹا اسلام میں طال ہے اور پھر اس گوشت میں سے سلم اُنوں کو کھٹا کمیں قو مسلمان کو اس
میں سے کھٹا تا طال ہے آبہ تر یف بھی جو و طبقا م الّذِیْنَ اُو تُوا الْکِکَابَ حِلْ لُکُمْمَ فرمایا ہے اس سے یہود و نساد کی کا
ذبیر مراد ہے مطلق کھٹا نا مرافیوں کو تکہ رو ٹی ہزی پھل جاول اور دومری چیزیں ہرکا فرمشرک کی دی ہوئی اور چی ہوئی

طلال ہیں اس بین الل کتاب کی کوئی خصوصیت نہیں الل کتاب کا قدیجہ ای لئے طلال قرادیا کے مسلمانوں کی طرح ان کے خلال ہیں اس بین الل کتاب کا قدیجہ اس کے حلال قرادیا کے مسلمانوں کی طرح ان کے خود کی کھاتا میں جانور کا کھاتا میں جانور کا کھاتا میں جانور ہوں ہیں ہے مورة انعام میں قصد آوارا و اُ کئی جانور کو فرق کرتے وقت کی اللہ تا ہوں ہوں ہیں ہے مورة انعام میں فرمایا ہے وَلَا مَنْ کُلُونُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنْهُ لَفِيسَتُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنْهُ لَفِيسَتُ (اوران جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پراللہ کا مام الله کیا ہوا ورب برا محماد میں اللہ کا مندلیا میں ہواور دیروا محماد ہوں کے اس مار کیا ہوا ورب برا محماد ہوں کا مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محماد ہوں کے اس مندلیا میں ہوا ورب برا محمد کی اور میں ہوں کی مدالیا میں ہونے کی ہونے کی مدالیا میں ہونے کی ہونے کی مدالیا میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی مدالیا میں ہونے کی ہونے کی مدالیا میں ہونے کا مدالیا میں ہونے کی ہونے کی مدالیا میں ہونے کی ہونے

اس آیت کے عموم سے ہراس جانور کے کھانے کی خرمت معلوم ہوگی جس کے ذیح کرتے وقت اللہ کانام ندلیا گیا ہو۔ ذیح کرنے والاسلم ہویا کتابی ہاں!اگر سلم یا کتابی ذیح کرتے وقت بجول کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیے تو اس جانور کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور کا کھانا حلال ہو مسلم اور یہودی اور تعرانی کے علاوہ کسی کا ذبیح بھی حلال نہیں ہے اگر چہوہ اللہ کا نام لے کر ذیح کرے۔

مصنف عبدالرذاق (ص ۱۹۹۱) من حضرت این عبال گار شافق کیا به ن فی المسلم اسم الله فان فیع و نسبی اسم الله فیلیا کل وان فیع المصبوب و دکو المسم الله فلا قائل کا اسلمان کول می الشدهائی کا ام بهاس لے آگر سلمان نے فرن کیا وان فیع المصاف بالا ورکوئی جوی الله تعالی کا ام کی رہے الله بیار اسمان کے در کے است کھائی اس میں صاف بتا دیا کہ اگر مجوی الله تعالی کا ام کی رہے کہ اس میں صاف بتا دیا کہ اگر مجوی الله کا نام لیے کر ذریح کر سے بدور میں ویک الله تعالی کا اس میں کو در این کو دری کو کی الله کا نام لیے جو بہودی و غیرہ کا ذریح طال نہیں کیونکہ یول کا دین نزول قرآن کے دفت تھا ان کا ذبیح طال ہے بشر طیکہ الله کا نام لے کے ذریح کریں جو لوگ میں مروم شاری کا دین نزول قرآن کے دفت تھا ان کا ذبیح طال نہیں اگر چر ہم الله پڑھ کر دری کے دوری کو دوری کو اور الله کا نام کے دوری کو دوری کو قال بیں شروریت انجیل کو خدا تعالی کی کا بین مائے بیں ان کا ذبیح طال نہیں اگر چر ہم الله پڑھ کر دری کریں۔ ایک لو ا من ذبائح نصاری کریں۔ ایک لو ا من ذبائح نصاری کریں۔ ایک لو امن دبائح نصاری کی تعلی کہ دوری کو نکر انہوں نے دین المرائی کی تعلیہ کے دوری کی گرائی کو نام کی کا دبیر کے مائی کو نوری کو امن النصو انبیة بیشتی الا شور بھیم المنصور ( ایسی نی تعلیہ کی نام نام کی کو نوری کی کا دبیر کی کا دبیر کی کرائی کو نوری کی کا دبیر کی کرائی کو نوری کی کو نوری کرائی کرائی کو نوری کرائی کرائی کرائی کو نوری کرائی کرائی

مسئلہ: مرتد (جواسلام چیوز کر کسی دوسرے دین میں داخل ہوجائے )اس کاذبیے طلال نیں اگر چیافسرانی یا یہودی ہو کیا ہو مسئلہ: جولوگ بیدنا محمد سول اللہ شکالی کے بعد کسی کو ٹی مانے ہیں ان کاذبیے بھی حلال نیں۔

مسئلہ: جولوگ نام کے مسلمان ہیں عقیدۃ طحداور زندیق ہی ضروریات دین کے منکر ہیں یادین کی کسی چیز کا نداق اُڑاتے ہیں قرآن کی کسی آیت میں تحریف کرتے ہیں یا تحریف کے قائل ہیں بیلوگ بھی کافر ہیں ان بی سے کسی کا ڈبیجہ حلال نہیں ہے۔ جس جانور برذن كرتے وقت قصدأبيم الله نديرهي كئي ہواس كا كھانا حلال نہيں

یبود دنساری آگرضد آداراد ۂ اللہ کا نام ذکر کیئے بغیر جانور ذرج کردیں تواس جانور کا کھانا مسلمان کے لئے حلال نہیں جیسا کہ مسلمان کے اس ذبیحہ کا بھی بھی تھم ہے جس کے ذرج کرتے وقت قصد آبھم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا ہو۔ اور اگر غیر اللہ کا نام ذکر کرکے کئی جانور کو ذرج کیا جائے تواس کا کھانا بھی حلال نہیں۔

پاکدامن مؤ مثات سے اور کما فی عورتول سے نکاح کمنا: اس کے بعد فرمایا وَالْمُنْ حَصَدُ مِنَ الْسَعُورُ مِنَا تَ سے اور کما فی عورتول سے نکاح کمنا: اس کے بعد فرمایا السَمُورُ مِنَا کہ دامن مون عورتین تہارے لئے طائل کی کئیں اُن سے نکاح کرنا درست ہاں کے بعد فرمایا وَالْسَمُ حَصَدُ مِنَ اللّٰهِ يُنَ اُولُوا الْمِحْتَ مِنْ فَہُلِکُمُ بِینَ مِنْ سے پہلے جن تو گول کو کتاب دی گی ان میں جو یا کدامن عورتیں ہیں وہ بھی تہارے لئے طال جی ان ہے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ سلمان کو یاک دامن یہودی یا نفرانی عورت سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اجازت تو ہے لین۔

حضرت عمر رفظ کی طرف سے کتا فی عورتوں سے نکاح کرنے کی مما لعت: حضرت عمر رضی الله عندے اپنے ذمانہ خلافت ہی میں اس سے روک و یا تھا۔ امام محمد بن الحس نے کتاب الآ ٹار میں تکھا ہے کہ حضرت حذیقہ \* عند نے اپنے ذمانہ خلافت ہی میں اس سے روک و یا تھا۔ امام محمد بن الحس نے کتاب الآ ٹار میں تکھا ہے کہ حضرت مند ایک نے مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا حضرت مجم کو خواکھ تھا کہ اے امیر المونین ایکا یہود سے سے نکاح کرنا حرام ہے حضرت عمر نے جواب میں تھا جو کراس وقت تک نے خد ر کھنا جب تک کرتم اس مورت کو چھوڑ ندو کیونکہ مجھے ڈر ہے کدومرے مسلمان بھی تنہا را افتد اوکر لیں ہے اوراس طرح ہے وی مسلمان بھی تنہا را افتد اوکر لیں ہے اوراس طرح ہے وی مسلمان مورتوں کو چھوڑ ویں ہے اور بید مسلمان مورتوں کو چھوڑ ویں ہے اور بید مسلمان مورتوں کو چھوڑ ویں ہے اور بید مسلمان مورتوں کے بیت بڑا فترہ ہوگا۔ روایت فتم کرنے کے بعد انام محمد لکھتے ہیں۔ وہد نا حفظ الاتو اہ حو اہما ولکتنا نوٹی ان یعندار علیهن نساء المسلمین وهو قول ابی حقیقة رحمد الله (ایسی صفرت عرفظ نے جوفر مایا جارا محمد الله ولئی ان یعندار علیهن نساء المسلمین وهو قول ابی حقیقة رحمد الله (ایسی صفرت عرفظ نے جوفر مایا جارا اس میں موری اور اس کورتی تو تین کہ سلمان مورتوں سے نکاح کیا جائے اور آئیس یہودی اور اوران مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم ابو منیفر حمد اللہ کا بھی ہی کہ مسلمان مورتوں سے نکاح کیا جائے اور ایسی یہودی اور اوران مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم ابو منیفر حمد اللہ کا بھی ہی کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہی کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہیں کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہی کہ مسلمان مورتوں کی اور اللہ کا بھی ہیں کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہیں کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہی کہ مسلمان مورتوں پر ترجیح دی جائے اور الم میں اللہ کا بھی ہی کہ کو تربی کے اور اللہ کا بھی جائے کو دی جائے اور الم میں کو دی جائے اور الم میں کو دی جائے اور الم میں کو دی جائے دیں اللہ کا بھی جو توں کی جائے کو دی جائے کو دی جائے اور الم میں کو دی جائے کا دور کی جائے کو دی جائے کا دور کے دی جائے کو دی جائے کو دی جائے کو دی جائے کی دور کی جائے کی دور کی جائے کی دور کی جائے کی دور کے دی جائے کی دور کی جائے کی دی جائے کی جائے کی دور کی دور کی جائے کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

حعزت عمر علیہ نے جواد شاد فر مایا کہ یہودی اور نصرانی عورتوں ہے نکاح کرنے کا سلسلہ جاری ہوجائے تو چونکہ ان میں نسن و جمال نظر آتا ہے (اگر چہ حسین وجیل نہ ہوں) اسلے عموماً نوگ انہی کی طرف مائل ہو تکے اور مسلمان عورتوں کوچھوڑ دیں سے جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ بہت می مسلمان لڑکیاں بے بیابی رہ جا کیں گی ان کابیا تھ بیشہ بالکل حیج تھا آج امریکہ اور بورپ اور آسٹریلیا وغیرہ میں ایسانی ہور ہاہے۔

احتر ہے ایک امام صاحب کی طاقات ہوئی جوکینیڈا میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں انہوں نے فرایا کہ مسلمان لڑ کے میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لئے آتے ہیں اور سومی سے تقریبا نوے نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ لعمرانی لڑکیوں عی کو نکاح پڑھوانے کے لئے لئے آتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کی طرف توجیس کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر آجکل ایک بڑا فتنا ور ہے اور وہ یہ کہ نصاری اپنے نہ ہب کے پھیلانے کے لئے جوطر یقے سوچتے دہے ہیں ان میں جہاں مال تقسیم کرنا ہے اور ہیں تال بنانا ہے اور اسکول اور کالئے کھولنا ہے وہاں ان کے مشن میں بیری ہے کہ مسلمان لڑکوں کولا کیاں بیش کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں کولا کیاں بیش کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکے یہ کہ کرکہ ہمارے نہ ہب میں یہود و نصاری سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کر لیتے ہیں بیراز کیاں چونکہ سکھائی پڑھائی ہوتی ہیں اور نکاح کا مقصد عی بیہوتا ہے کہ شوہر کو اور پیدا ہونے والی اولا دکولا مرائی ہیں کہ میں اور شوہر اور اولا دکولھرائی بنا کرچھوڑتی ہیں ان صالات کے مقدان سے بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے نکاح کے لئے مسلمان کورتیں تلاش کریں اور ان کورتی ہوں اور ان کرتے ہیں۔ وہ کہ مسلمان اپنے نکاح کے لئے مسلمان کورتیں تلاش کریں اور ان کورتیں تلاش کریں اور ان کورتی ہیں۔

آگر کوئی مخف بیاعتراض کرے کہ حضرت عمر دخی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیز ہے کیوں منع کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے حلال کوحرام قرار نہیں ویا بلکہ امت کی مصلحت کے پیش نظر منع فر مایا ہے وہ خلفا مراشدین میں سے تھے جن کا افتد ام کرنے کارسول اللہ علیانی نے تھے فر مایا تھا۔

پھرفر مایا اِذا النَّنَهُ مُوهُ فَقُلُ اَجُورَ فَقُلُ (لِعِنَ بِاک وائن مورش اور پاک وائن کتابی مورش فی ارے لئے طال ہیں جبکہ تم ان کے مہرا کو دیدد) معلوم ہوا کہ کتابی مورتوں سے نکاح کیاجائے تو ان کے بھی مہر مقرد کئے جاکیں۔ اور اوابھی کئے جاکیں۔ اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی اہمیت اسلینے بھی ہے کہ جو یہود ونصادیٰ ذئی ہیں بعنی مسلمانوں کی عمل داری میں رہتے ہیں اگر ان کی عورتوں سے تکاح کیا جائے تو ان کے مہرادا کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دباؤ میں رہنے کی دجہ سے مہرطلب ندکریں اس لئے مقررہ مہرکی اوا نیکی کی خو فکر کرو۔

سے مہر طلب ندری اس سے سر رہ مہری اوا سی ی حود مر رو۔ پر فر مایا غینو مُسَسا فِ جِنُونَ وَ لَا مُتَنَّحِلِی اَحْدَانِ کِینَ مِ نکاح کرے پاک دامنی اعتباد کرونہ کھم کھلا زنا کرنے والے بنونہ فغیہ طریقے پر دوئی کر ندا لے بنو مطلب یہ ہے کہ اٹی نفسانی خواہش کو غیر شری طریقہ پر پورانہ کرو رنہ کھلے ہوئے زائی بنواور نہ چہپ چمپا کر حورتوں ہے دوئی اور آشنائی پیدا کرو سکتا بی عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز بتانے ک بعد خاص طور سے اس بات کا ذکر فر ماویتا کہ علانیہ یا خفیہ ذنا نہ کرواس بات پر حبیہ ہے کہ ذئی عورتی فقیا شائی کی راہیں تکال سکتی ہیں تم ہر طرح کے ذنا ہے بچواعلانیہ بھی ذنانہ کرواور ففیہ بھی ۔اللہ جان شائد علام الغیوب ہے اے ہیں شہر پچومعلوم ہے آئدہ کیا ہے جو دو الا ہے اسے اس سے کاعلم ہے۔

دورحاضر پی پورپ اورامریکد وغیرہ میں جومردول اور عورتوں ہیں دوئ کا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ آئیں بی فرینڈ زبن جاتے ہیں اور برسوں نیچر ملاتے رہتے ہیں حرام کی اولا دیدا ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ شایۂ نے پہلے ہے اس کی پیش بندی فرماد کی کہ پاک دامن کتابی عورتوں ہے نکاح تو کر سکتے ہیں نیکن علائیہ ذنا یا خفیددوئی ہے باز رہیں خود بھی پاک دامن رہیں اور بویاں بھی یاک دامن تلاش کریں۔

مرتد کے احکام سورہ بقرہ کی آبت وَمَنْ بُوتَدِدَ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ (الآیة ) کے ذیل ش بیان کردیے گئے ہیں وہاں مراجعت کرلی جائے۔(دیکھوانوارالبیان ص امہم جلدا)

يَالَيُهُ الْلَهُ إِنَّالُهُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

وَالْمِنْ لَكُو قِنْهُ مُمَا يُرِيْلُ اللهُ لِيجَعَلَ عَلَيْكُو قِنْ حَرَجٍ وَالْمِنْ يُونِدُ لِيعُلَقِدَ كُو وَلِيهُ رَفَى نِعْمَتُهُ مِن مَن حَرَجٍ وَالْمِن يُونِدُ لِيعُلَقِدَ وَلِيهُ رَفَعُ لِعُمْتُهُ مِن سَالِ عَلَيْكُو وَمِن اللهِ عَلَيْكُو وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُو وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُو وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُو وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهِ عَلَيْهُ وَمِن اللهِ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ وَاللهِ وَمُن وَالْكُولُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن مِن اللّهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُه

# ؤضوا وغسل كأحكم اورثيمم كي مشروعيت

قضائی : ان آیات میں وضوکا عم اوراس کاطریقہ بیان فرمایا ہے اول آو وضوکا عم دیاا ورفر مایا کہ جب تم نماز کے لئے کفرے ہوتو این چروں کو اور ہاتھوں کو کہنوں تک وحولیا کرواور مروں کا می کرلواور پائیں کے فخوں تک وحولیا کرواور مروں کا می کرلواور پائیں کے فخوں تک وحولیا کرو ورم اور کا می گئے ہوئے باوضوئیس دہتے اسلے بیفر مایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو منداور ہاتھ اور پاؤل وجونے اور کا می گئے ہوئے باوضوئیس دہتے اسلے بیفر مایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو منداور ہاتھ اور پاؤل وجونے اور مرکا می کرنے کا عمل کرایا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے الشفاقی نے فئے کھڑے ہوتو بیٹل کرو درسول الشفاقی نے فئے کہ کہ میں دوایت ہوتو ہوتو ہوتو ہوتے ہیں اور بعض کہ جب نیند ہے انگھ کرنماز کے لئے کھڑے ہوتو وضوکر لیا کرو کو نکہ اس وقت تو ہالی کہ آ سے کا مطلب ہے ہوتو وضوکر لیا کرو کو نکہ اس وقت تو ہالی کہ آ سے کا مطلب ہے ہوتو وضوکر لیا کو کو نکہ اس وقت تو ہالی کہ آ سے وضو ہے تب معن وضوکر لیا اللہ علی کہ اس فیصوب تب میں وضوکہ اس مطلب ہے ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتو وضوکر لیا اللہ علی ہوتے ہیں اور بعض بھی وضوکر لیا اللہ علی کہ اس فیصوب تب کہ درسول اللہ علی ہوتے ارشاوفر مایا کہ جس نے وضو ہے تب میں وضوکر لیا اللہ علی ہوتو کو کرنیا تھیں ہوتے ہیں اور واوالا و داوروالتر نمی ک

فقہا ہے نے لکھا ہے کہ جب پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گایا ایسا کوئی عمل کرے گاجو بلاؤ ضو جا تزخیل تب یہ فضیلت حاصل ہوگی ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرتا رہا اوران اعمال جس سے کوئی عمل نہ کرے جو باوضوادا کے جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ نہ آئے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اپنے چہروں کو دھولوں چہرہ کی لمبائی چیشانی کے بالوں سے کیکر شعور کی کے بنچ تک ہوا ور چوڑ اگی ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہے۔ اگر ڈاڑھی ہجو تو اس کے بنج پانی پہنچانا کھال کا دھوتا و موزوری ہے ورا گر گھنی ڈاڑھی ہوجس جس اندر کی کھال انظر نہ آری ہوتو ڈاڑھی کا اوپر سے دھو دیتا کانی ہوتو گار ہوگی ایسا کی حورمیان جگرسوکی ترہ جاتی ہوات

لوكول كأدضونيس موتار

بے دضو ہونے کو حدث اصغراد دخشل فرض ہونے کو حدث اکبر کہا جاتا ہے دونوں حالتوں بیس نماز پڑھناممنوع ہے اگر کوئی شخص حدث! کبریا حدث اصغر کی حالت ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ند ہوگی دویارہ پڑھنالاز می ہوگا۔ ساری است کا اس پڑا ہمائے ہے۔خوب احتیاط کے ساتھ اعتماء وضور ہرجگہ یانی پہنچانے کافکر کرنالازم ہے۔

چیرہ کی صدتواد پر بیان ہوئی اور ہاتھوں کو انگلیوں سے کیر کہنیوں سمیت اور پاؤں کو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں سمیت دھوتا فرض ہے۔ ذرای جگہ بھی پانی پہنچ بغیررہ جائے گی تو وضونہ ہوگا۔ پورے سر کامنے کر ناسنت ہے۔ آنخضرت سرورعالم علیات عمو آپورے سر کامنے فرماتے تھے حدیث شریف میں ہے۔

ف قبل بهما وادير. بده بمقدم وأسه حتى ذهب بهما الى قناه ثم رفعما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجيله (ئن آپ مَنْ اللهُ وَهُ ل إِثْمِل أَنْ كَـــــ اللهُ عَلَيْ عِلَى عَلَى مُنْ سَمَعُ كَا مَا ذَكِيابِهِ لِكَــك دَوْل إِثْمَال اللهُ كَا كَا كَا كَا كَا كَا مُنْ لِكَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور بعض مرتبداً پ فیصرف اپنی پیشانی پر یعنی مرکے سائنے کے حصہ پر سم فرمایا (کمارواہ سلم من اُلمفیر و بن شعبۃ رضی اللہ عنہ) ای کئے معنرت اہام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ پورے مرکام سم کرنا سنت ہے اور چوتھائی سرکامسع کرنا فرض ہے۔

قرآن جیدیں جن جارچیزوں کا ذکر ہے۔ (ا) یعنی چیرہ کا دھوتا (۳) ہاتھوں کو دھونا (۳) سرکامیح کرتا (۳) ہاؤں کو دھونا۔ وضویش یہ جارچیزیں فرض ہیں۔ سرکامح ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے البتہ چیرہ کا اور ہاتھوں کا پاؤں کا تین تین مرتبہ دھونا شدے ہے اور ایک مرتبہ دھونے ہے فرض اوا ہوجا تا ہے۔ وھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہرجگہ پانی کانچ جائے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا تین ہارگھی کرنا مسواک کرنا تین بارناک میں زم جگہ تک پانی پہنچانا جس کو استعماق کہتے ہیں اور تین بارناک کوجھاڑنا اور الگلیوں کا طال کرنا اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں وا ہنی طرف سے ابتداء کرنا اور

ڈاڑھی کا خلال کرنا۔مسنون ہے۔کانوں کا سے کرنا بھی سُدھ ہے کانوں کے اندر کا اور باہر کا سے کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ چھیرنا اور کانوں میں سے کرتے دفت اٹھیاں داخل کرنا بھی احادیث سے نابت ہے۔

فا كده: جب سوكراً شي تو بغير دموئ بإني بي باته ند والي حضرت الوجريره رمنى الله عند ، دوايت ب كررسول الله علية في في مايا كرتم عن س جب كوني فخض فيند س بيدار بوقوجب تك ابنا باته تمن بارند ومولي أس ياني من ند

ممسائة كونك أعدمطوم ميس كردات بحراس كابا تحدكهان رباد (رداه البخاري وسلم)

فا كده: استهاق كرساته استهار (بعن ناك جماؤن) بهى اجتمام كرنا جائة خاص كر جب سوكراً في استهام زياده كرے - معزت ابو بريره رضى الله عند سے دوايت ہے كدرسول الله علق نے ارشاد فربايا كہ جب تم بس سے كوئی فض ابنی نيند سے بيدار ہوتو ابنی ناك كوجماڑ لے كيونك شيطان رائ كواس كے ناك كے بانسے بيس ربتا ہے۔ (ردادا ابخاری وسلم) فا مکرہ: وضوص خوب اچھی طرح پانی پہنچائے چڑا چڑی ندکرے۔ معربات مبداللہ این بمرض اللہ تعالی عنها نے بیان فربایا کہ ہم لوگ رسول اللہ معلقہ کے سماتھ کہ معظمہ سے واپس ہوئے۔ چلتے چلتے عصر کی نماز کا وفت ہوگیا۔ راستہ بس ایک جگہ پانی ملا۔ تو مجھ لوگ جلدی سے آ کے ہز مد کے اور جلدی جلدی وضو کر لیا ہم جب ان کے پاس پہنچ تو و مکھا کہ اکی ایز عمیاں ظاہر ہوری ہیں جن کو پانی نہ پہنچا آئے ضرب ملک نے اکود کھ کرفر مایا کہ ایز عموں کے لئے ہلاکت ہے جودوز خ کی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی ۔ انجی طرح بانی پہنچایا کرو (رواہ سلم ص ۱۲۵ – واضر وابنجاری ج اس ۱۸)

وضوی پائی خوب الم کی طرح پہنچا کے لیکن اسراف کرنا اور ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سعد پر گذرہ وا وہ وضو کر رہے ہے آپ نے فرمایا یہ کہا اسراف (فغنول فریکی) ہے انہوں نے عرض کیا۔ کیا وضوی کی اسراف ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں وضویش بھی اسراف ہے اگر چیتم جاری نبر پر ہو۔ (رواہ احمدوائن لجد کما فی المفکل ہے تھی سے اس

امت ججد سیکی ماجیاالسلو و الملام کواتمیان کاشان ماصل ہے اور دو ہے کہ قیاد راس امت میں بھی ہے کہتر کی دید ہے ان کے ہاتھ جو بہلی صاجبالسلو و الملام کواتمیان کاشان ماصل ہے اور دو ہے کہ قیامت کے دن دخو کے اثر کی دید ہے ان کے ہاتھ پاؤں روش ہوئے ہے ۔ معرب ایوالیوردا ورضی اللہ تعالیٰ عند نے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلقہ نے قربایا کہ میں سب سے پہلا و وضی ہوں جے قیامت کے دن مجد و کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سب سے پہلا و وضی ہوں اسے قیامت کے دن مجد و کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سب سے پہلا و وضی ہوں ہے ( مجد سے ) سرا شان نے کی اجازت دی جائے گی ۔ سرا شاکر میں اپنے آگے دی جائے گی اور دامنی طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح بیجان لوں گا اور دامنی طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح بیجان لوں گا اور دامنی طرف دیکھوں گا جب بھی ای طرح بیجان لوں گا۔ بیس کرا کے خض نے مرض کیا یارسول اللہ ا آ ب تمام اُستوں کے درمیان سے اپنی اُمت کو کیسے بیجان کی میں بیات ماس کی اُست تک میں اُست کی میں اُست میں اُست کو کیسے بیجان کی گوئی کے جہدوں گا تھے بائل می اُست سے نیکر آئی کی امت تک میں اُستیں موجود ہوگی۔ آ ب نے فر ملیا کہ میری امت کو گوئی کے جہدائوں تھے پاؤں وضو کے اثر سے دوشن ہوں گے۔ ان کے موجود ہوگی۔ آ ب نے فر ملیا کہ میری امت کو گوئی کے جہدائوں تھے پاؤں وضو کے اثر سے دوشن ہوں گے۔ ان کے علاوہ کی کوئی ہے بات حاصل نہ دوگی۔ ( منگلو قالمان جی ہیں ہیں)

عسل جنابت كاعلم اوراس كاطريق، وموكاطرية ميان فراف كيد بعد شل كاعم فربايا ادرار شادفر مايا وَإِنْ تُحَسَّمَ جُنُهُ فَاطَهُوُوا (اورا كرتم حُنب بوتو خوب الحيح المرح بهاك القياد كرو) جس مرديا حورت برطل فرض بو جائ (خواه ميال بوى كماب سے خواوا حملام بوجائے ہے خواواود كى طرح شہوت كے ماتھ مى فارج بونے سے اس برفرض بك در سے باؤں تك بورے بدن برائي بار بانى كانجائے۔

چونک فَاطَلَهُوُوْا مِالله برولالت كرتاب اسلِيّ معرت امام الوطنية "فرما يا كنشل فرضى عي معتمد بعني ايك

بارگی کرنا ہمی فرض ہے جب کی کر لے تو پورے مند می خوب پانی ہم کر طاق تک پہنچائے نیز عُسل فرض ہیں استعثاق ہمی فرض ہے بینی ناک ہیں جہاں تک خرم جگہ ہے وہاں تک کم از کم ایک بار پانی پہنچائے جب عشل کرنے گئے تو پہلے چھوٹا ہوا استنجا ء کرے اور ہوا استنجا وخوب کھٹی کر کرے تا کہ جہاں تک پانی پہنچائے سے وہاں تک پانی پہنچائے سے وہاں تک پانی پہنچائے سے وہاں تک پانی ہم جگہ اور مضمطہ و خواست کو دُور کرے جو بدن پر کئی ہوئی ہے اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ وضو کا مسنون طریقہ ہے اور مضمطہ و استعقاق میں مبالغہ کرے اگر دوز و نہ ہو پھر تین بارسارے بدن پر پانی پہنچائے مسل فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچانا فرض ہے اور تین بار شرح کے ان پہنچانا فرض ہے اور تین بار شرح کے ان پہنچانا فرض ہے اور تین بارشاند سے ان پہنچانا کو بان شرح کے ان ان میں بظوں اور جس جگہ بغیر دھیان کے بانی بانی ان نہیں کا ان میں بظوں اور جس جگہ بغیر دھیان کے بانی بہنچائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی انلہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول انلہ عظافیہ نے فرمایا کہ ہربال کے نیچے جنابت ہے البذا بالوں کودھو کا درجس جگہ پربال نہیں میں اس کوصاف کرد ( بعنی اچھی طرح پانی پہنچاؤ تا کہ کیل مجلی کمی دُور ہوجائے ) روادالز ندی دابوداؤد

حضرت علی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْنَ نے ارشاد فربایا کر شل جنابت میں جس نے ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اُسے دوزخ میں ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی الله عنداس ڈرے سر پر بال ہی

خمیں رکھتے تھے ایسا نہ ہو کہ شل فرض میں کسی جگہ پانی چینچنے ہے ؤہ جائے اور بختابت وُور نہ ہو حدیث بالا بیان فرما کر آنہوں نے تین بارفر مایا کہ میں نے ای لئے اپنے سرے دشمنی کرر کسی ہے (بال ہز ھے نہیں ویٹائنڈ ا تار ہتا ہوں ) (مکلؤ ۃ المعانع ص ۸۸)

مسلکہ: عسل فرض ہونے کے لئے میاں ہوی کے طاپ میں بیضروری نیس ہے کہ منی خاندہ ہو صرف حشد (بعنی سیاری) عائب ہونے سے سیاری) عائب ہونے سے مردمورت دونوں پڑسل فرض ہوجاتا ہے۔البنداد تلام ہونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے عسل فرض ہوجاتا ہے۔

فا کمدہ : جس طرح جنابت کی وجہ ہے خسل فرض ہو جاتا ہے ای طرح حیض اور نقاس کے ختم ہونے ہے بھی خسل فرض ہوجاتا ہے اوراس عسل کا طریقہ بھی وہ بی ہے جواو برخسل جنابت میں بیان ہوا۔

تنیم کابیان: عسل جنابت کاتھم دینے اور اجمالا اس کا طریقہ بتانے کے بعد تیم کی اجازت و کرفر مائی اور ارشاد فرمایا وَإِنْ تُحْدَثُتُم مُسرِصَلِی اَوْ عَلییٰ سَفَوِ (آخرتک) اور اگرتم مریش ہویا سنر ہم ہویا آئے تم ہیں سے کوئی فض قضائے حاجت کی جگہ سے یاتم نے عورتوں سے قربت کی ہواور پھرتم پائی نہ یا و تو ارادہ کرلویاک مٹی کا سواس سے اسپنے چروں کا اور اسپنے ہاتھوں کا سے کرلو تیم کا طریقہ اور اس کے ضروری سمائل آیت سور و نسام ین آتھا اللّٰذِیْنَ المندوَ ا

#### الانفُورُوا الصَلواة (ع) كَيْميرش بيان بو ي بين اس كمراجعت كرلى جائد

پر فرمایا مَا پُرِیْدُ اللهُ کِیْجُعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجِ وَلَکِنْ پُرِیْدُ لِیُطَهِّو کُمْ وَلَیْنَمْ بِغُمَنَهُ عَلَیْکُمْ وَلَمُنْ کُونَ وَ اداوه فرماتا ہے کہ آخر کو پاک کرے اور تم پرا چی فیمت پوری کرے تا کہ تم اللہ کی فیمت کا شکر ادا کر وجو تم پر ہے )۔ او پر جو وضوا ور قسل کا تھم ہوا اور پائی نہ ہونے کی صورت ہیں تیم کی جواجازت فہ کور ہوئی اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو تم پر عَد ہے اصفر ہوجانے پر وضوا ور صدی اکبر ہوجانے پر قسل فرض فر مایا اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو تم پر عَد ہے اصفر ہوجانے پر وضوا ور صدی اکبر ہوجانے پر قسل فرض فر مایا اس میں اللہ تعالی کا بیارا دو نہیں ہے کہ تبیین تکی ہی ڈولے کیکن اس کا اداوہ ہیے کہ تبییں پاک کرے۔ ایک طبح است تھ کہ دونوں تم کی طبح ادت مراد لی جائت ہے طبح ادت فا ہری ہی اور طبح ادت باطنی ہی ۔ طبح ادت کا ہری ہے کہ تجاست تھ کہ دونوں تم کی طبح ادت مراد لی جائے اور طبح ادت باطنی ہیں۔ کہ گزاہ معاف ہوجا کیں۔

وضوا ور تیم محکم تظمیر میں برابر ہیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل بیہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کوہی وضو اور شیم محکم تعلیم میں برابر ہیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل بیہ کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کوہی وضو اور فضل کے قائم مقام قرار دے دیا۔ نجاست حکمیہ جیسے وضوا ور اور شنل نماز پڑ ممنا 'طواف کرنا' قرآن مجید کا جھونا) تیم جوکام پانی سے وضو کر نے والے کے لئے جائز ہوجاتے ہیں (مثلاً نماز پڑ ممنا 'طواف کرنا' قرآن مجید کا جھونا) تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجا ہے ہیں جب تیم کر لیا تو اس سے بھتی جائے قرض نفل نمازیں کام جائز رہے ہیں جو وضوا ور شمل کرنے سے جائز ہوتے ہیں جب تیم کرلیا تو اس سے بھتی جائے فرض نفل نمازیں پڑھنے کا اختیار ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی اجازت ہونا مستقل ایک فعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

پھر جیسے نماز پڑھنے ہے گناہ معاف ہوتے ہیں ای طرح دضو کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عثان عظامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے دضو کیا اور انچھی طرح دضو کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جائیں گے بہاں تک اس کے ناخوں کے نیچے ہے بھی نکل جائیں گے۔ (رواہ سلم ج اس ۱۲۵)

وضو خسل اور تیم کا تھم فرمانے میں جہاں ظاہری اور باطنی طہارت کا فائدہ ہے وہاں اتمام خت کا فائدہ بھی ہے۔ انڈ تعالی جل شائد نے نماز وضو خسل اور تیم کا تقلم و سے کرا پی نعت کال فرمادی۔ بیغت عزیمت کو بھی شائل ہے اور رخصت کو بھی ا جب انڈ تعالی نے اپنی نعت یوری فرمادی تو شکرلازم ہوااسلے اخیر میں فَعَلَّکُمْ قَدُمُ کُورُوْنَ فرمایا۔

الله كى تعتوى كويا وكرو: پرفرايا وَاذْ تُحرُو النِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ كَاللهُ تَعالَى كَافَةُ ولكويا وكروجن الله الله كَاللهُ عَلَيْكُمُ كَاللهُ تَعَالَى كَافَةُ ولكويا وَمِنْفَاقَدَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ لَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمُنْ وَمُ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُومُ وَمُومُ وَمُومُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ

کیدکر پکااور معنبوط عہدکرلیا۔ صاحب روح المعانی ت۲ص ۸ لکھتے ہیں کداس سے دہ عبد فراد ہے جو سالیہ نبوی ہیں لیانہ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ علی نے نے لیا تھا جو معفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کی روایت ہیں فہ کور ہے معفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ہم نے رسول اللہ علی ہے اس پر ببعت کی کہ ہم بات سنیں ہے اور فر ماں پر داری کریں گے۔ آسانی ہیں ہمی اور بختی ہیں ہمی خوثی ہیں ہمی اور نا گواری ہیں ہمی ( لیعنی اگر کوئی بھم فغوں کو نا گوار ہوگا تب ہمی ممل کریں ہے ) ( اخرج مسلم ج مع 100)

اس کے بعد صاحب دون المعانی تکھتے ہیں کہ جاتی نہ کورے بیعت رضوان بھی مُر اوہ و کتی ہے جو حد بیبیہ کے موقع پر جو کی تخصی (جس کا ذکر سور کا فئے کے تغیرے دکوئے کے شروع ہیں ہے) پھر لکھتے ہیں کہ چو تکہ یہ بیعت اللہ کی طرف ہے تھی اگر چدر سول الشعظی کے ہاتھ پڑتی اسلینے اس جاتی کی نبیت اللہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰ بِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے ما بعد نبطق قو لد تعالیٰ اِنَّ اللّٰ بِی اللّٰ الل

يَايَهُا النّهِ إِلَى المَنْوَا كُونُوا قَوَامِينَ وِلِهِ شَهَلَهُ بِالْقِدْطِ وَلا يَعْوِمَنَكُمْ النّهَالَ قَوْمِ عَلَى النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه الله عَلَيْهُ اللّه الله عَلَيْهُ اللّه الله عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# انصاف برقائم ہونے کا تھم

قتصعصعي: سوده نساء بمرانها إلى بنايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا فَوْمِينَ بِالْفِسُطِ شَهَدَاءَ لِلْهِ وَلُوعَلَى أنْفُسِكُمْ أوالُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كَاللَّهَ كَلَّ وْبِالْعَافِ كَمَاتِحْقَاتُمُ رَبِيْ والحافِ آمِارِي ائي جانوں ياتهارے ال باپ ياتمبارے دشته دارول كفلاف ير جائے اور يهال فرمايا م يسائيها الله فيئ المنوا كُونُوا قَوًا مِينَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلا يَجُرِمَنكُمْ شَنَانٌ قَوْمِ عَلَىٰ الَّا تَعْدِلُوا (يَنْ بومِا وَالْجَى طرح = كمر به وجانے دالے اللہ كے لئے محواتى دينے دالے انساف كے ساتھ اور تمہيں كى قوم كا بغض بركز اس بات برآ مادہ ند کردے کرتم انساف ندکرو) بات ہے ہے کہ انسان کوعدل وانساف سے اور کی گوائی دینے سے روکنے وائی دو چیزیں جو تی میں ایک تو ایناننس ادرا یے قرابت والوں اور دوستوں کی طرف داری ٔ دوسرے کسی قوم کی دهمنی سور ونسا ویس جس بات کی طرف توجد دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور دشتہ داروں کی رعایت کرکے سجی گوائی سے ندر کنا اوعدل وانعماف کو ا بين باتحد سے ندجانے دينا' اورسور و ما كدوكى اس آيت على ارشاد فر ما يا كركى توم كا بغض اور دعمنى تهبيں اس بات بر آو ماد و ند کردے کہتم عدل وانعیاف ند کرومسلمان کے فاص اوصاف میں سے بیٹھی ہے کہ بمیشدی کا ساتھ دے حق کی کوائن دے بھی کسی حالت میں بھی عدل وانصاف کونہ چیوڑے عربی تشریج وقوضح کے لئے سورہ نساء کی آیت ندکورہ کی تغییر اور سورہ ماكده كما آ يت وَلا يَجُو مَنكُمُ شَنَانٌ ظَوْم أَنْ صَلَّوْكُمُ عَنِ المَسْجِدِ الْحَوَامِ أَنْ تَعْتَلُوا كَاتْمُ يروكي لا جائد يم فرايا اعُد لُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلسَّقُوى (الصاف تقوى عرب تب ) جب كوفي عدل والساف كاصفت ے متصف ہوگا تو تقوی کی صفت ہے مجمی متصف ہوگا۔ عدل تقوی کی طرف اور تقوی عدل کی طرف مینجا ہے چرفر مایا۔ وَاتَّفُوا اللهُ إِنَّ اللَّهَ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هِ اسْ مِن بينايا كرفيامت كى يَثِي كادعيان ركموالله تعالى تهار يسب كامول ے باخبر ہے جب انشدکا خوف ہوگا اور بیلیتین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کمل کاعلم ہے روز جز ایس پیٹی ہوگی اورا عمال کے بد ليليس محيق جلوني كواي سے بچا جي كوائى دينااورانساف كرنا آسان موكا۔

اس کے بعد الن لوگوں ہے ایر عظیم اور مغفرت کا وعد ہ فر مایا جوائیان لائے اور اعمال صالحیا تقیار کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیا ہے اُلہ بیکو جنلایا آن کے بارے عمل فر مایا کہ بیددوزخ والے ہیں۔

## رسول الله عليلية كى حفاظت كاايك خاص واقعه اورالله كى نعمت كى يا دد ہانی

قد فعله بيو: اسباب النزول م ١٨١ مل معفرت جابره في الشرعند فقل كياب كرايك مرتبديده اقده في آيا كرايك هخص جس كانام خورث تقااس في ابن قوم بى غطفان اور بى محارب تها كرا بل كرا بل محر ( عليه في ) كوّل ندكره ولاگ كن محتم بي الكرا بل كي المرف وهيان بهى ندجائه محتم الكرا كرا الكرا كرا الكرا كرا الكرا بهى ندجائه محاريم كرا مخضرت عليه في خدمت بين حاصر بودا أس وقت آب كي كود بين آپي توارتني ريفن كهند لكاكرا به محتم الكود كي مكرا آپي توس كرا الكرا بالد با برافال محر عليه الكرا الكرا بالد بالمرفال الكرا بل المواد الكرا بالا المراد و كرا بالا بالمرفال الكرا بالكرا بالكرا بالمرفال الكرا بالكرا بالك

الله جل شائد ئے است جمر میں ایک کو اپلی احمت یا دولائی کداس نے ان کے نبی کی تفاظت فرمائی جس میں اُست پر بھی انعام واحدان ہے۔

تفقوئی اور تو کل کا تحکم: آخریں تفویٰ کا تھم دیا ادر ساتھ بی تو کل کا تھم فرمایا کہ الل ایمان کو اللہ بی پر مجروسہ کرنا چاہئے تفویٰ اور تو کل مہت ہوی چیزیں جیں۔ الل ایمان کے سب کام ان دونوں سے چلتے جیں جے اللہ پر تو کل ہود و تلوق سے نہیں ڈرتا۔ تفویٰ گنا ہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو خص اللہ کی رضا کے لئے گنا ہوں سے سیچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل سے بیچنے کا راستہ نکال دے گا۔

سوره طلاق من قرمایا وَمَن تَنْقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَنْوَجَا وَيُوْزَقَهُ مِنْ حَيْثَ لَا يَحْصَبُ وَمَنْ يُتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ (اور جُوض الله سے ڈرے اللہ عالی اس کے لئے مشکوں سے نظنے کاراستہ بنادیکا اوراللہ اس کووہاں سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان جی نہ مؤاور جو تف اللہ پر بھروسر کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے )

ولَقَالَ أَخَذُ اللَّهُ مِينَاكَ بِنِي إِسْرَاءِيلُ وَبِعَثْنَامِنْهُ مُواثَّنَى عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ

## الله تعالى كابني اسرائيل يع عهد لينا پھرأن كاعهد كوتو ژوينا

فنفسه بين: اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فر بایا کہ جواللہ سے عہد کیا ہے اور مسبعتنا وَ اَطَعْنا کہہ کر جوفر با نبرداری کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے اس کو تھ را کرو۔ ان آیات میں بی اسرائیل سے جوعبد لیا تھا اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا ذعر و فر بایا تھا اس کا ذکر ہے پھر اس عہد تھئی پر جو اُنہیں سزا کی اس کا تذکرہ فر بایا اس می مسلمانوں کو عبیہ ہے کہ عہد پورانہ کرنے پراللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوجاتی ہے ایسانہ کرد کرعبد تھئی کر کے اپنے اوپ وبال آنے کا ذریعہ بن جاؤ۔

اول سارشاد فرمایا کہ انتد تعالی نے بنی اسرائیل ہے عہد نیاتھا (جو اُن کے بی سیدنا حضرت موکی علیہ السلام کے ذریعہ سے
لیا کیاتھا) پھر فرمایا کہ ہم نے اُن بی ہے بارہ سردار مقرر کردیتے (بنی اسرائیل کے بارہ تعیلے تعے ہر ہر قبیلہ کا ایک سردار
مقرر فرمادیا جو اُن کو انتد کے عہدیا دولانار ہاور عبد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے ) اللہ تعالی شاخہ نے یہ بھی فرمایا کہ ماشہ بھی
تمہارے ساتھ ہوں بچھے تمہادے ہر عمل کی فہر بے نیکی اور گناہ ہر چنز کاعلم ہے۔

ىنى امرائىل سے جوعدليا تفاأے لَيْنَ اَفَعَنُمُ الصَّلُوةَ \_ عَقْرُضا حَسَنا كَ سِيان قرمايا كار لَهُ كَفِيْوَنْ عَنْكُمْ

سے قبعی ی بن قبعی الاتھار کے عہد ہوا کرنے کا جر بتایا۔ مطلب بیہ کا گرتم نماز قائم کرتے رہاورز کو تی وسیت دہے اورانڈ کو قرض اچھا دیے دہے تو تہ ہیں اسک حیث دہے اور انڈ کو قرض اچھا دیے دہ ہوتہ ہیں اسک جنتوں میں وائل کر دوں گاجن ہے نیچ نہری جاری ہوگئی۔ معلوم ہوا کہ نماز اورز کو ہ کا تھم کہ نما اُمتوں کو بھی تھا رسولوں پر ایمان لانے اوران کی مدد کرنے کا عہد اسلے لیا کہ تی اسرائیل میں بہت ہے ہی ہوئے ایک ہی جا جا تا تو دومرا آجاتا۔ ایمان لانے اوران کی مدد کرنے کا عہد اسلے لیا کہ تی اسرائیل میں بہت ہے ہی ہوئے ایک ہی جا جا تا تو دومرا آجاتا۔ جب ایک عقریب ہی آبت کر بر اِنج اُن فی اُنہ اُن کا عبد الله اُنہ کے اُن کہ اُن کہ فرض ہو جا تا تھا حق کہ دھنرت میسی علیہ السلام کو اللہ نے جب کوئی نی آبات تو اس پر ایمان لانا اور آئی مدوکرتا اُن پر فرض ہو جا تا تھا حق کہ دھنرت میسی علیہ السلام کو اللہ نے دونوں دسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الله نیا وسید الرسیس حضرت محد رسول اللہ علی کے بعث ہوئی نیکن نی اسرائیل عموا ان دونوں دسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الله نیا وسید الرسیس حضرت محد رسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الله نیا وسید الرسیس حضرت محد رسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الله نیا وسید الرسیس حضرت محد رسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الله نیا وسید الرسیس حضرت میں موسیل کی در الت سے مشکر ہو گئے۔

یہ جوفر مایا وَالْحَدُومُ مُنْدُمُ اللهُ اَلْحُدُومُ اَ حَسَنا اَس کا مطلب بیہ کہ ذکا 5 سے علاوہ دوسرے مصارف الخیر بھی جی خرج کرتے رہو۔ اللہ تعالی نے اسکو قرض حُسن سے تعبیر فر مایا قرض اسلے فر مایا کہ اس کا بدلہ اُدھارہے جوآ خرت بھی سلے گاا در حُسن اسلے فر مایا کہ و مبدلہ بہت بڑاہے ذراساخرج کرنے ہرآ خرت بھی بڑے بڑے اجود کمیں ہے۔

المحرفر مایا فسف نُکفَرَ بَعُدُ دَلِکَ مِنْحُمُ فَقَدْ حَمَلُ سَوَاءَ السَّبِيْلَ (كماس كربعد جوفض تم ش سے تفران الله كرے سوده سيد معے داستہ سے بونک ميا) عہد لينے وقت به تنبي فرمادی تھی ليکن انہوں نے عہد کونو ژويا جس کا ذکر آئندہ آيت ش ہے۔

بنی اسرائیل کی عبدهمی کا وبال: ہری اس ایک کا عبدهی ادراس کے دبال کا تذکر افرایا الجست اَ فَسَعِنهِمُ مَنْ اللّ مِنْ اللّٰهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْ بَهُمُ قَسِية لَعِیْ جَوَکهانبول نے عهد کوتوژد یا اسلے بم نے ان پرلعنت کردی یعنی اپی رحمت سے دَود کردیا اور بم نے ان کے دلوں کو خت کردیا۔ جن جی حق مانے اور حق کی طرف متوجہ ہونے اور حق قبول کرنے کی صلاحیت تی ندری اس ملونیت اور تساوت قلب کی جہ سے وہ صفرات انبیاء کرام علیم السلام کی تکذیب کی اور سے

کرتے ہے اور انجیس قل بھی کرتے ہے اپنی ای عاوت کے مطابق انہوں نے فاتم النبیین علی کی کئی تکذیب کی اور سے

جانے ہوئے کہ آپ اللہ کے دمول ہیں صفرت کے مکر ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا بسل کے حقیقہ اللہ بھٹی چھ فَقَلِیْ الله مُّا

مؤیدوں آپ ہوئی ہوں اللہ اللہ نے ان کے مفر کی وجہ سے ان رافعت کردی موان میں کم ہیں جو موسی ہوں گے ان کی قساوت قلی کہ مؤی بغید ذارک فیجی تحالم جھاڑة آو آف کہ فسئو قالا اور اور محرسوں ہوں انسان بار بار کمناہ ہوگئا و است ہی تا یادہ ہوئی کی شان ہدا ہو جاتھ کے موسودہ پھروں کی اس کی اس کے انسان ہوں ہو ہے انسان بار بار کمناہ ہوگئا کہ مؤل ہو گئا ہوں کے انسان بار بار کمناہ ہوگئا کہ تار ہوگئا کہ مؤل ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہوگئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو گ

يهود ايول كالوريت شرافي على تحرافي المن كرنا: مزيد يهودى شاعت كاذكركر تردو تفر ما يائت تحرف أو ألك المن كرنا: مزيد يهودى شاعت كاذكركر تردو تفر ما يائت تحرف أن المستحدة المست

جبتر بیف کرلی تو توریت شریف کا بهت بزاحصدان کے حافظہ سے نکل کمیا جو خص اپنی تحریف کوامن میں ملانے کی کوشش کرتا ہے تو ووامنل کتاب کے الفاظ ومعانی سے تحروم ہوجا تا ہے۔

، بولوں کی خیاستیں: کرفرمایا وَلَا مَوْالُ مَطَلِعُ عَلَى عَالِيَةِ مِنْهُمْ إِلَّا فَلِيْلاَ مِنْهُمُ (اورآب بميشان کی طرف ے کی خياست برطلع موت رہیں تے۔ سوائے تو شرے سے لوگوں کے )اس میں بہود کی خیاست بیان فرمائی اوراد شاوقر مایا کہ بید برابر بیخیانتیں کرتے رہیں ہے اورآپ کوان کی خیاشوں کاعلم موتار ہے گا خیاست ان کے مواج میں

داخل ہوگئی ہے ان کے اسلاف نے خیانتیں کمیں۔ حدیہ کے اللہ کی کماب میں بھی تحریف کر بیٹے جو بہت بڑی خیانت ہے۔ ان کے اخلاف (موجودہ یہودی) اس عادت کوچھوڑی کے نہیں ہاں ان میں سے چندلوگ جوسلمان ہو گئے ہیں (حصرت عبداللہ بن سلام وغیرہ) یہ عفرات خیانت سے دورہو کے اور صفت ایمان نے ان کوامانت دار بناویا۔

فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ • (آب الحومعاف يجي اوران عدر كذر يجي بلاشرالله تعالى خوني كامعالم كرف والول كودوست ركمتاب)

 الله شيئا إن أراد أن فيه بلك المديم ابن مريد وأمّه ومن في الأرض بيميما وبله المتعلق كان مريده الديد المديدة بحرى دين من من من المرارة الديمة المن المرارة الله على على المراف المرارة المرا منك التسلوب والأرض وما بينهما يمنائي ما يكاو الله على على شيء قيليو، لك آبان كادر زيول كادر جر بحوان كرديان بود يدا فراه برواية بادرالله برجز برقاد ب

#### نصاري يء عبد لينااورأن كااسكوبعول جانا

قصف میں : ان آبات بی انسار کی کرف دو ہے تن ہار شاد فرایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نسار کی ہیں ان سے بھی ہم نے پنتہ عبد لیادہ نوگ بھی جبد پر قائم شدہ جو پھوان کو میں گی تھی ان بھی ہے ایک بہت پر احصہ بھول مے ان کے اس عبد کو تو زنے اور جو میں گی تھی ان کے موسلے کی دجہ ہے ہم نے ان کے درمیان دھنی اور بغض کو ڈال دیا دو تیا مت تک آپی بیل دخمن دیں گئی تھی ان کے بور ہے ہم نے ان کے درمیان دھنی اور بغض کو ڈال دیا ہو تیا مت تک آپی بیل دخمن دیں گئی تھی ان کے بور ہے ہم نے ان کے درمیان دھنی اور بغض کو ڈال دیا ہیں ان بھی ہے نواز کی کے ان کی متعدد فریقے تھے اور اب بھی معبود ہیں ان بھی ہے نواز کی کھی تھے تھی اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ تین مربع ہے اس طرح ہے اتھا و ڈائی کے قائل تھے اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ تین معبود ہیں انشداور مربع اور ہی گئی ان مربع ہے اس طرح ہے اتھا و ڈائی کے قائل تھے اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ تین مربع ہے اس طرح ہے اتھا کہتی کہت بڑا دسے چھوڈ بیٹھے اور آبے جھول معلیاں کر دیا ہے ایک سیعت بی سید تا محبود ہیں الشام نے دی دیا ہے اس طرح ہی انسان کی جوز تو رہت اور دیا اس مید تا میں میں انسان کی خبر تو رہت اور آبیل میں دی گئی کی (آلے لیک تی بین ارشاد فر مایا و مسورت کی نیست کی انسان کی خبر تو رہت اور ذکی کی آئیس سرائل کی اور کی رہت کی ایک کی تاری کے تھو کی کہت کی انسان کی جوز تو رہت کی خبر تو رہت اور ذکی کی آئیس سرائل کی اور کی رہت کی سیمت کی انسان کی جوز تو رہت کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دیا تھی ہے کہ اور شاد فر مایا و مسورت کی آئیس سرائل کی انسان کی دیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر انسان کی انسان کی انسان کی دیا ہے کہ کہ کر انسان کی کہ کر انسان کی کیا کہ کر کر تو تھے۔

اس کے بعد اہل کرنے رہے وہ اللہ کی بہود ونساری وونوں) کو خطاب فرمایا کرا سے اہل کرا بہترارے پاس ہمارار سول علی ا آیا ہے وہ بہت ی وہ باتیں بیان کرتا ہے جواللہ کی کراب میں سے تم چھپاتے تھے۔اور بہت ی چیزوں سے درگذر کرتا ہے اس رسول کا اجاع فرض ہے۔ مزید فرمایا کہ تہمارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور واضح بیان کرنے والی کراب آئی ہے نور سے مر ادسید نامحدرسول اللہ ایک خوات گرای ہے اور کراب مین سے قرآن کریم مراد ہے دونوں کے ذریعہ اللہ ملائتی کے مراسید نامحدرسول اللہ ایک خوات ہی وہ بات ان اور کول کو فرات ہی وہ بات ہے اور کرا ہے جورضا واللہ کے طالب ہوں اللہ تعالی انکو جوات بھی دیتا ہے اور طرح طرح کی اند جریوں سے نکال کر (جو ترک و کفری صورت میں باطل افکار اور اہواء کی وجہ سے انسان کو گھر لیتی ہیں) مرح طرح کی اند جریوں سے نکال کر (جو ترک و کفری صورت میں باطل افکار اور اہواء کی وجہ سے انسان کو گھر لیتی ہیں) نور کی طرف سے آتا ہے۔ کفرے داستے چونک بہت سے ہیں اسلے لفظ طلہ شمات بھیدہ جمع ستعالی فر مایا اور نور چونکہ ایک تی ہے بعنی اللہ تعالی کی جوایت اسلے لفظ نور کو واحد لایا گیا۔ نصاری کا کفرجتہوں نے سیج این مریم کومعبود بنایا: اس کے بعد نصاری کی گرای بیان فرمائی ان میں سے ایک فریان بان فرمائی ان میں سے ایک فریق کہتا تھا کہ اللہ تعالی سے این مریم ہی ہاں کی تر دید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بنا و اگر اللہ تعالی سے این مریم کو اور اس کی ماں کو اور دوئے زین کے تمام افراد کو ہلاک کرنا جا ہے تو آئیں کون بچاسکتا ہے چونکہ وہ لوگ حضرت بیسی اور ان کی والدہ ملیما السلام کی موت کے قائل تھا دریہ بھی جانے تھے کہ ان کو اللہ نے موت دی ہے اسلے ان سے سوال کر کے فودان بی بھی جانے ہے کہ ان کو اللہ علیما السلام ایمی بھی جانے وہ کیے خدا ہوسکتا ہے۔ (اور نقط اس اراد اس لئے فرمایا کہ دھرت سے طیا السلام ایمی کی نئے جے موت اور اس کے موت کے اس کے دروں سے قائل ہیں)

گرفر مایا و لِللّهِ مُلْکُ السّمنون و اَلاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کاللّهٔ تعالیٰ ی کے لئے ہجو کھا سانوں می اور زیمن میں ہاور جو کھان کے درمیان ہے جو مملوک بووہ کسے معبود بوسکتا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ الوہیت میں کیے شریک ہوسکتا ہے؟ اللّه تعالیٰ کو افتتیار ہے وہ جو چاہے پیدا فر مائے اس نے مریم کو بھی پیدا فر مایا اور مریم کے بیٹے عینی "کو بھی پیدا فر مایا چونکہ حضرت عینی علیہ السلام کی بیدائش عادت معروف کے مطابق نیتی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بین کہنے گئے ۔ پخلوق معبود نیس ہوسکتی کیونکہ اس کا وجود اس کے خالق کا دیا ہوا ہے۔ خالق بن مجدہ نے جس طرح بھی وجود دیا ہو بہر حال محلوق میں ہے۔ الله تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فر ماکرا پی قدرت و کھادی اس سے یہ ال کانوق محلوق می ہے۔ الله تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام میں خدایا مستقل معبود ہوجا کیں۔

رسول الندعلين في رسي من الدر بين المستحدة و رسي المستحدة المستحددة المستحد

نظف العُملى ويحسناله من محضف الدُّجى وبعناله حسنت جيئع جضاله حسنت العَمل و المُعلى وين من المُعلى المُعلى والم آپ تخطي كال عبد يول إلى كار مطلب يحق بين كرآب و برايس شان كاس جا بلات بات سنة رآن كريم كار آب و فسل مهت سن و كار المان بالمان و المراد و المرد قائدہ: پیجوفر مایا یقیدی بد اللہ مَنِ النّبَعَ دِحْوَافَهُ سُبُلَ السُّلامِ الله علوم اوا کہ چوفض الله تعالی کارضامندی کا طالب ہوگا الله تعالی استفادی عظافر مائے گا جولوگ اسلام کے کالف بیں اور جولوگ مسلمان ہونے کے وجویدار بیں (لیکن ضروریات دین کے منکر بیں) انہیں علاء اسلام متنب کرتے بیں کرتمہادے عقائد کفرید ہیں لیکن انہوں نے ضداور عناد پر کمریا ندھ دکھی ہے جاهم الله تعالی ۔

فاكده: جنت من لے جانے والے اعتقادیات اور اعمال كو سُبُلَ السُلام فر مایا اور جنت كودار التوام فر مایا اور الله تعالی فرایا اور الله تعالی نے این وین كانام اسلام ركفا اور الله تعالی نے ناموں میں ہے ایک نام السلام بھی ہے اور جب سلمانوں میں آئیں میں ما قات ہواں كے لئے سلام كوشر ورع فر مایا اور فرض نمازوں كے بعد كى وعا اَلسَلْهُ مَا اَلْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ والله والله والله والله من الله تى الله الله من الله تى ہے ونیا من مى اور آخرت مى مى الله تى الله الله الله ورحقیقت الله كوری میں سلامتی ہے ونیا میں میں اور آخرت میں ہی ۔

و كالتي اليهود و النصرى ت ف البقوا الله و الحباؤه وال فير يعن بكفريد الويكورات الديمود و النصرى ت ف البقوا الله و الحباؤه وال فيره العرب الماري الله و المدينة المن الله و المدينة المن الله و الماري الله و المن الله و الله

### یہود ونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہم اللہ کے بیٹے اوراسکے پیارے ہیں

قسفسيو: ان آيات ميں اول تو يہودونساري كاليك دعوى باطله تقل فرمايا كديدنوگ كہتے ہيں كديم تو الله كے بينے ہيں۔ اور اس كے محبوب اور بيارے ہيں (والعياذ بالله) بيہمی اسكے اپنے تراشيدہ باطل دعوں ميں سے ايك دعوى ہے۔ شيطان انسان کے بیچے پڑار ہتا ہے ایمان اورا ممال صالحہ سے روکنے اور بازر کھنے کے لئے طرح طرح کی ہاتھی سمجھا تا ہے انہی باتوں میں سے بیجی ہے کہاس نے میرو ونساری کو سے مجھایا کہتم توانٹدی اولا دمواور اسکے محبوب موتم محررسول اللہ عالق يرائيان لا دُياندلا دُكيے عي اعمال كروتمباراسب كرومعاف ہے۔ان لوگوں نے شيطان كي اس بات كو مان ليا اوراسينے بارے میں بیعقیدہ رکھ لیا کہ ہم اللہ کی اولاداوراسکے بیادے ہیں اس لئے ہم کوعذاب میں موکا۔ ' دروغ کورا مافظاند باشد'۔ تغییر قرطبی ص ۲۰ ۲۰ بین لکھا ہے کہ استحضرت سرور عالم علی میدو کے پاس تشریف لاے اوران کو دعوت دی کہ اللہ تعالی كومانينة كي طرح ما نين اوراس كے عذاب سے ڈريں۔ بيٽكر كہنے لگے كدائے جمير كيا ڈراتے ہوہم اللہ كے بينے ہيں اوراس كي محبوب إن فساري في بات كي تعي يبود بهي كين الله جل شاند في آيت و قسالت النهوذ وَالمُسْتَصَسَادِي مُسَحِّنُ أَبَنُواْ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ تَازَلُ فِرِائِي اللهِ تَعَالَى نِيانِ كَاقُولُ فَلَ فِراكِرانِ كِيرَو يِفْرِانِي جِوالزامِي جواب كے بيرابيش بےاوروه بيك فَلِمَ يُعَلِّينَكُمُ بِلْنُوْبِكُمُ (آپان فرماد يجئ كه جروه تهين تبارے كنا ہول کے سبب کیوں عذاب دیگا) جب تم اس کے بیٹے اور مجبوب ہوتو عذاب سے کیوں ڈرتے ہو۔ عذاب کے اقراری بھی ہو كيونكرتم كَن تَسَمَسُنَا النَّازُ إِلَّا آيَامًا مَّعَلُودَةً مِن كَبِّتِهِ وركونُ فَن اسين بيني بالحبوب وايك منث كيلي بعي دنياوالي آ مگ بٹل ڈالنے کو تیارنیس اور تم کہتے ہو کہ ہم چند دن کے لئے آخرت کے مذاب میں ڈالے جا کمیں مے جمو نے کو کچھ خیال نہیں دہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔نساری کو معزرت میسی علیدالسلام نے حمیہ فر مائی تھی کہ اللہ فَقَدْ حَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَدَّةُ وَمَا واللهُ النَّارُ ( إلاشبه جُوْض شرك كرے الله كساتھ توالله اس يرجنت كورام فرماد يكااور اس كا محكات دوز خ ب ) شرك معى كرايا الله كى اولا دم مى تجويز كروى جوهب تصريح سيدنا عيلى عليه السلام دوزخ مين واخل ہونے کا دراید ہیں اور دعویٰ سے بے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور مجبوب ہیں ہمیں عذاب تبیس ہوگا اللہ کے تی نے برقر مایا کہ مُشرك دوزخ مِن داخل موكا اورني كافرمانا برحل بادرتم بيركيته موكهمين عذاب شروكا ني كي تكذيب كفر بعاور باعث وخول نارہے۔ لے

اس ك بعدفر مايا بَلُ أَنْتُمْ بَشَوْ مِنْ خَلَقَ كَرْم بِعِي اللَّه كَيْ كُلُوق بن عنور

بشر ہوآ دی ہوجیے دوسرے انسان ہیں ایسے بی تم ہوجیے دوسروں سے اللہ کا کوئی رشتہ تا طربیں ہے تم سے بھی ٹیس اس کا بیٹا تو کوئی ہو بی ٹیس سکا۔ رہا مجوب ہونا تو محبوبیت کا تعلق ایمان اورا عمال صالحہ سے ہاللہ کے رسول کی تکذیب کرکے کا فربے ہوئے ہو۔ چر بھی محبوب ہونے کا دعویٰ ہے یہ بہت بڑی گمرابی ہے یَسْفِیدُ لِمَنْ یُشَآعَ وَیُعَلِّدُ مِنْ یُشَآعَ

ل علامد آرطی ای تغییر عمی فرمات این که بعض معنوات نے یعنون بھی ہے کا عمل میں ہے اور مطلب یہ ہے کدا گرتم اسے دعوی کے اعتبار سے اللہ کے بیٹے اور تجوب بہاؤ تھیں کے کرکے بندداود فزر کول منادیا اور تم سے پہلے ہو یہودہ نساری گڑرے ہیں تبہارے ی بیٹے تھے انہیں اللہ تعالی نے طرح طرح کے عذابوں عمل کول جمال مایار ( تغییر القرطی می 111 جاری)

(الله تفائی جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جے چاہے عذاب دے) کو کی مخف بھی اس نے دردی بخشش تہیں کر واسکنا۔
وَ لِلْهِ مُلْکُ السَّمُوتِ وَ اَلَا رُضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ اورالله ی کے لئے ہملک آسانوں کا اورد مین کا اور میں کا طرف جو کھوان کے درمیان ہے اورای کی طرف لوٹ کرجانا ہے وہ ای کی طرف لوٹ کرجانا ہے وہ اس جو کے دور اور افران ہمو نے دی ہے جموثی باتیں سب سائے آ جا کی گی اوران پرعذاب ہوگا۔ ہم الحساب کوساسنے دکھواور جموث اورافتر اور دانری سے باز آ جا و۔

# رسول الله علیانی کی بعثت ایسے وقت میں ہوئی جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ کی منولسال سے منقطع تھا

اس كے بعد قرمایا منافل الكين قل جاء محم وَسُولُنَا يُنَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَعُوَةٍ مِنَ الرُّسُلِ كَا إِسَالَ كَا بِ! تهارے پاس جارارسول آ يا ہے جو واضح طور پرتنهيں بنا تا ہے اور اس كى آ مرا يسے وقت من جو كى ہے جيكہ رسولوں كے آنے كاسلىند (مت دراز سے) موقوف تھا۔

حضرت على على المنام به بهلی غیول کی تشریف آوری کاسلسله جاری تقاایک نی وفات یا جاتا تواس کی جگدده مرائی مبعوث بوجا تا تقالیمن حضرت علی علیه السلام کے آسان برتشریف لے جانے کے بعد سلسله نبوت منقطع ہوگیا تھا انہوں نے بیشارت دی تھی کہ میر بے بعد ایک رسول آئی کی کرم رے بعد ایک رسول آئی میں کے جن کانام احم موگا۔ احم سیدنا محمد رسول الله علی کا دومرانام ہے۔
حضرت عینی رسول الله اور حضرت محمد رسول الله علی الله علیہ وسلم کے دومیان کوئی نی تیس تھا سورہ ما کدہ کی آست میں جو علی فتر وَ قِینَ الرّسُل بے اس سے اور سورہ صف میں جو حَدِیْتُ البر مَسُول اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اَسْدَهُ اَحْدَلَهُ بِاللّهُ عَلَى فَتُورَةً فِينَ الرّسُول اللهُ اَسْدَهُ اَحْدَلَهُ بِاللّهُ عَلَى فَتُورَى مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

سلسله منقطع ربایس کی کتنی مدت تھی اس کے بارے میں مصرات منسرین کرام نے متعددا توال نقل کے ہیں۔ نیام بخاری نے اپن نے اپنی سند سے مصرت سلمان قاری رمنی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ مصرت عینی اور مصرت محمد عظیم کے درمیان چھسوسال کا فاصلہ تھا۔ ( بخاری میں ۲۲ مے ۲)

بعض حضرات نے پانچ سوسا مخدسال کا فاصلہ بتایا ہے۔ان دونوں میں ای طرح تطبیق ہوسکتی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عند نے حضرت بیسیٰ کے رفع ساء کے بعدے آنخضرت علیہ کی بعث تک چیسوسال مراد لئے ہوں اور جس نے پارچ سوسال والی بات کی ہے اس نے آپ کی وفا دست تک کا زمانہ مرادلیا ہو۔وانٹد تعالی اعلم بالصواب

مغرابن کیرنے ص۳۵ ج میں ایک قول چیر ویس سال کا بھی نقل کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ چیر ہواور چیر ویس میں کوئی منافات نہیں جس نے چیر ہوسال کہاں نے چیر ہوس سال میں مراو لئے ہیں اور جس نے چیر ہوس کہا اس نے چیر ہوئیں قری مراو لئے ہیں۔ یہ جوفتر ق کا زبانہ تھا اس میں قری مراو لئے ہیں۔ یہ جوفتر ق کا زبانہ تھا اس میں جہالت کفر وشرک اور گرائی کا جو حال تھا اس کے بارے میں جامع الفاظ میں مغیر ابن کیرنے کیسی اچھی تعبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

وَالمقصودان الله بعث محملاً الله على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الادبان وكشوسة عباشة الاوثان والمنيسوان والصلبان فكانت النعمة به اتم النعم والحاجة امرعمم فان الفساد كان قد عم جميع البلاد والطفيان والجهل قد ظهر في سائر العباد الاقليلا من الفساد كان قد عم جميع البلاد الاقليلامن المسمسكيين يسقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبار اليهود و عباد النصاري و الصابين الدراس (٣٣٥٠٠)

( یعنی اللہ تعالی نے سیدنامحدرسول اللہ علیے کو ایسے وقت مبعوث فر مایا جب رسولوں کی آ عکاسلسلہ منقطع تھا اور ہوا ہے کے داشتے مٹ کئے تھے اور دین بدل کئے تھے اور بُٹ پرتی اور آئٹ پرتی اور صلیب پرتی کی کثر ت ہوگئ تھی لہٰذا آ پ کو مبعوث فرمانا اللہ تعالیٰ کی کال ترین فعت ہے اور آ پ کی تشریف لانے کی سب کو ضرورت تھی تمام شہروں میں فساد عام تھا ہرکشی اور جہالت تمام بندوں میں مجبل کی تھی بجر چندا ہے تو گوں کے جو انہا مرام علیم السلام کے دین کو پکڑے ہوئے تھے جن میں بعض احبار یہود تھے اور بعض وہ لوگ تھے جو نصاری اور مسائیلین میں سے اللہ کی عبادت میں گئے ہوئے تھے کہ مغرب میں احبار یہود تھے اور بعض وہ لوگ تھے جو نصاری اور مسائیلین میں سے اللہ کی عبادت میں گئے ہوئے تھے کہ مغرب میں ارشاوفر مایا کہ بلا شبہ میر کے مغرب میں من محبوب ان چیز وں میں سے بتا دوں جو چیزیں آئ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہیں اور وہ تم نہیں وہ اور برحرام قرار دیے جانے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور برحرام قرار دیے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور برحرام قرار دیے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور برحرام قرار دیے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے طور برحرام قرار دیے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے خور برحرام قرار دیے جانے۔ اللہ تعالیٰ کی خور اس میں کی بندہ کو دوں وہ اس کے لئے طلال ہے (لوگوں کے اپنے خور برحرام قرار دیے جانے۔

ے اللہ كا ديا ہوا مال حرام ندہوكا مشركين بعض چيز ول كوحرام قر اردينة بھے جواللہ كے قانون على حلال تيس ان كى تر ديد فرمائی)اللہ تعالی شامذ نے بیجی فرمایا کہ میں نے اسے بندول کورین تق بر بدا کیا اوران کے پاس شیاطین آ میے جنہوں نے اُن کو اُن کے دین سے ہٹادیا۔اورشیاطین نے ان پروہ چیزی حرام کردیں جوہی نے ان کے لئے علال کی تھیں اور شیاطین نے ان کوعظم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گی۔ (مجرفر مایا کہ ) بلاشیہ الله نے زیمن والوں کو ویکھا تو عرب اور عجم سب کو بہت زیادہ میغوض قرار دیا بجزان چندلوگوں کے جوالل کتاب میں ہے باتی ره محے نیے اور اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں تہمیں رسول بنا کر بھیجا ہوں تا کہتم کو آ زمائش میں ڈالوں اورتمہارے ذریعہ دوسروں کوآ زیاؤں اور پیں نے تم پرالیکی کتاب نازل کی جے یانی نہیں دعوئے گا ( کیونکہ وہ سینوں بیس محفوظ ہوگی ) آپ أے سوتے ہمنے بھی پڑھیں گے اور جا گتے ہوئے بھی چھر قربایا کہ اللہ نے جھے تھم دیا کہ میں قریش کوجلادوں میں نے عرض کیا کدائے میٹر نے رب الیا کرنے سے تو وہ میراسر پھوڑ دیں سے اور اسے کیل کردوٹی کی طرح بناویں سے اللہ تعالی نے فرمایا کرتم انہیں (جنگ کے لئے ) تکالوجسے انہوں نے مہیں نکالا اور ان سے جنگ کروہم تمہاری مدوکریں کے اور فرج کروہمتم پرخرج کریں گے اورتم اپنالشکر جھیجوہم اس ہے یا تج محنازیاد ولشکر جھیجیں گے۔(الحدیث رواہ سلم س ١٣٨٥ جلد٣) اس مدیث معلوم ہوا کے زمانہ فتر ہ میں چندہی لوگ تھے جو تو حید پر قائم تھے ادران کے علاوہ عرب اور مجم کے لوگ مشرك أورهمراه تصالله جل شاخ في كرم فرمايا في آخرالزمان سيد نامحدرسول الله عليه كمبعوث فرمايا اورآب كي مشقتول اور محتول اورآب كے صحاب كى قرباندول اور مجامدول سے كفرى فعنا كي جيت كئيں شرك كى جكوتو حيد كيل كى اوكول برايمان اور كفريورى طرح واضح بوكيا يت اور بدايت كراست كل كيعرب وعجم كشرول من اورديباتول من اور دُورا فأوه قبيلوں ميں ايمان كى لېرىن دور كئيس اور قلوب مدايت كے نور سے جگم گا التھے \_

الله تعالى في سب برائي جمت بورى فرما دى كى كويه بات كهنه كاموقع اور بهاندندرها كه بهارے باس كوئى بشرونذير فيس آيا تعافقه خراء مخم مَشِيرٌ وَالَّذِيرٌ (سوتهارے باس بشراورنذيراً عيا) كى بھى جمت اور حيلے سازى كابهاندندرها جو نى آخرالزمان عَلَيْظَةً كوندمانے وہ عذاب واكى كاستى بوگا۔ وَاللهُ عَلْى خُلِ شَى ءَ قَلِيدُ (اورالله تعالى برچزير قادر ہے) أے بورى قدرت ہے كمائے نافرمانوں كومزادے اورفرما نبرداروں كوانعامات سے توازے۔

و افتحال مُوسَى لِقَوْمِ فِي لَقَوْمِ اذْكُرُوانِ مِن الله عَلَيْكُمْ الْحَجَعَلَ فَيْكُمْ اَنْهِي أَوْ وَجَعَلَكُمْ الله عَلَيْكُمْ الْحَجَعَلَ فَيْكُمْ اَنْهِي أَوْ وَجَعَلَكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الكَّوْنُ كُلْبُ اللهُ لَكُوْ وَ لَا تُرْتُكُواْ عَلَى اَدُبْرِ لِنَوْ فَتَنْقَلِيْوْا حْسِرِيْنَ وَ قَالُوْ الْمُولِمُ مِن الْوَرْفِي الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَ

حضرت موی النظیمال کابن اسرائیل کواللد تعالی کی تعتیں یادولانا اور انہیں ایک بستی میں واخل ہونے کا تھم دینا اور اُن کا اس سے انکاری ہونا

قسف مدین ان آیات می بی اسرائیل کا ایک واقعد و کرفر مایا ب اس واقعد می جرت باوراس بات کی دلیل بھی ب کہ بلاشہ سید نامحدر سول اللہ میں اللہ کے دسول ہیں سورہ ما کہ مدینہ خورہ میں نازل ہوئی وہاں یہود موجود تھا تیس اپنے آ باؤ واجداد کے قصے مطوم تھے آ تخضرت میں کا ایسے واقعات کو بتا نا (جن کے جانے کا آپ کے لئے وق کے سواکوئی راستہ ندتھا) اس امرکی مرزع دلیل سے کہ آپ بلاشہ اللہ کے رسول ہیں یہود یوں میں سے چند افراد عی ایمان لائے محر جست میں براوری ہوئی۔

واقعہ ہے کہ جب فرعون کالشکر سمندر میں ڈوب کرفتم ہو کیاا در فرعون بھی بلاک ہو کیا اور بنی اسرائیل سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ میں داخل ہو گئے تو اب آئیس اپنے وطن قلسطین میں جانا تھا یہ لوگ کی سوسال کے بعد معرے واپس لو نے

تھے'' جائے خالی راد ہوی کیرو' ان کے چیجے عمالقہ نے ان کے وطن پر قبضہ کرلیا تھا بیلوگ قوم عاد کا بقید تھے اور بڑے قدوقامت اور بزے ویل وول والے اور قوت وطالت والے تعے اللہ تعالی شائد نے مقدر فرما دیا تھا کہ بہر زمین تی اسرائیل کو ملے گی حضرت موی علیدالسلام نے اول تو ان کوانٹد کی تعتیں یادولا کیں اور انہیں بتایا کہ انتہ تعالیٰ کی تم پر بوی بزی مہر یا نیاں ہیں۔ آئندہ زباند میں تم میں کثرت کے ساتھ نبی ہوں مے اورتم میں بہت سے بادشاہ ہوں مے اس نعت ے رکھ رکھاؤ کے لئے اپنی جگہ ہونی جائے جس میں حضرات انبیا مراد علیم السلام آزادی سے ساتھ تبلغ کر سکیں اورا دکام البيرينجاسين اورجس من تمهاري إدشاه اب افتراركوكام من لاسكين اورمعاملات كونمناسكين راب تك تم قبط (معرى قوم) کے ماتحت متھے۔جنہوں نے تمہیں غلام ہنار کھا تھا اب تم اپنے وطن میں داخل ہوجاؤ پر مقدس سرز مین تمہارے لئے الله نے مقدر فرمادی بے تم بشت پھیر کرواہی ندہوآ کے برحو۔ جنگ کرو جن لوگوں نے تبضد کررکھا ہے وہ وہاں سے نکل جا كي هي مت كرواور حوصلا ہے كام لوور نقصان أنهاؤ هے۔ اس موقع پر چندا وي بطور نتيب قوم عمالقه كي خيرخبر لينے کے لئے بھیج صحے تھے انہوں نے جو ممالقہ کا ڈیل ڈول اور قد وقامت دیکھا تو واپس آ کرموی علیہ السلام ہے آ کر بیان کیا حضرت موی علیدالسلام نے فر مایا کدان کا حال پوشیده رکھولشکر دالون میں سے کسی کوندیتانا درند یو ولی اختیار کرلیس می اور لڑنے سے گریز کریں مح کیکن وہ ندمانے انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتادیا البتہ ان میں سے دوحضرات یعنی حضرت ويشع بن نون اور حضرت كالب بن يوتزانے حضرت مولى عليه السلام كى بات يومل كيا اور تدصرف بيركدي اسرائيل سے عمالقد کا جا ل بوشیده رکھا بلکہ بن اسرائیل کو ہمت اور حوصلہ دلایا کہ چلو آ گے برحودرواز ہیں داخل ہو او کیھواللہ کی کہیں مدو ہوتی ہے تم داخل ہو سے تو وہ لکل بھا گیں سے اورتم کو غلبہ حاصل ہوگا اگر موس بوتو اللہ بی بر بحروسہ کرو۔ موس کا کام اللہ برتو کل کرنا ہے۔ پیچیے ہٹنانہیں ہےخصوصاً جبکہ جہیں بٹارت دی جارتی ہے کہ بیز مین اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو۔ بنی اسرائیل کوحفزت موی علیدالسلام نے بھی سمجھایا اور پیشع بن نون اور کالب نے بھی زور دیا کہ چلوآ کے بڑھولیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ آپس میں کہنے لگے کہ کاش! ہم معرے نہ آتے وہیں رہ جاتے (جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلوں میں رچ اور پس جاتی ہے تو انسان تھوڑی ی تکلیف ہے جوعزت لے اسکی بجائے ذات بی کو گوار اکر لیتا ہے ) وھاڑیں مارکر روز ہے تھاور کہدا ہے تھے کہ ہم مصری میں ہوتے تو اچھا تھا بھی کہتے تے کہ کاش! ہم ای جنگل میں مرجاتے اور ہمیں مالقد کی سرز مین میں واض ہونے کا تھم نہ ہوتا۔ حضرت موی علیدالسلام سے انہوں نے بر لما کہددیا کہ ہم برگز اس سرز بین میں داخل شہوں کے جب تک کدوہ وہاں سے شکل جا کیں اگر وہ وہاں سے نکل جائمي وجم داخل ہو سكتے ہيں ( محويات بھي حضرت موئ عليه السلام پراحسان ہے كہ دونكليں محيو جم داخل ہوجائميں مح ) انہوں نے حضرت موی علیانسلام سے بیمی کہا کہ جب تک وولوگ اس میں موجود ہیں ہم برگزیمی بھی اس میں وافل نہیں ہو سکتے۔ (لرنا مهار ب بس كانبيس) تواور تيرارب دونوں جا كرلزليس بهم تو يہيں بيٹے ہيں \_

جب سیدنا حضرت موی علیہ السلاۃ والسلام نے بنی امرائیل کا بیڈھنگ دیکھا اوراُن کے ایسے بے تکے جواب سے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میر سے رہ البس ان لوگوں پڑئیں چانا مجھے اپ نفس پر قابو ہے اور میرا بھائی لیمنی بارون علیہ السلام بھی فرماں برداری سے با ہر تہیں ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں لبندا ہمارے اور فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے ہے۔ اللہ جل شکنۂ نے فرمایا کہ بیمرز مین ان لوگوں پر چالیس سال تک حرام ہے اپنی حرکتوں کی وجہ ہے اس وقت واخلہ ہے محروم کے جوار ہے ہیں۔ اس چالیس سال بلدت میں خیران بھرتے رہیں گئے جنانچہ چالیس سال تک چہورخ مین فرخ میں گھو مے رہیں جا بھی سے نیانچہ چالیس سال تک چہورہ کے دون کے میں اس جگہ میں گھو مے رہیں گئے جہاں ہے چلئے شخص شام کو جیں گھڑے ہوئے ہوئے ہوئے تھاس وقت انگی تعداد چوالکہ تھی ۔ اس عرصہ میں حضرت موئی وہروں کے باروں وقت جینے بی اس کی موجود شے تقریباً سب کو اس میں میں اس جالیس سال مدت کے اندرائے اپ دفت پرموت آگئ البتہ حضرت ہوئے اور حضرت کالب زندہ سے اس میں سال ہورے ہوگے اور تی اندرائے اپ دفت پرموت آگئ البتہ حضرت ہوئے اور حضرت کالب زندہ سے اس میں سال پورے ہوگئے اور تی اس میں وائی ہوئے و حضرت ہوئے علیہ السلام کی مرکردگی میں وہ مقدس سرز میں وقتی ہوئی اور بی اس میں دوئل ہوئے۔ (من ابن کیرومعالم النز بل)

فوا كدم تعلقہ واقعہ بن اسرائيل: (۱) يرجونر ماياكہ وَافَ سُحَهُ مَّا لَهُ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (اورتم كوه دياجو جهانوں جن سے كى كؤيس ديا) بظاہراس ہے جو بيا يہام ہوتا ہے كہ بن اسرائيل كو باقی تمام اُستوں پرفضيات ديدى گئ (حالا نكدامت جمديسب ہے اُفعال ہے) اس ايہام كا دفعيہ يوں ہے كہ بن اسرائيل كے زمانة نك جواشين تھيں اُن كو جوعظا فر مايا تقا ان جن سب ہے زيادہ بن اسرائيل كو ديا تقار اگلى جھیلی تمام اُستیں اس ہے مرازئيس جی اس کے مفر بن اس کے مرازئيس جی اس کے موافقیں جن اس کے مرازئيس جی اس کے مفر بن اس کے موافقیں جی اس کے باہدے مفاقی زمانه جم ہو اور صاحب معالم النز بل نے بجاہدے بول نقل كو اُسلولى والمعجو و تعظليل الفعمام العنی زمانه جو بي فر مايا ہے كہ جہیں دہ بجود يا ہے جو كئي ہے جھے نكالنا اور بادلوں كا سايہ كرنا مراد ہے۔ يہ چيز ي جو كئي ہے جھے نكالنا اور بادلوں كا سايہ كرنا مراد ہے۔ يہ چيز ي جيئيت امت كے بني اسرائيل كے علاوہ اور كي كؤيس ديائيں۔

(۲) چیفرنخ جگہ جس میں چالیس سال تک سرگردال پھرتے رہے اس کے بارے میں سول پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ دہ ہے۔

رہے تھے جس بستی میں جانے کا تھم ہوا تھا وہاں تو جانا گوارہ نہ تھا پھرضے سے شام تک کا سفر جوکرتے تھے وہ کس مقصد سے تھا؟

اس کے بارے میں علائے تغییر نے فر ہایا ہے کہ بیلوگ مصر جانا چاہتے بتھے کیونکہ وہاں کی سوسال رہے تھے وہاں کی سرز مین سے مانوس ہوگئے تھے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بظاہر مقصد کہتے تھی نہ تھا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز اس بستی میں واخل نہ ہو گئے جبکہ جروقوت والی قوم وہاں سے نہ تکل جائے اس کی سزا آئیس میرٹی کہ جب تھم کے مطابق ایک جگہ قیام پیر برائیس میں واخل نہ ہو گئے جبکہ جروقوت والی قوم وہاں سے نہ تکل جائے اس کی سزا آئیس میرٹی کہ جب تھم کے مطابق ایک جگہ قیام پیر برائیس میا جے تو اب جلے تی رہو۔

واتن علیهم نیک آب تی ادم به الحق او قریافر بان فتعین من احرجها و کفینتند امن علیهم نیک آب تی او کفینته به این او به بان المنتقین المنتقین

### حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ایک کا دوسرے کوئل کرنا' پھراس کی لاش کو لئے ہوئے پھرنا

قضصه بين: يهال قرآن مجيد من حضرت آدم عليه السلام كدو بينول كاوافقد تقل فريلا بي مشهور يك ب كديدونول حضرت آدم عليه السلام كے سنى بينے تنے اور آیت كريمہ كے فاہرى الفاظ بھى اس پر دلالت كرتے ہيں۔ كونكر حقيقى معنى مجے ہو كتے مول تو مجازى معنى لينے كى كوئى ضرورت نہيں ہوتى 'آگر چه بعض لوگوں نے بيمى كہا ہے كہ بيد دونوں بھائى ( قائل ومقتول ) بنى اسرائيل ميں سے تنے اور مجاز أوور دراز يوتول كوابنتى اؤم (آدم كدو بينوں) سے تعيير فرمايا ہے۔

حفرت آدم علیدالسلام نے قائیل سے کہا کہ پیلاکی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا ٹکاح ہائیل سے کردیں کیکن قائیل نہیں مانا پھر جھڑے کو فتم کرنے کے لئے دونوں نے الگ الگ الله الله کی بارگاہ بھی نیاز پیش کی کہ جس کی نیاز قبول ہو جائے وہی اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حق دار ہوگا۔ دونوں نے جب نیاز پیش کی تو ہائیل کی نیاز قبول ہوگئ آسان سے آگا آئی اور اس کوجلادیا قائیل کی نیازر کھی رہ گئے۔ جب اس نیاز قبول نہ ہوگی اور آسانی فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوگیا تو کو جی کرنے والوں کی طرح بائیل ہے کہا کہ یس کی آل کردونگااس میں بائیل کا کچھ تصور نہ تھا اس کی نیاز تیول ہونے
کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے تھا لیکن قائیل خصہ ہونے لگا جیسا کہ ہٹ دھر موں کا طریقہ ہے۔ ضدی آ دی جب دلیل ہے
عاجز ہوجا تا ہے تو فرین نخالف ہے کہتا ہے کہ یس تجھے ماروں گایا تی کردوں گا۔ بائیل نے متانت کے ساتھ جواب میں کہا
کہ انہا یہ قبل اعلقہ من المعنفین (اللہ تعالی تی بندوں سے ہی تجول فرما تا ہے ) بات کہنے کا کیسا اجھا اسلوب اختیار کیا
نہ تو اپنی تعریف کی کہ میں مخلص ہوں اور نہ قائیل ہے ہوں کہا کہ تو مخلص نہیں ہے اور ایک قانونی بات بتا دی اور ایسے جیرا ہے
میں ہے ہجا دیا کہ اگر تو متقی ہوتا تو تیری نیاز تجول ہوجاتی۔

بائل فی سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے جھے تی کرئے کے بلتے ہاتھ بڑھایا تو میں بھے تی کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں انشہ نے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے مفسر بن نے کھھا ہے کہ ہائیل تا نیل سے قوت اور طاقت میں زیاوہ تھالیکن اس نے مقتول ہو جانا گوارہ کرلیا۔ اور اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانا گوارہ نہ کیا۔ دفاع کے لئے جوابی طور پر ہتھیا راٹھانا مشروع تو ہے لیکن ہائیل نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ مظلوم ہوکر مقتول ہو جانا تا آل ہونے سے بہتر ہے مبر کرلیا ( یہاں بعض چیز وں میں جاری شرایعت کے اعتبار سے بعض اشکالت بھی سامنے آ کہتے جی لیکن چونکہ بیشروری نہیں ہے کہتم مانیا می شرائع احکام کے اعتبار سے متنق ہوں اسلے بیاشکال دفع ہوجاتے ہیں )

نین بائل کی طرح ہوجانا آل ہوجانا منظور کر لینا اور خو آل کرنے کے لئے ہاتھ ندا ٹھانا۔ حضرت ابوب ختیا نی نے فرمایا کہ
اس امت میں ہے سب ہے پہلے جس نے ما آفا بہاب بط بیدی اِفْدگ کِی لِافْدلگ کِی کُل کیا وہ حضرت عثان بن عفان تھے
وہ ابیر الموضین شے قال اور دفاع سب کھے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مقول ہونا پیند کر لیا اور قال کرنا منظور ند کیارضی اللہ عند۔
انتہا نے مزید سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے کہا اِنٹی اُریٹ اُن تُنہ وَا بیافیمی وَ اِفیمک فَت کُونَ مِن اَصْحَبُ
النہ بیا ہے اور مطلب ہے کہ میں بیجا بتا ہوں کر تو اپنے گناہ مجی لے اور میرے گناہ بخی لے ان سب کو

ا ہے او پر اُٹھا لے اور دوز نے والوں میں ہے ہوجائے وَ ذَالِکَ جَزَ آقُ الطَّالِمِينَ اور بيظالموں کی جزا ہے مغسرين نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب بدہ کہ تیرے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ تو تیرے اوپر ہے ہی اور ان میں میرے قبل کا گناہ بھی آپتے مردھرنے کو تیار ہے۔ بیسب گناہ کل کر تیرے دوز خ میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کدایک موکن کو اینے بھائی کا خیرخواہ ہونا جا ہے بائیل نے جو بہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سرد کھ لے اور دوز خیوں میں ہے ہوجائے بیقو خیرخواہی کے جذبہ کے خلاف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھالیا تھا جب اس نے نصیحت قبول ند کی اور کس طرح تغییم فائدہ مند شد ہوئی تو بھر ہائیل نے دوسرا رخ اختیار کیا اور بتا دیا کہ جو پھھ تو کرنا چاہتا ہے اس کا متیجہ براہے جو دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

ممکن ہے کہ ہائنل کی نفیجت ہے اور پچھا پٹی بچھ میں قائنل کوڑ قرہ واہو کو آئی کرے یانہ کرے لیکن بالآخراس کے نفس نے اس پرآ ماد و کربی دیا کہ اپنے بھائی کو آئی کردے 'چنانچہاس نے آئی کربی ڈالا مختی کرکے زبر دست نقصان میں پڑھیا' دنیا تیں بھی نقصان ہوا کہ ایک بھائی سے محردم ہوا اور والدین بھی ناراض ہوئے اور خالق کا کنات جل مجد ڈکو بھی ناراض کر دیا اور آخرت کاعذاب اس کے علاوہ رہا۔

قعل کا طریقہ البلیس نے بتایا: قابل نے آک کا ارادہ تو کر لیائیکن تل کیے کرے یہی ایک وال تھا کیونکہ اس سے بل دنیا میں کوئی مقتول نہ ہوا تھا جو کرنا جا ہا ہو گردن مروڑ نے لگائیکن اس سے بھے حال نہ ہوا اس موقعہ پر اہلیس ہلعون میں دنیا میں کوئی مقتول نہ ہوا اور ایس کا سرایک بھر پر رکھ کردوسرے بھر سے ماردیا۔ قابیل دیکھتار ہا اور بھرائس نے اپنے میا اور اس نے ایک جانورلیا اور اس کا سرایک بھر پر رکھ کردوسرے بھر سے ماردیا۔ قابیل دیکھتار ہا اور کی کردیا اس بارے میں مفسرین نے دوسری صورتیں بھی نقل کی بین کیفیہ بھر کی تعیین پر بھائی کے ساتھ بھی ایسا کیا اور کل کردیا اس بارے میں مفسرین نے دوسری صورتیں بھی نقل کی بین کیفیہ بھر کی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں یہ بینتی بات ہے کہ اس نے کل کردیا جس کی تصریح کا فقط فقط فی میں موجود ہے۔

 است بمائی کی لاش کو) جب قائیل نے بی منظر دیکیلیا توزین کمودکرا ہے بھائی کی لاش کو فن کرد یا اور بیمی کہا یا وَفَلَنی اَعْرَی مَالُتُ بِمَائی کی لاش کو فن کرد یا اور بیمی کہا یا وَفَلَنی اَعْرَی مَالُت اَعْرَی وَفَا اَلْفُرَ اَبِ فَالُو اِبِی صَوْءَ فَا اَجْدی د فَاصْبَحَ مِنَ الْنَلِعِینَ (بائے افسوس امیری حالت براکی مالت کی بیمی ماجز ہوگیا کہ اس کوے کی طرح ہوجاؤں پھراہے بھائی کی لاش کو چھیا دوں فسران بینی نقصان عظیم کا تو مستق ہوا تی بھی برناوم بھی ہوا کہ بھی کو سے جیسا بھی نہ ہور کا جواہے بھائی کی لاش کو چھے کہ کاش محکان لگا دیا )

#### فوائدمتعلقه واقعه مابيل وقابيل

(1) واقعہ فدکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولا دیش شروع بی ہے تو حید پھیلا کی تھی اور جوا حکام ان کے لئے مشروع کئے گئے تھے ان احکام بڑھمل کرتے تھے اور اپنی اولا دکو بھی ان کے مطابق چلاتے تھے ای لئے تو میسوال بہیدا ہوا کہ فنال بطن کی لڑکی فلال بٹین کے لئے حلال ہے اور فلال بطن کے لئے حرام ہے بھر جب اختلاف ہوا تو دونوں لڑکوں نے بارگاہ خداو بھی بھی قربانی بیش کی اور قربانی کے ذریعہ اختلاف کا فیصلہ کرتا جا ہا کہ اللہ تعالی جس کی قربانی قبول کرے گاوہ میجی ماویر ہوگا۔

انسان اپنے عبد اوّل سے توحید کاعقیدہ رکھنے کا پابند ہادراس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پڑگل کر ہے جوائے اس کے نبی کے ذراید پہنچے ہوں حضرت آ دم علیدالسلام سب سے پہلے انسان بھی تصاور سب سے پہلے نبی بھی وقد جاء تصویح ذکک فی الحدیث کما فی المشکواۃ (ص ۱۱۱ وص ۱۱۲)

(۲) جب دونوں ہوا تیوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پڑی کی (ہائٹ نے ایک مینڈ حاجی کیا اور قائل نے ہے ہائیں چی کی ایس جی کی بیٹر کیں) تو اللہ تعالی نے ہائیل کی نیاز کو تیول فر ہالیا، آسان ہے آگ آئی اور اُس کو جلا دیا، قائل نے جو کھی پڑی کیا تھا وہ پوری رکھارہ گیا، سی رکھارہ گیا، سی رکھارہ گیا، سی رکھارہ گیا، سی باز گیا کہ اور کی بیٹر کی سے بار اض تھا۔ اب مزید نشا نبیت میں اُبھارا آیا۔ اس اُبھارکا باعث بدی ہوگ کو کور جب بیم معلوم ہوگا کہ آگی نیاز قبول نہیں ہوئی تو اُن کی نظروں میں خفیف ہوں گا، قائل ہائٹل سے کہنے گئی کہ میں بخفیف ہوں گا، قائل ہائٹل سے کہنے گئی کہ میں بخفیف ہوں گا، تو تال میں ہائٹل سے کہنے گئی کی بات قالون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائٹل کا کوئی تصور نہ تھا، تا کی کو حکمہ ہوا کی بات قالون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اُن جی نیاز قبول ہوئی اُن اُن اُن مُن الْمُنْظِئینَ کی بات قالون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول ہوئی اور اُن کا اُن اُن میں ہوئی ہوتا تو تیری نیاز قبول ہوئی اور آن تو پہلے بی تھم شری کی خلاف ورزی پر امر اور سے اور اب جھے آئی کرنے کا ارادہ کر دہا جان سب باتوں کو چھوڈ کر تھا سے اختیار کرنا چا بہنے تا کہ کی خلاف ورزی پر امر اور سے اور اب جھے آئی کرنے کا ارادہ کر دہا جان سب باتوں کو چھوڈ کر تھا سے اختیار کرنا جا بہنے تا کہ اللہ تعالی کو کی اور اور ان اور ان جو ان کی کے بیاں اعمال آبول ہوں۔

تعوٰ کی کے عموم میں کفرشرک سے بچنا اور برطرح کے گنا ہوں سے بچناسب آجا تا ہے اور کا فرکا تو کوئی عمل تبول می نیس ہے ، کسی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں تبول ہوجانا بہت بوی نعت ہے عمل تو بہت کئے جاتے ہیں لیکن ثواب آئی کمل پرسطے گاجو اللہ کے یہاں تبول ہوجائے حضرت ابوالدروا درض اللہ عند ، نے فرمایا۔

لان استيقن ان الله تقبل لي صلواة واحدة احب الى من الدنيا ومافيها، ان الله يقول انعا يتقبل الله منَ المتقين (ائن كثر)

(۳) سفرین کلھے ہیں کہ ہائیل سب سے پہلامقول بھی تھا اور سب سے پہلامیت بھی تھا اس سے پہلے کی انسان کی موت ندہوئی تھی لہذا اور کی وغیرہ بھی ایسان کی موت ندہوئی تھی لہذا اور کی وغیرہ بھی ایسان کی موت ندہوئی تھی لہذا اور کی وغیرہ بھی ایسان کی محیر کہ ہیا ہے ہوئے ہی مصیرے ! دوسرے اس کے ارد گرد کر دو خور جا تو روں کی بھیڑ کہ ہیا ہے پہلے تو کھا کہ اور فور کی اور فون کی بھیڑ کہ ہیا ہے پہلے تو کھا کہ اور فون کیا ، ال کی وفن کیا ، ال کو فقی میں ، جب ایک لاے نے دوسرے لاے کو آل کرکے اور فون کرکے وکھا دیا تو اپنے بھائی کی ال اُس کو فون کیا ، ال کی وفتی کرنے کے اور بھی طریقے تھے مشلا آگ بھی جلا دیا جائے یا سندر میں چھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمین میں فرن کرنے کا طریقہ بتایا گیا جو ایک طبی اور فطری طریقہ ہا انسان ٹی سے پیدا ہوا ہے گئی انسان کی اس جائے ہا سندر میں گھینک دیا ہوا ہے میں اور سوائے ہار جو ایک طبی انسان تعدول کو فرن تی کرتے ہیں اور سوائے پارسیوں کے کہ دو اپنی فعشول کو گھر حول کو کھلا و سے ہیں انسان کا اگرام ای میں ہے کہ دو سے کو بورٹ کے بعدائے جی اور حضرات انبیا وکرام کی ہی الملام کا بھی طریقہ ہو۔

مِنْ اَجْلِ ذَٰ لِلْكَ أَهُ كُتَبُنَا عَلَى سَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ النَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفَسَّا فِعَدْرِ نَفْسِ اَوْ الاوبدے ہم نے بی امرائل برکھویا کہ جومی وَنْ فَنَ کی خَمْ کو بلائن بان کے اپنیر کی ضادے فل کردے جوزین می ہوڈ کویائل

### جس نے ایک جان کولل کیا گویا تمام انسانوں کولل کیا

اورا کی تول علامہ قرطی نے بیقل کیا ہے کہ ایک جان کوئل کرنے والے کوابیا گناہ ہوتا ہے جیسا کرسے لوگوں کوئل کرنے کا گناہ بی تا ہے کہ آلا فی تھیں ہے بیڈر مایا ہے کہ آلا فی تھیں کی بیٹر ہے اور صدیث شریف میں جو بیڈر مایا ہے کہ آلا فی تھیں گئی ہوگا آل ہوگا آ دم کے طل آلا کا نا علی ابنی ادّم الآول محفل مِن دَمِها لِلاَئْهُ اَوّلُ مَن سَنَّ الْفَصَّلَ (کہ جو صلی ہی ظل آئل ہوگا آ دم کے بیلے جیٹے پر بھی اس کے آل کی شرکت رہے گی کیونکہ وہ پہلا تخص ہے جس نے آل کی بنیاد والی رواہ البخاری و کم می اس صدیمت سے بھی اس قول کی تا نیو ہوتی ہے علامہ قرطی کھیتے جی کہ یہ بی اس ایک سے ساتھ تصوص ہے ان پر عذاب جس تعلیظ اور تشد یوفر مائی اس تعلیظ کی وجہ بعض مفسرین نے کھی ہے کہ بی اسرائیل سے ساتھ تھی کیا ب اللہ یعنی تو ریت تعلیظ اور تشد یوفر مائی اس تعلیظ کی وجہ بعض مفسرین نے کھی ہے کہ بی اسرائیل پر سب سے پہلے کیا ب اللہ یعنی تو ریت شریف میں آل نشس منوع تھا لیکن کسی کیا ب اللہ یعنی تو ریت شریف میں آل نفس کا منوع ہونا نازل ہوا تھا آگر جاس سے پہلے بھی آل نفس منوع تھا لیکن کسی کیا ب اللہ یعنی مرافعت وادد نہیں ہوئی تھی۔ اور ان او گوں میں سرکشی اور طغیانی بھی بہت تھی تھی کہ بہت سے ونبیا علیم السلام کو بھی انہوں نے آئل کرویا ہوں میں سرکشی اور طغیانی بھی بہت تھی تھی کہ بہت سے ونبیا علیم السلام کو بھی انہوں نے آئل کرویا

اس کے بعد کی جان کو بچانے کی فندیلت بیان فرمائی۔ وَ مَنْ اَحْدَاهَا فَکَانَدُماْ اَحْدَا النَّاسَ جَدِيدُها آ جان کوز عدور کھا بیخ کسی کی زندگی کے شیختے کا ظاہری سبب بن کہا تو گویاس نے تمام انسانوں کوزندہ کیا)

قا کدہ: صدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مختص دنیا ہیں ظلما قتل کر بھااس کے گناہ ہیں آ دم کے اس بینے کا حصہ بھی ہوگا جس نے دنیا ہیں سب ہے پہلے قبل کیا تھا نغذاب و تواب کا ایک بید بھی قانون ہے کہ جو مختم کی نیر کی ابتداء کر ہے گا اسے اپنے عمل کا بھی تواب ہے گا اور جو لوگ اس کی دیماد بھی یا اس کی تعلیم و تبلغ ہے اس پڑس کر میں گے ان کے عمل کا بھی اس ابتداء کرنے والے تحقی کو قواب ہے گا اور جو لوگ اس کی دیاوں کے تواب ہیں تھی کھی ند ہوگی اس طرح اگر کی شخص کے اس بھی اس ابتداء کرنے والے تحقی کو قواب ہے گا اور قبل کو اور گل کرنے والوں کے تواب بھی بھی کھی ند ہوگی اس طرح اگر کی شخص نے اسے اپنے قبل ہے کئی بھی اس میں ہوگی ہے گئی ہے گئی ہے گئی نہ ہوگی ۔ ( کماجاز معرصاتی حدیث ان سور فرد ماسان تو جو بھی اس بنیا و ڈالے پر جو گا اور شرکا دوائی و والوں کو کہا تھی ہوگی ۔ ( کماجاز معرصاتی حدیث ان سور فرد اس اللہ میں ہو تھی اللہ میں ہوگی ہے اور خرکا تا لا بنایا ہو اور خرکا تا لا بنایا ہو اور خرکا تا لا بنایا ہو ( مفکل قالمان عمل میں) بھی توں کوروائی و بینے والے بھی اس میں کے لیے جے اللہ تعالی میں بندہ کے لیے خوش خبری ہو جے اللہ تعالی ہو اور خرکا تا لا بنایا ہو اور خرکا تا لا بنایا ہو اور شرکا تا لا بنایا ہو ( مفکل قالمان عمل ۱۳۷۳) بھی توں کوروائ و بینا یہ اور خرکا تا لا بنایا ہوا ور شرکا تا لا بنایا ہو ( مفکل قالمان عمل ۱۳۷۳) بھی توں کوروائ و بینا دار اس ایک بینا ہوں ور خرکا تا لا بنایا ہوا ور شرکا تا لا بنایا ہو ( مفکل قالمان عمل ۱۳۷۳) ہو توں کوروائ و بینا دار اس میں خور کر لیس۔

اِنْکَاجُزُوُّاالْکِوْبُنِی مُعَارِبُوْنَ الله ورسُولَهُ ویسُعُون فی الْوَرْضِ فیکادان یُقتُلُوْا بِرِنِی الله ورسُولَهُ ویسُعُون فی الاَرْضِ فیکادان یُقتُلُوْا بِرِنِی بِدِان کِرِرِی بِرِن الله وردی بی ناد کے دورتے بیں ان کی سرا بی بِدان کُرْشِ دُلِکُ او یُنعُوْا مِن الْاَرْضِ دُلِكَ الْوَیْکَ الْاَرْضِ دُلِکَ الْارْضِ دُلِکَ الْاَرْضِ دُلِکَ الْاَرْضِ دُلِکَ الْاَرْضِ دُلِکَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

تم ان پر قدرت پاؤا سو جان لوک با شبدالله غور برجم ب



#### دُنيااورآ خرت ميں ڈاکوؤں کی سزا

قف عدمین: ان آیات ش الله علی الله عن الدور اجزنوس کی سرایان فرمائی ہے جود نیا و کا احکام ہے معلق ہے اور آخر میں فرمایا کہ بید دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے برا عذاب ہوگا۔ آیت شریف میں چار سراؤس کا ذکر ہے ایک فل دوسر سے ولی برج مانا تمیر ہے ہتھ چاؤس مخالف جانب سے کا ف دیا۔ یعنی دابتا ہا تھا اور بالی پاؤس ہو ہے نے زمین ہے دور کرنا۔ وی بی اور دبزنی کو الله اور رسول سے لانے سے تبیر فرمایا کیونکہ بدلوگ الله کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جورسول الله علی الله کی تعدید وگ الله کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جورسول الله علی ہو کہ دیا ہے تر الله کی تعدید ہو گا ہے تا ہو گا ہے تا ہو گا گا گی ہو گا کہ دیا ہے ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہے تا ہو گا ہے۔ بالا کے ایک معابلہ کرتے ہیں۔ کا میں معابلہ کا دو کی میں گیا اور وی کی کی کو دانوں کے بارے میں مشتقل ایک قانون نازل ہو گیا۔ علا مدواحدی نے اسباب ناز ول میں معنورے قادہ نے گا کہ اور کی کی ہو ۔

کر بن عکل اور بن عرید کے چند آدی رسول اللہ بھاتے کی خدمت میں حاضر ہوئے جوآ تھا افراد سے ان او کول نے (فاہری بلور پر) اسلام تیول کر لیا اور آپ ہے بیعت اسلام بھی کر لی مجران کو یہ بیدی آ ب وجوادا اس ندآئی بیار ہوگئے آخضرت بھاتے کی خدمت میں ان کے مرض کی کیفیت بیان کی ٹی آپ نے ان سے فر ملیا کرتم چاہوتو صدقہ کے او تول کی طرف نگل جا وَ جہاں وہ ج ہے ہیں جانوروں کو جو چانے والا ہے ای کے ساتھ رہوان او تول کا پیشا ہا اور دودھ پیتے رہو۔ ان لوگوں نے اسے منظور کیا وہاں جنگل میں رہنے گئے۔ آنہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی بیا اور دودھ بھی جب سے ان لوگوں نے اسے منظور کیا وہاں جنگل میں رہنے گئے۔ آنہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی بیا اور دودھ بھی جب شخر رست ہو می توجہ وان کی اطلاع ہوئی تو ان کے انہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی بیا اور دودھ بھی جب شخر رست ہو می توجہ ان کی اطلاع ہوئی تو ان کی اطلاع ہوئی تو ان کے انہوں کے جب آنہوں کے اونٹوں کا اطلاع ہوئی تو ان ان کے انہوں کے اونٹوں کی اطلاع ہوئی تو ان کے اونٹوں کی اطلاع ہوئی تو ان کے انہوں کے جب آنہوں کے ہموں میں گرم سلائی پھیروی گئی (جس سے دواند سے ہو کی کھروپ میں ڈالد ہے گئے بہاں تک کہ دو مرکے۔ بیوان کی آنہوں کے دو مرکے۔ بیوان کی آنہوں کے دو مرکے میں ہوئی کی میں ہوئی کی کہ دو ہو جا سب النزول کی میں ہوئی کی ہواجازے ان اوگوں کودی گئی تھی دوان رہ کی ہوئی کی ہواجازے ان کوکوں کودی گئی تھی دوان کے بارے میں جم کی دو مرک کے نے کہ کہا ہے کہ ہوئی کہ دو مرقد ہو جا کیں گئی دو مرقد ہو جا کیں گئی دو مرقد ہو جا کیں گئی کہا تہ کہ میں ان کے دو حساسہ نے جو جیہات انہو مدکورہ فی شدور حالحدیث۔

ڈ اکوؤں کی چارسزائیں: آیت بلامی جارسزاؤں کا ذکر ہے(۱) قتل کرنا(۲) سولی پر چڑھانا (۳) جانب

خالف ہے ہاتھ پاؤں کا ٹنا (س) زیمن ہے دُورکر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ چار

سزا کی عظف ہے ہائم کے اختبار ہے ہیں اگر ڈاکوؤں نے تن بھی کیا ہو ہال بھی لیا ہوتو وہ قبل کے جا کیں گے اور سولی پر

چڑھائے جا کیں گے اور اگر قبل کیا ہو ہال شالیا ہوتو تن کئے جا کیں گے اور اگر مال لیا ہوا ور قبل نہ کیا ہوتی ہاتھ پاؤں جانب

خالف ہے کا ہ دیے جا کیں گے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زوہ ہوں تو ان کوزین سے دُورکر دیا جائے ۔ زیمین سے دورکر نے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رہت اللہ علیہ نے فرمایا

کراس کا مطلب ہیہ کہ جالا طمن کر دیا جائے اور حضرت امام ابو صنیفہ رضت اللہ علیہ نے فرمایا کہاس کا مطلب ہیہ کہ جیل میں دائلہ وہ اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رہت اللہ علیہ ہیں جنہوں ہے جیل اس میں دکھا جائے کہاں تک مطلب ہیں کہ خور ایا گئے ہیں ہوئی اللہ یا جائے کہاں تک کہ تو بہ کہ حضرت موسی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جن میں دکھا جائے کہاں تھا۔ کہ تو بہ کرے دعفرت کھول تا بھی نے فرمایا کہ میں اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جن میں دکھا کہ سالہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت بھرضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جن میں دکھی کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک

بعض علاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امیر المونین کو اختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جو بھی سزاجس ڈاکو کے لئے اختیار کرے کرسکتا ہے ان حضرات کے نز دیک بیپ چاروں سزا کیں مختلف احوال کے اختیار سے نہیں ہیں لیکن حضرت امام ابوطنیفہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیجانے آئی تغییر کو اختیار کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے او پر منقول ہوئی ہے۔

سولی دینے کا جواد پر ذکر آیا ہے اس کے بارے بن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کدان کول کر کے سولی پر انکا ویا جائے اور بعض ائکہ نے فرمایا ہے کہ زعدہ سولی پر انکا کریٹے سے پیٹ بن نیزہ گھونپ دیا جائے اوروہ اس حائت بن مر جائے بعض صفرات کا بیا بھی فرمانا ہے کہ تمن دن تک زعدہ سولی پر الکا دیا جائے اور پھراہے آتاد کرفل کر دیا جائے (معالم التو یل جس سس کا ال فینے کی صورت بن جویے فرمایا ہے جانب خالف سے ہاتھ یا دُن کاٹ دیئے جا کمیں اس کے یارے بی فقیاء تکھتے ہیں کہ دا بتا ہاتھ اور بایاں یا دُن کاٹ دیا جائے۔

فا کدہ: یکن کرنااور ہاتھ یاؤں کا شاشری سروک طور پر ہے جس آؤل کرنا ہوائی کے اولیا واکر معاف کردیں تب بھی معاف ف ندکیا جائے گا۔ ان کے معاف کرنے کے بادجود ف کی کردیا جائے گا۔ ای طرح سے آگراس نے مال معاف کردیا جس کا مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ دیا جس کی دید سے اس مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ دی کے طور پر مال اوشٹ میں چونکہ چوری سے بڑھ کر بڑم ہے جس کی دید سے اس عام فوت ہوجا تا ہے اسلے ڈیمن کی سراود ہری ہے جس کا مطلب سے ہے کہ چوری کرنے کی دید ہے جہ کی باردا جہ تا ہے گا تا جاتا ہے اور ددیارہ چوری کرنے کی دید ہے گئی ہیں۔ سے اور ددیارہ چوری کرنے گئی جس اس کے گئی جس کے اور ددیارہ چوری کرنے گئی جس کے ایک مورت میں تمام ڈاکوؤں گئی کردیا جاتا ہے ایک جنہوں نے کی جگہ جماحی طور پر بیٹھ کرکی آؤلی کیا اس طرح سے قبل کرنے کی صورت میں تمام ڈاکوؤں گؤلی کردیا جاتا ہے تاہوں نے کی جگہ جماحی طور پر بیٹھ کرکی آؤلی کیا ہو۔اگران میں سے ایک بی فخض نے قبل کیا ہواور ایک بی فخص کو آل کیا ہو۔ تب ہمی سب کو آل کیا جائیگا کیونکہ می آل قصاص کے اصولوں پڑمیں ہے بلکہ عامۃ الناس کا اس فوت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول علی ہے جنگ کرنے کے لئے نکلنے کی سز اُکے طور پر ہے۔

وْاكووَل كَيْسِرَاكُمِي بِيان كَرِفْ كَ بِعدار شاوفر مايا الألِكُ لَهُمْ خِنْ عَلَى فِي اللَّذَيْهَا وَلَهُمْ فِي الاَحْوَةِ عَذَابٌ عَظِيمَ المَالِوكِ كَيْسَمُ خِنْ عَلَى فِي اللَّذَيْهَا وَلَهُمْ فِي الاَحْوَةِ عَذَابٌ عَظِيمَ كَدِيان لُوكول كَالروا كَلَهُمْ عِنْ اللَّهُ فَي الاَحْوَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ ال

ایک پانچویں صورت رہ گئی اے صاحب ہداریے فرکیا ہے اور وہ بیکہ نہ تو انہوں نے مال لیا اور نہ ان کم آل کیا بلکہ کی شخص کوزخی کرویا اس کے بارے میں صاحب ہدارہ لکھتے ہیں کہ جن زخوں میں قصاص لیا جاتا ہے ان میں قصاص لیا جائے گا اور جن میں دیت کی جاتی ہے ان میں دیت کی جائے گی۔

پر قرمایا الا السنین قابوا مِن قَبْلِ اَنْ تَقْدِوْ وَا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوْ آ اَنْ اللهٔ عَفُوْرٌ رَجِیمٌ ( مُروه لوگ جنبوں نے اس سے پہلے تو بکر لی کدان پر قائم قابو یا و تو جان لو کہ اللہ تفتالی بخشے والا ہے ) اس کے بارے میں حضرات مغسرین قرماتے ہیں کہ حکومت کے گھراؤیش آئے اور قابو پانے سے پہلے و اکو بر کرلین قواللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی تو بر قبول ہے لیکن اس تو بہ سے مرف قد شرق ساقط ہو جائے گی وی العبد معاف نے ہوگا۔ اگر عمدا کی تو تا تعدم اف اللہ معاف کے دی العبد معاف نے ہوگا۔ اگر عمدا کی تو تا العبد معاف میں ہوا۔ کو تا العبد معاف نے ہوگا۔ اللہ ہوگا۔ خلاصہ بہ ہے کہ تو بہ سے صد شرق معاف ہوگئی جن العبد معاف نے ہوگئی ہوگ

# نَا الْمُالَانِ الله الله عالمة والتعنوا النه الوسيلة وجاهد وافى سبيله لعكم تفريد والله والموالية الله الله والمراب المراب المرب المرب المراب المراب

#### الله تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اور اُسکی راہ میں جہاد کرنے کا تھم

قت ضعه بين : ان آيات من اوّل توالله تعالى سه دُر نه كاورالله تعالى كاقرب تلاش كرنه كانتم وياب تمام طاعات قرائض واجبات سنن ونوافل بيسب الله تعالى كرقرب كاور بيه بين.

قال النبی مکینی ان افغ قال من اذی لی وق فقد اذنئه بالعوب و ما تقوب الی عبدی بشیء احب الی معا افتوطنته و لا یز ال عسلی یتقوب الی بالمنوافل حتی احبینهٔ (المحلیث) (صحبح بهنادی ۱۹۲۳) (منود کی کریم تفکیل سنه ارثا وفر بایاجم نے میرے وفی کو تکیف کہنچائی تو بھراس سے اعلان جگ کرتا ہول اور ہندہ جن انمال کرتا ہور اقرب حاصل کرتا ہاں تیں جمیس سے زیادہ مجوب وہ انمال ہیں جنہیں میں نے فرض کیا ہے اور مراہزہ مراقرب حاصل کرتا رہتا ہے تی کریش اسے چند کرتے تھا ہوں)

چرالله كى راه يى جباوكرنے كائقم ديااوراس سبكوذ رايد كاميا في بتايا\_

قیا مت کے دن اٹل کفر کوعذ اب کاسام تا اور جان چھڑ انے کیلئے سب کھودیے پرداضی ہونا
اس کے بعدافل کفر کے بارے میں فر بایا کہ جب قیا مت کے دن عذاب میں ڈال دیے جا کیں گو ان کی بیا رزوادر اتنا
مرک کہ زمین میں جو بھو ہے دہ سب اور اس کے ساتھ اس کے بقدراور بھی ہوا در بیرسب دے کر ظامی پالیں اور جان چھڑ اللی تھڑ ان سے قبول نیس کیا جائے گا اول قو جاں کے بعد ارش و یا جا سے اور بالفرض ہومی لئی آواں سے قبول نیس کیا جائے گا اول قو جاں بھی ہود و نے کائی نیس کیا جائے گا اور جو دردناک عذاب ان کے لئے مقر کر کیا گیا اور اس کو دے کر جان چھڑ انا جائے گو بدلداور فد بیقول نیس کیا جائے گا اور جو دردناک عذاب ان کے لئے مقر کر کیا گیا ہو کہ ان کی گھڑ کے گفار آلے بیس کی کہ کا در جو دردناک عذاب ان کے لئے مقر کو گفار کیا گیا ہو کہ کھڑ کے گفار کیا گئی گفتہ کو گفار کیا گئی گفتہ کو گفار کے اس کو جائے گا اور جو دردناک عذاب میں بھر کھٹور کو گفتہ کو گفار کیا گئی گفتہ کو دردناک عذاب ہوگا اور کو گو بی کو دردناک کا دروناک کا در گا اور جنہوں نے اس کا کہنا نہ باناگر آن کے ہی سے گا اگر کی کہنا نہ باناگر آن کے گھڑ کو گفتہ کو گوگوں کے لئے حساب کی گفتہ کو ان کا کھڑ کا کہن دور نے ساتھ اور دور تیں جگر ہے کا کو کو کے ڈائس ان کو کو کے کو گوگوں کے لئے حساب کی گفتہ کو کھڑ کے کو کور کی گوگوں کے لئے کو کا کو کھڑ کو کو کو کہ کو گوگوں کے لئے کا کو کور کو گوگوں کے کو کور کے گوگوں کو کے کو کور کے گائی کور کور کور کے گائی کور ک

 یاوگ قیاست کے دن کرے عذاب سے چھوٹے کے لئے اپی جان کے بدار میں دیے کو تیار ہوں گے ) قیاست کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو خصرف مال بلکہ آل اولا وائز ہوا قرباء سب کو اپنی جان پر قربان کرنے اور اپنے جان کوعذاب سے چھڑانے کی آرزوکریں گے۔ سور و معارج میں قربایا یکو ڈ المُسْجُرمُ لَوُ یَفْتَدِی مِنُ عَذَابِ یَوُ مِندِ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِبَهِ وَاَعْنَ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا فُمْ یَنْجِیدَ وَفَحَدَابِ یَوُ مِندِ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِدی مِن عَذَابِ یَوُ مِندِ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِدی مِن عَذَابِ یَوُ مِندِ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِدی مِن عَذَابِ یَوُ مِندِ ، بِبَنِیهِ وَصَاحِدی وَاجِیتَ وَفَحِیلَتِی الّٰتِی تُؤُولِهِ وَمَنْ فِی اللّٰرُضِ جَمِیعًا فُمْ یَنْجِیدَ کَلّا کین گنهگارتمنا کرے گا کہ کاش اس میں میں میں میں میں میں ایک بیوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی اور اپنے کنہ کوجس میں میا کرتا تھا و نیز جینے لوگ ذمین پر ہیں سب کو دیدے تھریہ معاوضہ اس کو بیا الے نہیں۔

كافردوز خ مع نكلنا جا بي كمر بهى مذلك سكيل ك بهرفرايا يُويُدونَ أَنْ بَعُورُ وَا مِنَ السَّادِ وَمَاهُمْ بِعَادِ جِينَ مِنهَا كَدوددز خ مع نكانا جابي كيكن وه اس من نظفوا لينين سودة الم تجده بي فرمايا تُكلُمَا أَوَادُوا اللهُ عَوْدَ جُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا (كرجب بحى اس بن من عنظيكا اداده كري كاس بن وايس لونا ديج جاكس كي )

والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا آيْدِيهُمُاجِزَاءً بِهَا كُسَبَا نَكَالًا فِسَ اللهِ واللهُ واللهُ والله

ار من ع ع ع ع ع ع ك الله بر ي ك و كاد ب

#### چورول کی سزا کابیان

قسف میں: چیند آیات پہلے ڈاکووں کی سزائی ذکر فرما کیں اب چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی مورت کا ہاتھ کا ان و بیان کی سزامیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی مورت کا ہاتھ کا ان و بیان کے کرتوت کی سزاہے جس میں دوسرے کے لئے جرت بھی ہے۔ احادیث شریفہ میں اسکی تفصیلات وارد ہو لی بین ان میں ہالیت کے چوانے پرقطی بدلینی ہاتھ کا نے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر دعمرو جنان رضی اللہ مجتم اور عمر بن عبدالسریز اور ہالیت کے چوانے پرقطی بدلینی ہاتھ کا نے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر دعمرو جنان رضی اللہ مجتم اور عمر بن عبدالسریز اور ہالیت کے چوانے پرقطی بدلین ہاتھ کا نے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر دعمرو جنان رضی اللہ عنداور مغیان ہا ہا کہ اور ایا م شافعی رحمت اللہ علیہ منے فر بایا کہ بہ اور بنار کی بالیت کی جوری کرنے پر ہاتھ کا اس دیا جائے۔ اس ہے کہ ٹوری اور ایا م ابو حذیف رحمت اللہ علیہ ہے فر بایا کہ دس در ہم یا آگی بالیت کی جوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہے کم شرفیس (اگر اس سے کم کی چور کی کا جوت ہو جائے تو دوسری کوئی سزادے دی جائے ہونے کا خارائیا ہائے۔

شری سزانا فذکرنے میں کوئی رعایت نہیں اور کسی کی سفارش قبول نہیں

جوبھی خص چوری کر لے مرد ہویا عورت اور چوری بقدرنصاب ہو (جس کا اوپر بیان ہوا) تو ہاتھ کان دیا جائے گائی جس کوئی رُورعایت شہوگی اور نہ کسی کی سفادش قبول کی جائے گی کھ معظمہ جس ایک عورت نئی مخزوم جس سے تھی اس نے چوری کر لی تھی۔ بن بخزوم قریش کا ایک قبیلے تھا اور بیلوگ و نیاوی اعتبار سے او نچے سمجھے جاتے مختے قریش جا ہے تھے کہ اس کا ہاتھ شدکا تا جائے۔ سرورووعا کم علیقے نے اس کے ہاتھ کا نے مار فرما دیا تو قریش اس کے لئے فکر مند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نی اکرم علیقے کی خدمت میں کس سے سفادش کرائی جائے؟ پھرآئیں میں کینے کے کہ اُسامٹرین زید کے علاوہ کون ٹر اُت کرسکتا ہے وہ نی اکرم ملکتے کے بیارے ہیں اُن سے عرض کیا گیا تو اُنہوں نے رسول اللہ ملکتے ہے بات کی آپ نے فرمایا کہم صدود اللہ میں سے ایک صد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہم سے پہلے لوگ آئی لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے شریف آ دمی چوری کرتا تھا (جے حسب نسب اور دنیاوی اعتبار سے شریف سمجھا جاتا تھا) تو اسکوچھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر کمزور آ دی چوری کرتا تھا تو اس پر صدقائم کرد سیٹے تھے (چرفر مایا) اللہ کی تم ایجھی کا خوا اللہ تعالی اگر چوری کرتی تو میں اس کا باتھ بھی کا ٹ ویتا۔

جب کوئی مردیا حورت پہلی بارچوری کرے تو اس کا سیدھا باتھ سنتے ہے کاٹ دیا جائے اس کے بعد دو بارد چوری کئے

تو مخند سے بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے بہاں تک کرتمام ائٹہ کا انفاق ہے اسکے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو کیا کیا
جائے اس کے بارے بین حضرت ملی رضی اللہ تعالی عذہ ہے مروی ہے کہ اب کوئی ہاتھ یا پاؤں نہ کا ٹا جائے بلکہ اسکو جیل
میں ڈال دیا جائے بہاں تک کہ تو بہ کرلے حضرت امام ابو حذیقہ اور امام احد بن جنبل اور امام اوزائ کا بھی تول ہے اور
حضرت امام مالک اور امام شافعی نے قر مایا کہ تیسری ہارچوری کرنے تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور چوتی بارچوری کرے تو
دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اگر اس کے بعد بھی چوری کرنے و اسے دوسری کوئی سزادی جائے بہاں تک کہ تو بہ کرلے۔
حضرت ابو بکر صدیتی ہوئے سے بھی ایسام دی ہے۔

 ہے) جولوگ اسلام کی بتائی ہوئی مجر مین کی سزاؤں کو وصنیانہ یا طالمانہ کہتے ہیں ان میں سب ہے آ مے آ مے آ مے تو یہود و نصاری ہیں جن میں مستشرقین بھی ہیں بیتو کھلے کا فر ہیں ان کا اسلام کی حقائیت ایمان ہی نہیں ہے بیا اعتراض کریں تو چنداں توجب نہیں کیونکہ انہیں ندحق قبول کرنا ہے ندحق مانتا ہے اپنے اپنے دین کو باطل بچھتے ہوئے بھی اسی پر ہے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو پر کر کے اور انہیا وکرام علیم السلام کوئی کرکے خوش ہیں دوز خ میں جانے کو تیار ہیں۔

جیرت آن لوگوں پر ہے جواسلام کے بھی دمویدار ہیں اور قرآن کریم کی مقررہ مزاؤں کو وحثیا نہ بھی کہتے ہیں ہیوگئی ہام

کے مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان رہنے اور مسلمانوں سے ڈنیاوی منافع وابستہ ہونے کی وجہ سے بون نہیں کہتے کہ ہم

مسلمان نہیں ہیں محرحقیقت میں بیلوگ مسلمان نہیں وہ کیا مسلمان ہے جواللہ پڑاللہ کی کتاب پر اور اللہ کے قانون پر

اعتراض کر ہاور اللہ کے قانون کو وحشیانہ اور فالمانہ بتائے 'بیلوگ بینیں جھتے کہ اللہ عزیز ہے ملیم ہے نہیر ہے آسے بہ

معلوم ہے کہ امن وامان کیسے قائم رہ سکتا ہے اور شروفساد کے نوگر کس قانون کے نافذ کرنے سے وب سکتے ہیں 'پہلے آپ

بور پین حکومتوں کے جاری کردہ قوانین کو لے لیس (جنہیں ایشیا ووغیرہ کے ممالک نے بھی قبول کرلیا) ان لوگوں کے

بہاں چوراورڈ اکو کی بیسر اے کہ آئیں جیل میں ڈال دیا جائے جونوگ جرائم کے عادی ہوتے ہیں ان کے زویک جیل میں

مہاں چوراورڈ اکو کی بیسر اے کہ آئیں جاتے ہیں واپس آتے ہیں بھر چوری ڈیکن کر لیتے ہیں پائر کیڑے ہوئے ہیں اپنے جیل میں دہنے دیا چنل میں

مہاں جو جاتے ہیں ۔مشہور ہے کہ اپنے ماتھیوں سے بیکہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میر اپولیا ایسے ہی دہنے دیا چند

اگر جیل کی سر اوسینے ہے اس وابان قائم ہوسکتا ہے اور چوری ڈیکٹی کی واردا تیں ختم ہو سکتی تھیں تو اب بک ختم ہو جاتی کی دوروا فزوں ہیں چورڈ اکو دندتا تے بھرتے ہیں بال داروں پران کی نظریں رہتی ہیں بھی سی کو آگر کیا بھی پہتول دکھا کر کسی شہری کو لوٹ لیا بھی کسی کوروک کر کھڑ ہے ہوئے گئے گہیں ریل میں چڑھ گئے اور مسافروں کے پاس جو پھی مال تھا وہیں وھروالیا بھی کسی کے گھر میں تھس کے بھی می ہوئے کی دو کان اریٹ فی اوّل تو ا کو پکڑ انہیں جاتا اورا کر پکڑ بھی لیا گیا تو بعض مرتبدر شوت چھڑوا ویتی ہے اور بھش مرتبدیہ ہوتا ہے کہ جولوگ ان کو پکڑنے پر مامور ہیں اس ڈرے کہ کہیں موقع و کھی کر ہم پر جملہ ندکر دیں انہیں چھوڈ بھا گئے ہیں اورا گر پکڑئی لیا او جا کم کے سامنے چش کر ہی و یا اوراس نے رشوت لیکر نہ چھوڈ ا بلکہ مز انہوین میں تو وہ جیل کی مزا ہوتی ہے جیل میں مزا کے مقررہ دن گذار کراور بھی اس سے پہلے ہی نگل آتے ہیں اور چھرانہیں مشاغل میں لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے۔

اب اسلام کے قانون کو ویکھے ڈاکووں کی سزااوپر بیان کردی گئیں ہے جس کی چارصور تیں بیان کی گئیں ہیں یہاں چوراور چورنی کی سزابیان فرمانی کہ ان کا ہاتھ کا ان دیا جائے ان سزاؤں کو نافذ کرویں چندکو ڈیکٹی کی سزامل جائے اور چند چوروں کے ہاتھ کت جائیں آو دیکھیں کیے اس وابان قائم ہوتا ہے اور کیے لوگ آ رام کی نیندسوتے ہیں۔
چوروں کے ہاتھ کت جائیں کے مخالف ہیں چوروں کے حامی ہیں: اصل بات یہ ہے کہ جولوگ اسلامی سزا کے نافذ کرنے کے مخالف ہیں ان کو چوروں اور ڈاکوؤں پر تو رقم آتا ہے کہ ہائے اس کا ہاتھ کت جائے گا اور ڈاکوؤں پر ترس آتا ہے کہ یہ تقول ہوں گے سولی پر خادیے جائیں گے ان کے ہاتھ یاؤں کا ف دیئے جائیں گے لیکن ڈاکوؤں پر ترس آتا ہے کہ یہ تقول ہوں گے سولی پر خادیے جائیں گے ان کے ہاتھ یاؤں کا ف دیئے جائیں گے لیکن عام تال پر رحم ہیں آتا ہو بدائن اور شروفساد کا شکار رہتے ہیں کیسی جویڈی جھے ہے کہ عام تلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کے علمیۃ الناس پر رحم ہیں آتا ہو بدائن اور شروفساد کا شکار رہتے ہیں گئیں ہویڈی جھے ہے کہ عام تلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کو چوری اور لوٹ خالم ہے مخفوظ و مامون کرنے کے بھافر اوکو خت سزادیے کے رواوار نہیں ہیں اور چوروں اور ڈاکوؤں کو چوری اور لوٹ مارکے مواقع فراہم کرنے کو تیار ہیں۔

جَوْرَا وَ مِهِ الْهِ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ قَرَايا جاس ميں بيتاديا كه چوراور چورى كرنے كے لئے جومزا آج مِين فرائى ہو وصرف ان عى كرتوت كا بدلئيں ہے بلك دوسروں كے لئے بھى اس ميں عبرت ہے۔ پھر ساتھ ہى بير فرما فى الله عَرِيْقَ حَكِيْمَ كه (الله تعالى غلب والا بھى )اس كا قانون عكمت كے مطابق ہاں كے خلاف كو فى بھى قانون عَكمت كے مطابق ہاں كے خلاف كو فى بھى قانون تى فوع انسان كے ق مى بہتر نہيں ہے جن مما لك ميں چوركا باتھ كا منے كا قانون نافذ ہو وہاں كے بازاروں ميں اب بھى يہ عالى ہے كہ دكانوں پر معمولى ساپر دہ ڈال كرنمازوں كے لئے چلے جاتے ہيں اور بعض دكانوں كے بازراروں ميں اب بھى يہ عالى ہے كہ دكانوں پر معمولى ساپر دہ ڈال كرنمازوں كے لئے جلے جاتے ہيں اور بعض دكانوں كے باہررات بحرسامان پڑار ہتا ہے پھر بھى چورى نہيں ہوتى۔ چور كی سزاييان كرنے كے بعد قربا في قابَ مِنْ ابْغُلِهِ مَنْ اللّهُ يَتُونِ بُولَ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ ساپر اللهِ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ ساب عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَرُ وَحَيْمَ (سوجُونِ ساب عَلَى اللهُ عَلْهُ وَرَوْ وَحَيْمَ اللّهُ عَلْمَ كَ بعد تو بركے لئو اللهُ عَلْهُ وَرَحْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَرَحْنَ اللّهُ عَلْهُ وَرَحْنَ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْهُ وَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَحْنَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلْهُ وَرَحْنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ کا عام قانون ہے کوئی محض کتابی ہوا ظلم کر لے اور اس کے بعد ناوم ہوکر سے دل سے تو بہ کر کے اور

یو بہ اصول شریعت پر پوری احرقی ہوتو اللہ تعالیٰ علی شانہ معاف فرمادیں کے بہاں چو کلہ چور کی سزا کے بعد تو بہ کا ذکر فرمایا

ہا اسلئے مقسرین کرام نے آبت کا معنی بیکھا ہے کہ یہ بھی کوئی چور اپنے ظلم یعنی چوری کرنے کے بعد تو بہ کر لے اور پھر
اصلاح حال کر لے بعنی جو مال اس نے جرایا ہے وہ واپس کردے یا مالک سے معاف کرالے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ تو بول

فرمائے گااس کی اس تو بہ کا بین قائدہ ہوگا کہ چوری کر کے جواللہ کی نافر مانی کی ہے آخرت میں اس پرعذا ب نہ ہوگا۔ رہا ہاتھ

کا شنے کا مسئلہ تو یہ معاف نہ ہوگا یعنی قاضی کے سامنے آگر چور تو یہ کرلے تو قاضی ہاتھ کا شنے کی سزاکور فع دفع نہیں کرسکنا

تو بہ کا تعلق آخرت کی معافی سے ہے۔ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہا ورہاتھ کا گئے کا قانون جو فیما بین العباد ہاس پر

عمل کیا جائے گا۔ فقہا ہے نے فرمایا ہے کہ ڈاکوگرفٹار ہونے نے پہلے تو بہ کرلیں تو ڈیمنی کی سزاان پر جاری نہ ہوگی البہ تو گول

لَيْهُ مُلُکُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ مَد يُعَلِّبُ مَنُ يَّشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ مَ وَاللهُ عَلَى كَلَ اللهُ مَعْلَمُ أَنَّ اللهُ لَمُ مُلِكُ السَّمَوْتِ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كيا لَمَ مُلُکُ السَّمَوْتِ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كيا لَمَ مُلُکُ السَّمَوْتِ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كيا لَمَ مُنِيل جائے كالله على كي اور مِن كي وہ جس كوچا ہے مرادے اور جس كوچا ہے معافى كردے اور الله تعالى كو برچز برقدرت ہے )

اس آیت میں بتا دیا کہ آسان اور زمین سب اللہ کی بی ملکت ہائے ہر چیز کے بارے میں پوراپوراافتیار ہے جے چاہے عذاب دے جس کی جائے مغفرت فرمائے اور اللہ ہر چیز پر قادد ہے۔ یہاں تین آیات جی ایک آیت کے فتم پر وَاللہ عَوْدُ دُرَجِئِم فرمایا اور تیسری آیت کے فتم پر اِنَّ اللہ عَلیٰ کُلِ صَلَیْ عَوْدُ کَرِجِئِم فرمایا اور تیسری آیت کے فتم پر اِنَّ اللہ عَلیٰ کُلِ صَلَیٰ عَالَون پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں وہ جے شک ہو ایس کے کی فتل یا قانون پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں وہ جے چاہے عذاب دے جے جاہے بخش و سال کا بھی اُسے پوراپوراا فقیار ہے۔ اس کے سب افعال اور سب فیط حکمت کے مطابق بین کی کو چوں چال کرنے کی جُراک نہیں ہے۔ نیز ہر چیزاس کے تقر ف میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادد ہے۔ قر آن مجید میں دوسری جگہ منفرت کا ذکر پہلے ہے اور عذاب کا ذکر بعد میں اور یہاں عذاب کا ذکر پہلے ہے کیونکہ حور کی سزا پہلے بیان ہوئی ہے اور قوبہ پر مغفرت ہونے کا ذکر بعد میں آیا ہے لبندا تر تیب سابق کے موافق تعذیب و مغفرت کو بیان فرماویا۔

متنعبیہ: چوری کا جوت کس طرح ہوتا ہے اور بال لینے کی کون کون کا صور تیں اس چوری میں داخل ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کا نا جاتا اور پھر ہاتھ کا اے ہاتھ کا نا جاتا اور پھر ہاتھ کا اے ہاتھ کا نا جاتا ہور پھر ہاتھ کا نا جائے جوخون بند ہوجائے بیسب تفصیلات فقد کی کتابوں میں فدکور ہیں۔

الله الله الله المناه المناه

#### یهود بول کی شرارت اور جسارت اورتحریف کا تذکره

قنفسه بين : جيسا كريم في بنتيني إسر آنِيلُ الأنحُرُوا بِعَمَتِي الِّنِي (آخِرَك) كَانْعِير كَوْيل ش الكلما ہے كه هديند منوره بين آخفرت الله كي كانشريف آورى سے پہلے يہودى زمانة قديم سے آ كر آباد ہو گئے تھے جب خاتم النبيين الله كان معظم سے جمرت فرما كرمديند منوره الله يا الله يود يول في باوجود يك آپ كو جان ليا اور آپ كي جو صفات تو رات شريف بين پڙهي تھيں ان كے مطابق آپ كو پاليا تب بھى باستثناء معدود ہے؟ چندا فراد كے بيلوگ مسلمان شهوك اور طرح طرح سے خالفت كرنے گئے اور كي فيس د ہے گئے اُنس لوگوں بين سے منافق لوگ بھى تھے جنہوں نے ما اور جنوب موت كرہ ويا كرہم مسلمان بين حالاتك دل سے مسلمان نيس ہوئے تھے بيلوگ بھى مصيبت سے ہوئے تھے۔

توریت میں زانی کی سزار جم تھی: شادی شدہ مردوعورت کی سزائے بارے میں توریت شریف میں وی تھم تھا جوشر بعت محمد بیطلی صاحبها الصلو قادالتحیة میں ہے اور وہ ایر کرزانی سردوعورت شادی شدہ ہوتو اسکور جم کردیا جائے لیتی پھروں ے مارویا جائے جے سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ یہودیوں نے قریت شریف کے تھم کو بدل لیا تھا ایک مرتبدایک یہودی نے ایک عورت ایک مرتبدایک یہودی نے ایک عورت سے زنا کر لیا تھا۔ آپس ہیں بدلوگ کہنے گئے کہ بدجونی آئے ہیں ان کے پاس چلوان کے دین میں تخفیف ہے اگر رجم کے علاوہ انہوں نے کوئی اور فتوی دیا تو ہم تبول کرلیں کے اور انٹد کے یہاں جمت میں چیش کر دیں سے کہم نے تیرے نہیوں میں سے ایک نبی کے فتوے برعمل کیا (سنن انی واؤدج مع میں 20)

معالم التزیل جس ٢٠١ مس ٢٠ فيريس جويبودي رج تحان من ب جوسردارسم كوك تصان من الا اين مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرلیا تھا اور بیردولول شادی شدہ تھے تو ریت شریف کے قانون کے مطابق انکور م کرنا تھا يبوديوں نے ان كورىم كرنے سے كريز كيا۔ رجم كواجهاند جانا كيونكدووان كے بزے لوگوں مستعظم بحرآ لى ميس كينے لكے ك يرب بعني مدينه ميں جوبيصاحب بيں (بعني خاتم الانبياء على الله عليه وصحبه وسلم)ان كى كتاب ميں، جمنبيں ہے كوڑے مارتا ہے لبندا ان کے یاس چلواور ان سے سوال کرور بہودیوں کا ایک قبیلہ نی قریظہ مدیند منورہ میں رہتا تھا نیبر کے يبود ايوں نے ان كے پاس پيغام بهيجااوركها كرمحمد (مصطفی عليہ ) ہے دريانت كرو كدا كرم داور مورت زنا كريں اوروہ شادی شده مول توان کی کیاسزا ہے اگروہ بیتھم دیں کہ کوڑے مار کرچھوڑ دوتو قبول کر لیمااور اگر رہم کا تھم دیں تو قبول نہ کرنا اور كريز كرنا جب يوك مديد منوره آئ اور في قريظ كے سامنے يہ بات ركھي تو انہوں نے كہا كد بہلے سے مجداووه اس بات کا تقم دیں سے جس سے تم ڈرتے ہوای کے بعد یہودیوں کے سردار رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور آب سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہتم میرے فیلے پردائس ہو کے تو انہوں نے کہا کہ بال! ہمیں آپ کا فیعلہ منظور ہوگا آپ نے ان کورجم کا فیصلہ سنا دیا اس پروہ فیصلہ ہائے ہے مخرف ہو محکے حصرت جبریل ﷺ نے فرمایا کہ آب این صور یا کودرمیان میں ڈالیں میخص ان کے علام میں سے تھا اور کا ناتھا آپ نے بہود سے فر مایا کرتم این صور یا کو جانے ہو؟ کہنے لگے کہ بال! فرمایا وہتم لوگوں میں کیسامخف ہے؟ کہنے لگے کہ یہود یوں میں روے زمین براس ہے بڑا کوئی عالمنیں ہے جوتوریت شریف کے احکام سے دانف ہوا ہن صوریا کولایا کیا آپ عظیفے نے بہودیوں سے فرمایا کہتم اسية ورميان است فيعلدكرف والامتفوركرت بوكي كي كد بال إجميل منظور بآب في ابن صورياس فرمايا يم تخصے اللہ كاتم ويتا بول جس كے سواكوئى معبود نييس جس نے موى الظائد برتوريت نازل قربائى اور تهميس مصر سے تكالا اور تمبارے لئے سمندر پھاڑ ااور تہمیں تجات دی اورجس نے تم پر بادلوں کا سابد کیا اورجس نے تم پرمن وسلویٰ نازل فر مایا۔ کیاتم اپنی کتاب، میں شادی شدہ زانیوں کے بارے میں رجم کرنے کا قالون یائے ہو؟ ابن موریانے کہا کہ ہاں اجتماس ذات كى جس كى جھے آب نے حسم ولا كى بيتوريت شريف ميں رجم كاظم بيا كر جھے اس كا درند اوتا كرجوت بولنے يا توریت کا تھم بدلنے کی وجہ ہے ہیں جل جاؤں گا تو ہیں اقرار نہ کرتا اس تخضرت سرورعالم میکانچ نے فرمایا کہتم لوگوں نے

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهما سے مردی ہے کہ میمودی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان بی سے ایک مرواور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ تھا ہوا کہ ان بی سے ایک مرواور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ تھا ہوا پاتے ہوؤونرے مارے جا کی معضرت عبداللہ بن سلام رضی پاتھے ہوئیوں نے ہو کہا کہ اس بی تھے جنہوں نے اسلام تبول کرلیا تھا) انہوں نے کہا کہ تم جبو نے ہو بلا فہہ اللہ عند و ہیں موجود تھے (بیملا و میود بی سے تھے جنہوں نے اسلام تبول کرلیا تھا) انہوں نے کہا کہ تم جبو نے ہو بلا فہہ

)

توریت بین رجم کی آیت موجود ہے۔ توریت لے آک وہ توریت لے آئے اسے کھولالیکن ان یم سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہا تھ رکھ ویا اور اس سے پہلے اور بعد میں جو مضمون تھا اسے پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام نے فرایا کہ اپنا ہاتھ واٹھا! ہاتھ واٹھایا تو اس بیس رجم کی آیت موجودتی کہنے گئے کہ ہاں اس بیس رجم کی آیت ہے اس کے بعد زنا کرنے والے مردد جورت وولوں کوسٹگ ارکر دیا گیا۔

میہود ہول کا کیا اللہ میں تحریف کرنا: میود کی حالت بیان کرتے ہوئے مزید رہایا یہ تعدد فون الکیلم عن مؤاجیع کریدائد کے کلمات کوان کی بھٹوں ہے ہٹادیے ہیں توریت کے تھے کوانہوں نے بدل دیا تھا اور آئی میں ٹل کر جم سے تھے کو منسوخ کر بیٹے تھے جب رسول بھٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ می اللہ کا تھم نافذ کرنے کے لئے بیس آئے ہے کہ کہ دخست اور آسانی حال کرنے کے لئے آئے تھے۔ یہ فو کوئ اِن اُورین کی مذا اَ فَعُلُوهُ وَاِن لَمْ مُؤْلُوهُ اِن اُورین کی اِن اُورین کی ایک کا اُن کی اُن کی حال کے اُن کی میں ایک حال میں ہوئے ہیں میں اور کہ مناف حال کرنا جا ہے تھے آئی میں ایک دوسرے سے کہا کہ و کھنا کہ مطلب کے موافق تھی ملے تواسے مان لینا اور اگر مطلب کے خلاف ہوتو کریز کرنا جن کوئن پر چانا مقصود نہیں ہوتا ان کی الی بی با تی ہوتی ہیں جن پر چانا مقعود ہوتا تو تو ریت شریف میں کیوں تھ کہ کرتے اور قوریت شریف میں بیان کر دہ صفات کے مطابق نی آخرا کرمان حقیقے کو دیکھ کر گفر پر کیوں جہ دھے۔

يمبود يول كى حرام خورى: اس عبد فرمايا مستفون للكفدب المخلوق بلاشخت كيدوك به المحلوق بلاشخت كيدوك بهوث شخة والي بين مكما يقسر فرمايا والي بين اورخوب كان لكاف والي بين المحكون بللشخت خوب زياده حرام كمات والي بين مكما يقسير فرمايا به كدير يمبود وكام كي بار ي مين فرمايا يوك رشوت يلية عاور جوفض رشوت وينه كا اشاره كرديا تقااس كى بات به كان دهر ته عقداور پرأس كے مطابق فيصله كردية تق اور جس في رشوت نددى خواه وه كيماى مظلوم بونداس كى بات كان دهر ته عقداور بحس في رشوت نددى خواه وه كيما بى مظلوم بونداس كى بات بن جاتى ما في بات من بات بن بات باتا تقا الفلائد سعت عربى زبان مي كى جزكو بالكل بزية في كرف كے لئے موضوع ب اسكور شوت كے لئے استعمال كيا حمل مي كونك جهال حاكموں ميں رشوت كالين وين بو جائے و بال حق اور

یول تو ہر دشوت کالین دین حرام ہے لیکن خاص کر حاکم اور قاصی مجسٹریٹ اگر دشوت نے توبیا اور زیادہ برا محمال ہوجاتا ہے کیونکہ جس سے دشوت لے فی جائے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور عمو آا یسے فیصلے طالمان دی ہوتے ہیں۔ طالمان فیصلول کا متجدد نیا بھی بہت کرا ہے اور آخرت میں بھی اسکی ہوئی سزاہے۔

چندا بیدا مورکا مذکرہ جنگی وجہ سے دُنیا میں عذاب آجا تاہے: حضرت عروبن عاص عدے روابت بے کدرسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قوم میں بھی زنا کاری بھیل جائے تو قیا کے ذریدان کی گرفت کی جائے گی (بینی ان کے جائے گی اور جس کی قوم میں رشوقوں کا لین وین رواج پا جائے تو رصب کے ذریدان کی گرفت کی جائے گی (بینی ان کے راول پروعب ذال دیاجائے گی (رواواح کمانی اُمشکل میں سے اول پروعب ذال دیاجائے گی (رواواح کمانی اُمشکل میں سے اول پروعب ذال دیاجائے گی (رواواح کمانی اُمشکل میں سے ا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جس کی قوم میں خیانت کا روائ ہوجائے اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور جس کی قوم میں زنا کاری مجیل جائے ان میں موتیں زیادہ ہوں گی۔اور جوقوم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی ان کارز آن کا شد دیا جائے گا اور جوقوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں آئی وخون زیادہ ہوگا اور جولوگ بدع ہدی کریں مجے ان یردشن مسلط کر دیا جائے گا (رواہ یا لک کمانی المفتلا ہ میں ہے ہے)

ان سب چیزوں کی نتاہ کاری پہلی اسٹیں بھٹ چکی ہیں اوراب بھی بہت کی قوموں میں بیا جمال ہیں اور ان کے نتا گج و کیکھنے میں آ رہے ہیں جولوگ مسلمان ہونے کے دمجو بدار ہیں وہ غور کریں اور اسپنے حالات کو سامنے رکھیں اور سوچ لیس کہ وہ کدھرجارہے ہیں۔

ر مشوت کی بعض صور تنمی: رشوت مرف بی نیس ہے کہ جائم کو پکو دیکرا پنے تق میں فیصلہ کرالیا جائے بلکہ بروہ
کام جوکی کے ذمہ شرعاً فرض یا واجب ہوا در ہروہ کام جو تخواہ لینے کی بجہ ہے کی نے اپنے ذمہ کرلیا ہواں کام پر نفذ رقم یا
کو بھی لینارشوت ہے۔رشوت کی بہت صورتی ہیں جو کتب فقہ میں خرکور ہیں جو مخف کی بحکہ بیں ملازم ہوا گراس محکہ میں
کام کرنا شرعاً جائز ہو (اورا گروہ محکمہ بی حرام ہوتو اس کی تو نوکری ہی حرام ہے) تو جو کام بحیثیت ملازم کے اس کے ذمہ
واجب ہے اگروہ موام ہے جید لے کرکرے تو یہ بیسہ لینا حرام ہے کیونکہ اس کام کی بخواہ اُسے اُس رای ہے جا کہ وار فیصلہ می خاطہ
کرے تب بھی اسکو کی فراتی ہے بھی بیسہ لینا حرام ہے کیونکہ وہ می فیصلہ کرنے کا پابٹر ہے اورا کردشون بھی لی اور فیصلہ بھی خلطہ
کرے تب بھی اسکو کی فراتی ہے بھی بیسہ لینا حرام ہے کیونکہ وہ می فیصلہ کرنے کا پابٹر ہے اورا کردشون بھی لی اور فیصلہ بھی خلا

جولوگ کی عہدہ پر پہنچ جاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کران کے پاس مال لاتے ہیں اور ہدید بنا کر دیتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہدینہیں ہوتا بلکہ اس سے کسی دفت کام لیمنا مقصود ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں رشوت اور طاہراً ہدیہ ہوتا ہے اس لئے حضرات فقہانے لکھا ہے کہ دو مختص حاکم بنا اس کا ہدیہ لینے دینے کا جن لوگوں سے پہلے سے تعلق تھا وہ اب بھی ہدیہ مجھا جائے گالیکن جولوگ اب دینا شروع کریں گے دورشوت ہیں ٹار ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں ان کے ایک قریبی عزیز نے بطور ہدیے کچھ پٹی کر دیا انہوں نے اُسے والی کر دیا جوغلام کے کرآیا تھا اس نے کہا کہ آپ ہدینیں لیتے ہدیاتو رسول اللہ علاقے نے بھی لیا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ علاقے کے لئے ہدیتھا اور آج ہمارے لئے رشوت ہے۔ (تاریخ الخلفاء)

الساف كى ماتھ فيصله كرنے كا تھم : پر فرمايا وَإِنْ حَكَمَتُ فَاحْكُمْ بِيَنَهُمْ بِيالْقِسُطِ أَنْ اللّهَ يَجِبُ الْمُفْسِطِيْنَ وَ اورجس مورت بن فيصله كرنے وزكر في الاقتيار ويا بهاس مورت بن اگر فيصله كرنے والوں كو يعد فرما تا به پر فرمايا وَ تَحْبُفُ بُسِحَةِ مُسَوَّ فَكُمُ اللّهِ فَمْ يَعَوْ لُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُولَيْكَ بِالْمُولُومِيْنَ كَدِيلُاكَ آ بِي كَي وَعَا مُولِيكَ بِاللّهُ وَمِينَ كَدِيلُوكَ آ بِي سَالة مُعْمَدُ اللهِ فَمْ يَعَوْ لُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُولَيْكَ بِاللّهُ وَمِينَ كديلُوكَ آ ب ي كي وَعَا مُولِيكَ بِاللّهُ وَمِينَ كديلُوكَ آ ب ي كي فيصله كرائے بي طالا تكدان كے ياس قوريت شريف موجود باس مِن الله كا تم كلك ان كواس كتاب كا مانے كا وَعَالَ مُعْلَمُ وَلَا بُولُولُ مِن جودوس اللّه مِن الله كا فيصله منظور نبيل ہو دوروس الله على موجود بال مِن الله كا فيصله منظور نبيل ہو دوروس مِن جودوروس اللّه على مقددان كاب ہے داوں من جودوروس الله منظور نبيل ہو داول مي جودوروس مي جودوروس الله مقددان كاب ہے داول مي جودوروس مي مي جودوروس مي جودور

أوقيكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اورنديها كان لاف واسله إلى-

نے توریت نازل کی اس میں جانت ہے اور ووٹی ہے اس کے ذریعیا نیاء فیمل کرتے تھے انبیا م جواللہ کے فرما نیروار تلذؤا والتركابين والزخهار بهااستعفظوا من كتب اللووكانوا عليه شككة ليسليان الوكول كوسية تقرج بهود تقادر وشدا ليادعم واليلحى فيعلوب تتربيسان كالمان كوالشدى كرك ومحفوظ ومحت كأتكم وبالمراقعة فكا تتنفؤا التاس والحشؤن وكانتفتروا بأيلتي فكمنأ قلي وروواس پر گواہ تقے تی تم لوگوں سے شد مواور جھے اورواور میری آیتوں کے در بیر تعوثری تیت مت خریر داور جو تنس اس کے مواقق ربِهَا انْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكُوْرُونَ ﴿ وَكُنَّا مِنَا عَلَيْهِ ے ہو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سو یکی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان پر قوریت عمل لکھ دیا ک تَفُسُّ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفُ وَ الْ ن مان کے بدل اور آ کھ آ کھ کے بدلہ اور ٹاک ٹاک کے بدلہ اور کان کان کے بدلہ اور دانت وانت کے بدلہ بُرُوْمَ قِصَاصُ فَكُنْ تَصَكَّى لِهِ فَهُو لَقَارَةٌ لَكَ وَمَنْ لَمُ ں معاف کر رہے وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو فخض اس کے موافق وَلِيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ۞ وَقَفَيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِ نے عازل فرمایا سو مجی لوگ طالم ہیں ادر بم نے ان کے پیچے مسلی ريم (١٤٤) كويسياجهاس كماسي تقعد القركرة والمساحة جوأن كرما شقى يتخ أوريت عورهم في أن كوالجيل وي جس ش جاءت مح ك يُلومِنَ التُّوْرِيةُ وَهُدُّى وَ مُوعِظُ ر روشی تھی اور وہ تقریر میں کرنے والی تھی اس چیز کو جو اُن کے سامنے تھی تھی تو ریت اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہوایت ت! اور جائے كدائيل والي عم كري اس كے موافق جواللہ في نازل فرمايا اور جوفض اس كے موافق فيملدندكرے جواللہ فَأُولَمِكَ مُثُمُ الفيسَقُونَ ٥

نے نازل فرمایا سو دئی لوگ نافرمان میں

#### توريت شريف ميں مدايت تھی اورنورتھا

قصصيد: ان آيات من اوّل توريت شريف كاصنت بيان فرمال كريم في وريت كونازل كياس من بدايت هي اورنور لين روشي هي جوح وباطل كردميان فرق فلا بركرتي تقي .

چرفر مایا که دعفرت انبیاء بلیم السلام الله کفر مال بردار بندے تقوریت شریف کے ذریعے فیطے فرماتے تھے ان

کے یہ فیطے یہود ہوں کے مالات اور معاملات سے متعلق تقے پھر الکنبون تربیطف فرمایا و الدو بہانیون و الا تعبار کر الم بینون تربیط کے یہ فیصل میں تو رہا ہے ہیں رب والے لوگ بنبیس ربانی اورا حبار بھی توریت شریف کے ذریعے تھے۔ ربانی رب کی طرف منسوب ہے بینی رب والے وہ انہیں کی ہماری اصطلاع میں الله والے کہا جاتا ہے حضرت موی المقیری کے بعد جو انبیاء کرام میسم السلام تشریف لاے وہ انہیں کی شریعت پر جاتے تھے اور ای بری اسرائیل کو چلاتے تھے توریت شریف کی تعلیم بنی اور ترویج کی فرمدواری سنبالے تھے ان محرات کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ والے تھے۔ اصحاب علم تھے وہ بھی حضرات انبیاء کرام میسم المسلوق والسلام کے طریقہ پرتوریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ اصحاب علم تھے وہ بھی حضرات انبیاء کرام میسم المسلوق والسلام کے طریقہ پرتوریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ بانوں اوراحبار دو جماعتیں علی دوری ہیں جولوگ عبادت میں ذیادہ مشغول ہوئے ان کوربانی اور جولوگ علم کا مصطلہ نیادہ رکھتے تھے ان کو احبار فرمایا محض عالم جس میں عبادت میں ذیادہ مشغول ہوئے ان کوربانی اور جولوگ علم کا مصطلہ نیادہ دیمے تھے ان کو ایان علم خوداس کے لئے مفید نہیں ہوتا اسلینے دوسر نے لوگوں کو بھی اس نے نفع نہیں پہنچا عموا دیکھا جوات ہے کہ وقتی اس نفع نہیں پہنچا عموا دیکھا جاتا ہے کہ وقتی صرف علم کا صابل ہواس کی طرف لوگ رہوئے نیس کرتے اور شاس کا علی فیض پھیتا ہے۔

اور جوفض کفن عبادت گذار ہونام نہ ہووہ جہالت میں جتا ہو جاتا ہے ضروری علم تو ہرعای ہے عامی فخض کے لئے بھی ضروری ہے چر جوفض کوارت میں زیادہ منہمک ہواس کے لئے علم کیوں ضروری نہ ہوگا؟ بس عالب اہوتھال کے اعتبارے عالم اور درویش دو ہما عتیں بھی جاتی رہی جی اور اس بھی بھی جاتی جی کھی جاتی ہیں۔ جس کا احتفال زیادہ ہے اسے عالم کہتے جی اور جس کا احتفال عبادت میں زیادہ ہوتی جی ایس ایسے جس کا احتفال عبادت میں زیادہ ہے اسے ورویش کہتے جی اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی جی ایس ایسے حضرات بہت مبارک ہوتے جی جی احت محدیق اصلاق والحقیة میں دونوں جماعتیں جی ای طرح حالمین توریت میں جی کھی دونوں جماعتیں تیں ای طرح حالمین توریت میں ہوئی ای پر عمل کرنا فرض تھا جب حضرت عیلی اعتباق کی بعث ہوئی اور ایکن شریف نازل ہوئی تو اس کے احکام پر چلنا فرض ہوگیا اجیل شریف نے توریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو ایک رکھا اور بعض کو منسورخ کردیا (و کہ جن گر کھنے میکن اگری عرب کے کہا کہ منصن اللّذی حوزم علیہ بھی

حصرات البهاءكرام اوراك نائبين توريت كى حفاظت كرنے ير مامور تھے: پحرفرمايا بِهَا اسْفَحْفِظُوا مِنْ بِحَابِ اللهِ بِعِنْ صرات البياءكراميليم السلؤة والسلام اوران كے نائيين ريامين اوراحيار قوریت کے احکام جاری کرنے کے اس لئے پابند سے کہ اللہ تعالی نے قوریت شریف کو محفوظ رکھنا ان کے ذمہ لگادیا تھا۔
و تک الدُوا عَلَیْہِ شُھِدَاءَ اوراس بات پروہ کوا پھی شے کہ ہاں ہمارے ذمہ تعاظمت کی ذمہ داری کی گئی ہے اور ہم اس کے محمران اور محافظ جیں اس ذمہ داری کو جب تک علاء یہود نے پورا کیا توریت شریف کو تریف ہے محفوظ رکھا جب اس ذمہ داری کا احساس ختم کردیا تو توریت شریف میں خودی تریف کر بیٹے ۔ حضرت خاتم النمین علیف کی بعثت سے پہلے بھی علاء یہود نے توریت شریف کرتے تھا اور اس پر بھیے کھائے کہود نے توریت شریف میں تحریف کر گئی اور آپ کے زمانہ کے علاء یہود بھی تحریف کرتے تھے اور اس پر بھیے کھائے تھے جس نے بھیے دیاس کی مرضی کے مطابق مسئلہ تا دیا۔ اپنی چودھرا ہت قائم رکھنے کے لئے انہوں نے اپنے توام کو سمجمادیا تھا کہ تو مقات آئی ہیں وہ آپ میں پوری ٹیس جی (العیاذ ہا لئد) اس کے مصال ہی فریایا۔

فَلَا تَخْفَشُوا النَّاسَ وَاخْشُونَ وَلَا تَشَتُرُوا بِالْنِي ثَمَنًا قَلِينًا ﴿ كُمْمَ لُوكُول عَنْدَارول اور جَحَدَ واور ميرى آيات كے بدلدونيا كامتاع قليل عاصل شركرو) تدمالى رشوت اواور ندا في رياست وچوهرايت باقى ركف كے لئے ميرى آيات كوبدلؤالله كاخوف سب سے زياد وشرورى ہے جو برگنا ہے ہے تا ہے۔

#### اور جولوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کا فرہیں

پر فرمایا و مَن لَمْ یَخْکُمُ بِمَ آنُوْلَ اللهُ فَاُولِیکَ هُمُ الْکَفِرُونَ اور جُنُس اس کے موافق عم ذکرے جواللہ نے نازل فرمایا تو بدل دیا زائوں کے بارے بی وہ فیملہ نہ کرتے تھے جو توریت برفیوں کے بارے بی وہ فیملہ نہ کرتے تھے جو توریت برفیف بیس تھا تحر فیف کے باوجود رہم کا عظم رسول اللہ عظیمتہ کے جد تک توریت شریف بیس موجود فقا۔ ای تھم کے خلاف دوسرا فیملہ کرانے کے لئے آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ علیہ کے وہی فیملہ فرمایا جو توریت میں تھا اور آپ میں تھا تھی کی اپنی شریف کی اپنی شریف کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تو اللہ کے تا نون کے مطابق فیملہ فرمایا اور ان کو تو کے بہاں تھی کہ جب فیملہ فرمایا اور ان کو تو کے بہاں تھی کہ جب فیملہ فیملہ فیملہ نے تاوی کی تھی ہی تا نہی بیک کہ جب ایس کے میں کہ اس کے مواجع کی اس کے مواجع کی اس کے مواجع کی اس کے تا ہو کے بیماں تھی کہ جب ایس کی تھی ہی تو ہے جو کے بیماں کے تھی اس کے تا ہو تا ہو گئی ہی تا ہے تھی اس کے تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی تا ہو گئی ہو

قصاص کے احکام :اس کے بعد قصاص فی النس اور قصاص فی الاعضاء کا تھم بیان فرہایا کو ریت شریف میں جو قصاص کے احکام :اس کے بعد قصاص فی النس اور قصاص فی الاعضاء کا تھا میں جو دیوں کے دویوں قبیل موجود تھا ایک قصاص کے احکام تھے کی داردا تیں جو فی رہتی تھیں کی نفیرا ہے کو قبیلہ بی فضیرا ہے کو قبیلہ بی فضیرا ہے کو

اشرف اوراعلی بھتے تھے جب کوئی مختص نٹا نغیر ش سے بی قریظہ کے کی مختص کوئل کر دیتا تھا تو اُسے تصاص بی قبل نہیں
ہونے دیستے تھے اوراس کی ویت بی سر وس مجوری بھی دے دیتے تھے اور جب کوئی مختص بی قریظہ بی سے بی نفیر کے
کی مختص کوئل کر دیتا تھا تو قاتل کو تھا می بی آئی ہی کرتے تھے اور دیت بھی ایک سوچالیس ویس بھوری بھی لیتے تھے
اور اگر بی نفیر کی کورت بی قریظ کے ہاتھ سے لل ہو جاتی تو اس کے موض بی قریظ کے مر بوئل کرتے تھے اور اگر کوئی
غلام تن بوجا تا تھا تو اس کے بدلہ بی قریظہ کے آزاد مرد کوئل کرتے تھے ای طرح کے قانون انہوں نے جراحات کے موض
کے بار سے میں بنار کھے تھے بنو قریظ کو مال کم دیتے تھے اور خوداس سے دوگنا لیتے تھے (معالم التوزیل میں اس میں موادید نی

الله جل شائد نے آنخفرت علی ہے۔ ہالا نازل فرمائی جس میں تصاص کے احکام بیان فرمائے۔ جس سے بید معلوم ہو کیا کدان بی سے جوز درآ در قبیلہ نے کمزور قبیلہ کے ساتھ معاملہ کررکھا ہے بیمعاملہ توریت شریف کے ظاف ہے۔ احکام توریت کے احکام کے خلاف ہیں اور ظالمانہ ہیں اور ان کے تبح یز کردوائی نے اخیر میں فرمایا و مَن لَم یعنی مُن خَلُم بِعَدِی ہِ کہ مِن الله مَن الله مُن الله م

قصاص کا بیقا نون ہمارے لئے بھی اس طرح مشروع ہے کہ جان کو جان کے بدلدی قبل کیا جائے گابشرطیکہ قاتل نے قصد آقتی کیا ہو۔ اس بھی چوٹا بڑا مردعورت بینا اور نا بینا تندرست اور ایا آئے سب برابر بین کسی مال دارکوکسی فریب پراور کسی قبلہ کو دومرے قبیلہ پرکوئی فو تیت اور فغیلت حاصل بیس البت یہ معاملہ مقتول کے اولیاء کے بہروہوگا وہ آگر چا بیس تو تصاص لیس اور جا بیس قو میا اور جا بیس قو دیت لے بس کما قال اللہ تعالی فَصَن عُنے فِی کَ مَن اَحِیهُ مِن اَحْد اِحْد اِح

آگرکوئی فخص کی کی آ کھی میں ماروے جس ہے روشن بھی جائے تو اس پر بھی قصاص ہے مارنے والے کی آ کھی روشن ختم کردی جائے اور آگرکوئی فخص کسی کا وائت تو ٹریا اکھاڑ و ہے تو اس کا ہدلہ بھی ولا یا جائے گائی طرح کوئی فخص کسی کی ٹاک کاٹ دے تو کا شخے والے کی ٹاک کاٹ دی جائے گی اور آگرکوئی فخص کسی کا کان کاٹ و نے تو اس میں بھی تصاص ہے لیمن کاٹ والے کا کان کا ٹاجائے گا۔

قرآن مجيد من تصاص في النفس كے بعد آ كھناك كان اور دانت من قصاص بتايا ہے دوسرے اعضاء كاذكر نبيس فرمايا

فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ویگر اعضاء واطراف کے قصاص کے مسائل بھی لکھے ہیں اگر کوئی شخص کلائی ہے قصداً کسی کا ہاتھ کا اے دی تو کا نے والے کا بھی ہاتھ کا اے دیا جائے اگر چہاس کا ہاتھ ہوا ہوا ہوا سطر ح انگلیوں میں بھی قصاص ہے اگر کوئی شخص کسی کی بوری انگل جڑ سے کا اے دے فاتے جوڑوں میں ہے کسی جوڑ سے کا اے دے تو اس میں بھی قصاص ہے اس طرح پاؤں کا لئے میں بھی قصاص ہے اگر کوئی شخص شخنے کے جوڑ سے کسی کا پاؤس کا اے دے تو اس کے بدلہ اسی جوڑ سے کا شے والے کا باؤں کا اے دیا جائے گا اور بھی بہت کی تفصیلات ہیں جو فرآو کی عالمگیری وغیر و میں کھی ہیں۔

آخر میں فرمایا و السبحسورو خیف احض (ادرزخوں میں قصاص ہے) زخموں کی فقیماء نے دی قتمیں کھی ہیں اوران کے احتکام میں ہوئی تفعیلات ہیں جس زخم میں مساوات یعنی برابرہ وسکے اس میں قصاص ہے اور جس میں برابری شہو سکے اس میں قصاص ہے اور جس میں برابری شہو سکے اس میں مال دیا جائے گا جرابی میں (کتاب البخایات) فصل فی الشجاج کا مطالعہ کرلیا جائے۔

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَكُ كُمْ عَنَى: پُرِفرمایا فَمَنُ نَصَدُق بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَكَ حَفرات منسرین كرام نے اس كرد مطلب كھے بیں اصل سوال بیہ بے كہ لَدُ كی خمیر كس طرف راقع ہے اگر جریج (زخی) اور قتیل كے دلی كی طرف راجع ہے تو آیت كابیر مطلب ہے كہ مجروح نے یا مقتول كے دل نے اگر جارح اور قاتل كومعاف كردیا اور اسپنے حق كا صدقہ كردیا لین جارح اور قاتل كومعاف كردیا توبیاس كے لئے كفارہ ہے مفرت عبداللہ بن عمروبن عاص ﷺ اور حسن اور شعب اور قبادہ سے ایسانی مردی ہے۔

اورا گرفافی کی تمیر جارح اور قاتل (یعنی زخم کر نیوا نے اور قبل کر نیوا نے ) کی طرف راجع ہوتو پھر معنی یہ ہوگا کہ بحروح نے بیا
مقتول کے ولی نے جب معاف کرویا تو یہ زخمی کرنے والے اور قبل کرنے والے کے گناوکا کفارہ ہوگیا اب اس پر آخر ت
میں مؤاخذہ شہوگا کر ہامعاف کرنے کا اجرو تو اب تو وہ ابنی جگہ ہے جو و دسری آیت فسف نے غفا وَ اَصْلَحَ فَا جُواْ ہُ عَلَی
الله میں بیان فرمایا ہے معنرے ابن عباس میں نے ساب ای منقول ہے اور بعض تابعین ابراہیم تحقی مجاہداور زید بن اسلم کا بھی سی اللہ میں بیان فرمایا ہے معنرے ابن عباس میں اس میں اور بعض تابعین ابراہیم تحقی مجاہداور زید بن اسلم کا بھی سی قول ہے (معالم المتر بل جس اس وسید)

قصاص کا شرعی قانون نافند نه کرنے کا وَ بال: قصاص کا قانون سور اَ بقره میں ہی بیان فرمایا ہے اور یہاں سورہ مائدہ میں بھی جو اُست بی نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ میں بھی جو بوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اپنے جاہلا نہ قانون بنار کھے ہیں اقرال ق قس محد ہوتا۔ وکیلوں اور بیرسٹوں کی و نیا ہے '' کی حابیت کرنے والا وکیل اور بیرسٹر ایک قانونی موشکائی کرتا ہے کہ وہ قائل کے خلاف فیصلہ ہونے بی نہیں و بیا۔ اور اگر دوسری جانب کے وکیل نے اُسے بچھاڑ بی ویا اور حاکم کی رائے سز او بینے کی ہو ہی گئی تو وہ بی جیل کردیتا ہے اور بیزیل بھی ایک کہیں سال کی جیل ہوتو وس سال ہی میں پوری ہوجائے کیونکہ درات اور دان

إلى وقد ذكر ابن عباس القولين وعلى الول اكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم قرطيام ٢٥٠٥)

کا سال علیحدہ علیحدہ شارہوتا ہے اس میں اول تو قاتلوں کو عرب نہیں ہوتی اکو جیلیں کا نے کی عاوت ہوتی ہے دوسرے اولیا متحقول کی کوئی حیثیت نہیں تجمی جاتی نہ آئیس حق قصاص ولا یا جاتا ہے ندویت ولائی جائے اور عجیب بات ہہ ہے کہ رؤ سامملکت کو جان بخشی کی درخواست دی جائے تو وہ بالک ہی معاف کرویتے ہیں حالا نکدا تکومعاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کا فروں نے جو قانون بنار کھے ہیں آئیس کوان حکومتوں نے اپنار کھا ہے جو ممالک مسلمانوں کے باتھوں میں ہیں۔ یہ لوگ بھی قصاص اور دیت کا قرآنی قانون نا فذئیس کرتے اور اس کا بدترین پہلو ہہ ہے کہ بعضے جائل قصاص کو وحشیا نہرا کہ بھی کہدو ہے ہیں اللہ کے قانون پراعتر اض کرکے کافر ہونے کو تیار ہیں لیکن دنیا ہیں امن والمان قائم کرنے اور تی وخون کی واردا تھی فتم کرنے اور تی ہونگ وخون کی واردا تھی فتم کرنے کو تیار ہیں کہونڈی مجھ ہے۔

ور اسلمانوں کی مخالفت میں متحد ہونے کے لئے کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مقاصد تصرانیوں سے متعلق ہیں اسلیم اسلیم اسلیم باہمی مخالفت کودور کرنے کے لئے بیداستہ نکالا گیا جواویر ندکور ہوا۔

الله کے نبی اور الله کی کتابیں سب ایک دوسرے کی تصدیق کر نیوالی ہیں: بہر حال بیسای گروہ بندی اور مخالفت اور سوافقت لوگوں کے اپنے معاطات کی وجہ سے ہاللہ کے نبیوں میں آپس میں کوئی مخالفت نبیس اور اللہ کی کوئی کتاب دوسری کتاب کی تکفریب کرنیوالی نبیس توریت اور انجیل میں رسول اللہ وہ کے کا تصدیق سوجود تھی جے یمودونسادیلُ نے محرف کردیا اور تریف کے باوجوداب بھی تصریحات بلق ہیں جن میں آپ کی تقدیق اور تشریف آوری کی تعظیم توشیر موجود ہے آجیل کے بارے میں فرمایا و کھندی و مَوْ عِظَاءُ لِلْمُتَّقِیْنَ کردہ بدایت ہے اور العیحت ہے پر بیزگاروں کے لئے بدالیا تا ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں کھندی لِلْمُتَّقِیْنَ آور اللہ اَیّانَ لِلنّاسِ وَهُدَی وُمَوْ عِظَاءُ لِلْمُتَّقِیْنَ فَرایا ہے۔ لِلْمُتَّقِیْنَ فَرایا ہے۔

وَالْزَلْتَا الِيْكَ الْكِتْبَ عِالْحِقِ مَصِلُ قَالِمَا بِينَ يَكُونُ وَمَهُ يَعِنَا الْكِتْبِ وَمُهُ يَعِنَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ الْمُواعِ وَاللهِ عِلَى اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ اللهُ وَاللهُ وَلاَ عَلَيْهُ اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ اللهُ وَلاَ تَعْبَعُ اللهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ تَعْبُعُ اللهُ وَلِا تَعْبُعُ اللهُ وَلاَ تَعْبُعُ اللهُ وَلاَ تَعْبُعُ اللهُ وَلا تَعْبُعُ اللهُ وَلِو اللهُ وَلاَ تَعْبُعُ اللهُ وَلاَ تَعْبُعُوا اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلاَ تُعْبُعُوا اللهُ وَالْمُعُولِ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَ

# المُنْدُهُ مُنَانَ يَفْتِنُولُ عَنْ يَعْضِ مَأَنْزُلُ اللهُ النَّهُ النَّهُ وَلَا تَوْلُوا فَاعْلَمُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّلُولُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

# قر آن مجیددوسری کتب سماوید کے مضامین کامحافظ ہے

قشف میں ہیں۔ اور سے کہ بوت وانجیل کا تذکرہ فرمانے اور سات نے کے بعد کر ہید دنوں اللہ کا کا بین ہیں اور ان میں ہوا ہے۔ ہواد ور سے اور سے اور کا اس کے مطابق فیصلہ ندوے وہ کا فریخ اللہ ہے۔ اور فالت ہے آبات بالا چی قرآن جید کا تذکرہ فرمایا اور ہا تا یا کہ ہم نے آپ کی طرف کی بازل کی ہے جوئی لے کر آئی ہا ور اس سے بہلے جواللہ کی کی تی ہیں ان کی جی تھد ای کرنے والی ہے (کسی بودی یا العرائی کو اس سے مخرف ہونے کی کوئی وجہ سے بہلے جواللہ کی کی آبائی کی تھد ای کرنے والی ہے (کسی بودی یا العرائی کو اس سے مخرف ہونے کی کوئی وجہ شیس کی تھران کی تھا تی کی تھد ای کی تھد ای کی تھا ہونے کی کوئی وجہ ہوں کہ بھران کی تھران بھی ہے اند تھا گ نے انکی تھا تھ کا خود وعدہ فر بایا ہے اور اس سے بھی کی تاہیں کی تھر این کی تھران کی جو یہود افسان کی تھران بھی ہے اند تھا گ نے انکی تھا تھ کا خود وعدہ فر بایا ہے اور اس سے بھی کی تاہیں جو یہود افسان سے جو سابقہ کی بول ہوں جی بیان ہوئے تھے۔ ان کما ہوں جی جو مفاج میں تھا کہ اور ان مخل ہوں کے تھے اور اس میں جو مفاج میں تھا کہ سے جو سابقہ کی بول دیا تھا۔ قرآن مجیدان کی تردید کرتا ہے۔ اور جو بھی محمود کے فلاف کو کول نے شال کر وید تھے اور ان کی حقود ان میں سے جن ادکا میں ان کو رہت ہوں ہوں جو ان کی سے جن ادکا میں ان کر بایا کہ ہوئے دیا ہوں جو بیا کہ دور تھا کہ کہ ان کر است کو مرد در سے شریف میں ان کو رہا کہ کہ ہوئے دور فر بایا کہ بیتو در بیت شریف میں ان کو رہا کہ کہ ہوئے دور فر بایا کہ بیتو در بیت شریف میں ان کو جو ان کی حقود سے کہ کی تردید فر بایا کہ دیتو در بیت شریف میں ان کور ان کی حقود سے کہ کی تردید فر بائی اور بتایا کہ دعز سے نے اور معرب علی بی خود سے اور معرب کی تو دید فر بائی کہ دیتو در بیتی کی دور فر بائی کہ دیتو در بیتی کی تردید فر بائی کہ دیتو در بیتی کو دور سے ان کو حدید کی تو در در می کر باتھا۔

قرآن مجمد كمطابق فيصله كرف كافكم: يجرفر اليا: فَاحْتُهُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنُوْلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ الْمُوَالُوْمُ عَمَا جَاآَ ، كَ. مِنَ الْمُحَقِّ كَهِ جِوْلُ آپ كَ بِاس آيا جاس كوچود كرآپ ان كي فوابسوس كا اباع شرك بي الله ت فرمان كے مطابق نيسلے كريں اور نوكوں كى خوابسوں كے مطابق فيسلے ذكريں۔

میں ور اور ای کا آیک کر: بھاہر یہ ظاب آخضرت مرود عالم منی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس کا عوم تمام قصاۃ و دکام کو شال ہے آپ میں کو جو قاس کر کے قاطب فریا اس کی آیک وجہ یہ ہے کہ علاء میں و نے باہی مشورہ ہے آپ برو گرام بنایا تی جو برشرارت پری تھا کہ حب بین اسداور عبداللہ بن صور یا اور شاس بن تھیں نے آپس بی کہا کہ کھر (علیہ ہے) کہ پاس چلوہم نے آپس بین کہا کہ کھر (علیہ ہے) کہ پاس چلوہم نے آپس بین کہا کہ کھر (علیہ ہے) کہ کہا کہ استفالی نے لوگ آئے اور انہوں نے آکر کہا کرا ہے جہ علیہ ہے اور انہوں نے آکر کہا کرا ہے جہ علیہ ہے کہ معلوم ہے کہ ہم میرود کے علاء میں اور مراور میں اور ان بی جو ادار انہوں نے آکر کہا کرا ہے کہ علیہ ہے تو تمام میرود ہے کہ ہمارے اور جاری تو تمام میرود آپ کا اجاج کر گیں کے وہ ہمارے فوا ف نہ جا کی گی ہو آپ کہا ہے اور آپ کی تصدیم آپ کے پاس فی بات ضرود ہے کہ ہمارے اور ہماری تو م کے درمیان پکھ خصومت ہے ہم آپ کے پاس فی سال ہمارے تا اور آپ کی تصدیم آپ کے پاس فی سال میں اور ان کے وہ ممارے فوا ہو گیا ہے کہ ان کی است و تکار فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا۔ کہ ان کی خواہشوں کا اجاج کی تھر بی کر لیس کے آپ میں گی ہو آپ کے دوران کی دواللہ کی تعنی اور آپ کی تھر بی کر لیس کے آپ میں گی ہو تا ہمارے انگار فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ کوفر مایا۔ کہ ان کی خواہشوں کا اجاج کی ترکر میں اور ان سے ڈور جور تیں اور وہ شیار دین کی دواللہ کر بعض احکام ہے ہما شددین۔

(اليبعي في دارك المدة ورمنشوري على ٢٩٠)

اس لا کی بین کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گے جن جیموڑ نے کی اجازت نہیں ۔ کہ اس لا کی بین کرا کہ مسلمان ہوجا کیں گور کے لیے کہ کو گا کھا تہ ہوئے مسلمان ہوجا کیں گور کر ا ہودہ جن کے لیے کہ کو گا کھا تہ ہوئے مسلمانوں کو اپناہنا کرا ہودہ جن کے لئے تجول کر سے جسٹر دع تی ہے تن پر چلا اس بھوٹے مسلمانوں کو اپناہنا کرا پی اکثریت خلاج کرنا ہوا مسلمانوں کو اپناہنا کرا پی اکثریت دکھانے کے لئے فیا ہر کرنا ہوا مسلمانوں کو بھی اینوں کی فہرست میں شار کر لیتی ہیں لیکن اسلام میں ایسانیس ہا تی سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے میں کہ تلوق کو راضی کرنے کے اور کا فروں کو اپنی اسلام میں ایسانیس ہوگا ہو ہوگیا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ گراہ فرقے جو میں کہتا ہوں کی اور کی اسلام کے مالے کا اور کی اور کی میں ہوگیا کہتے ہیں کہ گراہ فرقے جو معلوم ہوگیا کہتے ہیں کہ گراہ فرقے جو اسلام کی اجب کا حدودہ کر کے اسلام کی اجب کی ایکن خرورت نہیں ہے جو اسلام کے مدی ہیں گئین عقا کہ کے اعتبادے کا فر ہیں اسلام جن تا تا ہے تن کا ہر کرتا ہے مدون سے کی اجازت نہیں دیتا۔

ہرامت کے لئے اللہ تعالی نے خاص شرایعت مقرر فرمائی: پھرفر مایا بنگلِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِوْعَةً وَمِنْهَاجاً سربم نِهَمْ مِن ہے برامت کے لئے ایک فاص شریعت اور ایک عاص طرایت کل مقرر کردیا ہے عقائد تو تمام

اورتوریت وانجیل کے بعض احکام شریعت جمریہ میں منسوخ ہو مجے جب ہرشریعت اللہ ی کی طرف سے ہے اوراس پر
عمل کرنے کا طریقہ مقرر ہے تو اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالی کی قربا نبرداری ہے اوراللہ کی فربا نبرداری ہے اللہ کی رضا مندی
ہے او بن اور شریعت پر چلنے سے مقعد صرف اللہ کی رضا ہے اور پھوٹیس جب اللہ داخی ہے تو اختاا ف شرائع میں پھوٹرج
خیس اور جب اللہ تعالی نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کرویا اور سب سے آخری شریعت بعنی شریعت محمد بیسلی اللہ علی صابحنا
ویکم می کو مدار نجات قرار دیدیا تو اب دوسری شریعتوں پر سطنے کی اجازت شم ہوگئی۔

اگراللدچ اہتاتو مب کوایک ہی امت بناویتا: پر فربایا وَلَوْ هَاءَ اللهُ لَجَعَلَا لَهُمْ أَمَّةُ وَاحِلَةً (ادراگر الله چاہتاتو تم سب کوایک ہی جاعت بنادیتا) وَلَدِی لِبُنُلُو تُحَمّ فِی مَا النَّحْمُ لیکن الله نے ایک ہی جاعت بنادیتا) وَلَدِی لِبُنُلُو تُحَمّ فِی مَا النَّحْمُ لیکن الله نے ایک ہی جارے میں آزمائے جو فرمایا۔ بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعت میں عطافر مائی آزمائش بیتی کدوین پر عمل کرنے والے اللہ کے تھم کے فرمانبردار ہیں یا جس شریعت پر پہلے ہے عمل بند مراب کا مراب ہی مرف الله کی رضا کو دیکھنا ہے مراب کا مراب کے والے اللہ کے تقریب من محرف الله کی رضا کو دیکھنا ہے میں مناقب ہو ایک نام می مرف الله کی رضا کو دیکھنا ہو اور الله تعالی مناقب ہو دیا گئی تا دیا ہی میں مناقب ہو دیا کہ مناقب ہو دیا گئی تا مناقب ہو دو الله تعالی می کا تھم بائے گا۔

اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت یہ ہی ہے کا متداد ذمانہ کے احتبارے جوعالم میں تغیرا حوال ہے اس کے اعتبار سے احتام کا بدلنا مناسب ہوا تا کہ ہر ذمانہ کے لوگ اپنے اپنے ذمانوں کے احوال کے اعتبار سے احکام البیہ پر عمل کریں ایکن اپنے طور پر کسی بھم کو بدلنے کی اجازت نہیں ور شروہ شریعت البین درہ کی اور شریعت اسلامیہ کو جدلنے یا منسوخ ہونے کا کوئی احتال بی نہیں رہا جو آخرالانہیا ملط کے کوئی کوئی اس میں قیامت تک آئے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے احکام دسائل موجود ہیں۔

يَرفرمايا فَاسَفَهِ هُوا الْحَيْرَاتِ (كَرَيْكَكَامُول كَلَمْرَفَة كَيْرُمُول الدُيْكَكَامُ وَلَ يَن الدُتَالَ فَ الله عَلَى الدُتُول الله تَعَالَى فَ يَكُمُ لِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَعْفَلُونَ (الله عَلَى المُرْقَعْ سيكولونا بِ

مجروه ان چيزوں كے بارے شرخروے كاجن من تم اختلاف ركھتے ہے ؟

جزامزا کا متبارے پید گل جائے گا کرتی پرکون تھا اور باطل پرکون تھا قال صاحب الروح "فالانباء هنا معجاز عن المعجازاة فحما فيها من تحقق الامو " يہان تجرد يابلد ين عالمة التج برجائے الله مجاز عن المعجازاة فحما فيها من تحقق الامو " يہان تجرد يابلد ين عالمة التج برجائے الله تعلق المؤرايا وَأَنِ الحديث بَهُ مَنْ الله وَلا الله و الله والله وال

#### احكام البييساع اض كرنام صيبت نازل مونيكا سبب

پرفرمایا فیان فو قدوا فاغلم اقدما بوید افغان بیمینهم بنفض فنوبهم کار بدوگ اس فیصله اعراض کریں جواللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے تو آپ جان لیس کریں چواللہ کا تعراف کریں کرتے اس لئے )ان پر کوئی طور پرعذاب آئے والا ہے اللہ جاہتا ہے کہ ان کے بعض گنا ہوں کی وجہ سان کوعذاب دے ان کے جُرم تو بہت سے طور پرعذاب آئے والا ہے اللہ جاہتا ہے کہ ان کے بعض گنا ہوں کی وجہ سان کوعذاب دے ان کے جُرم تو بہت سے بیس بعض جُرموں کی مزاجی ان کی بربادی اور بلاکت کے لئے کافی ہوتال صاحب الروح ت میں ان و هسو ذنب السولی و الاعبواص فهو بعض مخصوص و التعبیر عنه بللک للایدان بان لهم ذنو با کنیو فَ واِنْ کُونُولًا مِن النّاسِ اَفْدِ عُونَ (اور باز جُرب ہے اوگ ایسے جی جوفرمال برداری سے فاری جی )ان می سرکٹی بڑھی ہوئی ہے مَن النّاسِ اَفْدِ عُونَ (اور باز جُرب ہے تا ہی جوفرمال برداری سے فاری جی )ان می سرکٹی بڑھی ہوئی ہے کفر پر مُسِر جی ایس مرش مزای کے سنتی ہیں۔

آ فریس فرایا: اَفَسَحَدَکُم الْجَاهِلِیَّهُ یَنْفُوْنَ وَمَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْمَا لِّقَوْم بُوَقِنُوْنَ ( کیارِپُوک جالمیت کا فصله چاہیے بیں اور فیصلہ کرنے کے اعتبارے ان لوگول کے لئے اللہ ے اچھا کون ہے جویفین رکھتے ہیں )

جواوگ اللہ کے تم کے خلاف دور احم ملائل کرتے ہیں اور ان کی توی کے لیے سُو ال کے ہیرا یہ ہیں اوشاد قربایا کیا یہ

اوگ جاہلیت کے فیصلے کوچا ہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سانے ہوتے ہوئے جواللہ کی کتاب ہتا رہی ہے اور جواللہ کے ہی نے سُنا یا

ہے ( میکھیے ) ہی سے احراض کررہے ہیں اور ہیں رہے جب اللہ کا فیصلہ بانے ہے انکارہے تو اَب کونسا فیصلہ چاہتے ہیں

اللہ کے فیصلہ کے خلاف تو جاہلیت کا بی فیصلہ ہے اللہ کے فیصل کوچوڑ تا اور جاہلیت کے فیصلہ کو اختیاد کرنا کی فیصلہ ہے؟ کیا

جاہلیت کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ ہے اچھا ہے؟ ایسا ہر گرنیس ! اللہ ہے ہوں کراچھا فیصلہ دینے وائا کوئی نیس لیکن اس بات کو

یقین والے بندے جانے اور مانے ہیں جن کو کھر بی ہے دیے کی نیت ہے وہ اللہ کے فیصلہ پرواضی تیں 'جاہلیت کا

فيعلدى انبين مطلوب اور مجوب بي بيجيب احقان بات باورنها عدد درج مكر تبيح اور فنع ب-

وور حاضر کے نام نمہا دمسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر راضی ہیں: گذشتہ ایات بمی بیود ہوں کی عم عدولی اور کرائی کا تذکرہ ہے ان اوگوں نے رجم کے سلسلہ میں توریت کے تم کوچوز کرزانی اورزائی کی سزا این طور پر تجویز کر لی تمی اور قصاص کے تم کو بھی بدل دیا تھا اللہ کے فیصلے کے بجائے اپنے تجویز کروہ فیصلوں کو بطور قانون کے نافذ کردیا تھا۔ جب رسول بھی کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے اپنے فماکندے بیسے قو اُن سے کہ دیا کہ تبدارے موافق ہو قو فیصلہ تھا کہ دیا کہ تبدارے موافق ہو قو فیصلہ تھا کہ دیا کہ تبدارے موافق ہو

آج بہی حال ان لوگوں کا ہے جومسلمان ہونے کے مدی ہیں اور حکومتیں لیے بیٹے ہیں اور ندسرف وہ لوگ جنہیں حکومت بل جاتی ہے بلکہ عوام بھی قرآن کریم کے فیصلوں سے رہنی نہیں ہیں اور رسول الله سلی علیہ وسلم کے فیصلوں کو مائے سے انکاری ہیں جب ان سے کہا حاتا ہے کہ قرآنی نظام نافذ کروتو کا لوں پر ہاتھ وہ عرقے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں اور اللہ تعالی اور رسول الله سلی علیہ وسلم سے مجت کے دھو یدار بھی ہیں لیکن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرو نے رہنی ہیں گئن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرو نے رہنی ہیں ہیں۔

یورین اقوام نے جوتو انین بتائے ہیں ان بی کے باتی رکھنے کے تی بھی ہیں ان پرآ بہتہ شریفہ کامضمون اَفَسٹ کُھے اَفَ رکھنے کے تی بھی ہیں ان پرآ بہتہ شریفہ کامضمون اَفَسٹ کُھے اَفْ مِسٹ ہِلِیا ہِ بِیْ بِرسول کِس چال ہے۔ ووٹوں طرف کے دکیل فیس کھاتے رہے ہیں برسول کیس چال ہے۔ ووٹوں طرف کے دکیل فیس کھاتے رہے ہیں مال کو بی کوئی گئا مال فرج کرتا ہے کہ بی فرج ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع معمولی ساحق حاصل کرنے کے لیے گئی گئا مال فرج کرتا ہے بھر بھی جابلا تہ فظام پر راضی ہیں اور اس بات پر راضی فیمل کہ قاضی اسلام کے باس جا کیس کواہ بات می کواہ بات می کواہ بات کی اور اس بات پر راضی فیمل کے باس جا کیس کواہ بات کے اور اس بات پر راضی فیمل کے قاضی اسلام کے باس جا کیس کواہ بات کے آن وجد یہ کے موافق فیملہ ہو جائے۔

جابلانہ قانون کا مہارا لے کر دوسروں کی جائیدادیں دیا لیتے ہیں مرحوم باپ کی میراث سے ماں اور بہنوں کو محروم کردیتے ہیں اور طرح طرح سے ضعفا واور فقراء کے حقوق بارلیتے ہیں۔ بی ظالمان منافع تو تانون اسلام کے نانذ کرنے کی جاہے نہیں کرنے دیتے کا فراند نظام کا سہارائیکرا گرونیا ہیں کسی کا حق مارلیا توجب مالک بیم الدین جل جلالہ کی بارگاہ ہیں چیٹی ہوگی اس وقت چینکارہ کیے ہوگا؟

نام کے مسلمان لوگوں نے کیا طریقہ نکالا ہے کہ مسلمان بھی ہیں ادراسلام کوارا بھی نہیں ادر جیب بات ہے کہ جولوگ قرآن کو بائنے بی نہیں ان کورامنی رکھنا بھی مقصود ہے جو تکہ ان کی رائے اسلامی نظام کے تق بھی اسلیے قرآن مائے والے بھی نظام قرآن نافذ کرنے کے حق میں نہیں اِناللہ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ ع الكُنْ اللهُ الذِي المُوَّالِ اللهُ وَدُو النَّعَلَى الْوَلِيَ الْمُعْلَى الْوَلِيَ الْمُعْلَى الْوَلِيَ الْمُعْلَى الْوَلِي الْمُعْلَى الْوَلِي الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

#### یبود ونصارٰ ی ہے دوستی کرنیکی ممانعت

فقضصین : معالم المتر بل جهم به اورتغیراین کیرن ۴ می ۱۸ بین کلما ہے کہ دعرت عباده این صاحت رضی الله عند جوافعار کے قبیلہ قرارج میں سے متھانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہود یوں میں ہر بہب سے دوست ہیں جن کی
تعداد کیٹر ہے ۔ میں ان کی دوتی سے بیڑاری کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ اوران کے رسول بی کی دوتی کو پند کرتا ہواس پر
عبداللہ بن أُبِی نے کہا (جوریس المنافقین تھا) کہ مجھے تو زمانہ کی گروشوں کا خوف ہے جن لوگوں سے میری دوتی ہے (بینی
یہود سے) میں ان سے بیزار میں ہوتا اس پر اللہ تعالی جل شاید نے بنا قبل المذبئ المنافر الا تشیع فروا الیکھؤ قد وَ النّصار نے
اُولِيا آءَ سے کیکردوآ سیس نازل فرمائیں۔

تر کے موالات کی اہمین اور ضرورت : در حقیقت کا فردل ہے ترک موالات کا منظ بہت ہم ہے اپنے دین پر مغبولی سے جمتے ہوئے سب انسان کے ساتھ خوش خلتی سے خیش آناان کو کھلانا پلانا اور حاجتیں پوری کر دیتا ہیاور بات ہے لیکن کا فرول کے ساتھ دوئی کرنا جائز نہیں ہے جب دوئی ہوتی ہے تو اس میں دوئی کے نقامے پورے کرنے روتے ہیں جن بی بعض ہا تیں المی بھی بنائی پڑ جاتی ہیں جن کے بتانے بی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو اور جس سے
مسلمانوں کی تکومت میں رفتہ پڑتا ہواور جس ہے مسلمانوں کی جماعت بیں شعف آتا ہو جو سچے کیے مسلمان ہوتے ہیں
دو کا فروں ہے دوئی کرتے ہی نیس اور جن لوگوں کے دلول میں ایمان نیس صرف ڈیائی طور پر اسلام کا دموئی کرتے ہیں اور
دل سے کا فر جیں دولوگ کا فروں ہے دوئی کرتے ہیں 'بیلوگ اسلام کے نام نیوا بھی بنجے ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان کو غلبہ تدہو
میں اسلیے کا فروں کی دوئی چھوڑ نے کو تیاز نیس ہوتے ۔ آئیس بیخوف بھی کھائے جاتا ہے کہ مکن ہے مسلمان کو غلبہ تدہو
اگر کھل کرمسلمان ہونے کا اعلان کردیں تو کا فروں ہے جو دنیادی فوائد وابستہ ہیں دوسب شتم ہوجا کیں ہے۔

اگر تی پڑجائے یا اور ٹسی تھم کی کوئی تکلیف کی جائے یا اور کوئی گردش آجائے تو کا فروں سے کوئی بھی مدد نہ سلے گ'اس خیال خام بھی جنلا ہوکر نہ سچے دل سے مؤسمن ہوتے ہیں نہ کا فروں سے بیزاری کا اعلان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں 'زمانہ نبوت بھی بھی ایسے نوگ تھے جن کا سروارعبداللہ بن اُنہی تھااس کا قول او پُنقل فر مایا۔

نبوت جن بھی ایسے نوگ ہے جن کا سر دار عبد اللہ بن اُئی تھا اس کا قول او پُر قَل فر ایا۔
اور آج کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سلمالوں ہے بھی میل کر دہتے ہیں آور کا فروں ہے بھی تعلق رکھتے ہیں افزوں کے جاتے ہیں اور سلمالوں کے اندور نی حالات آئیس بتاتے ہیں اور خفید آلات کے ذریعہ رفحتی ان اسلام کو سلمانوں کے مشوروں اور ان کی طاقت اور عسا کروا قواج کی خبر ہی بہنچاتے ہیں 'چونکہ بدلوگ فالص و نیادار ہوتے ہیں اسلئے نہ اپنی آخرے کے لیے سوچے ہیں نہ سلمانوں کی تعلق کی کے لیے فکر کرتے ہیں صرف اپنی دنیا بناتے ہیں اور اپنی اور انسیانی اللہ میں کہتے ہیں کہ جسمی مسلمان کیا تفت بہنچا کئیں سے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دون میں کہتے ہیں کہ جسمی مسلمان کیا تفت بہنچا کئیں سے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دون میں کہتے ہیں کہ جسمی مسلمان کیا تفت بہنچا کئیں سے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دون میں کہتے ہیں کہ انسان کیا تفت بہنچا کئیں ہے آٹرے وقت اور نازک حالات میں میں دون میں بناہ لیکتی ہے (العیافیا اللہ تعالی)

فَعَسَى اللَّهُ أَنُ يَّالَتِى بِالْفَتُح أَوُ أَهُو حِنْ عَنْدِهِ: منافقوں نَعْدِنوت مِن جَهُ لَ كَامَاكُ الر بم يبوديوں تعلق ندركيس اوران سے دوئ فتم كردين و بمين ڈريب كراڑے دفت پركوئى كام آغوالا ندھے كا 'اگر اسلام کاغلبرنہ ہوااور میبودیوں سے بگاڑ کرمیٹیس تو ہم کہیں کے ندجیں مے یا گر کسی تم کی کوئی گردش آم کی قط پرد عمیا مہنگائی ہوگئی تو ساہوکار میبودیوں سے جوا مدادل سکتی ہاس سے محروم ہوجا کمیں کے بیرخالص دنیا داری کا جذبہ ہے ایمانی تقاضوں کوئیں پشت ڈال کردنیاوی منافع حاصل ہونے کے احمال برائی بات کہد مجے۔

وَيَفُولُ الْلِيْنَ امْنُواْ (اللّهَ ) بينى جب منافقين كانفاق على كرماضة من كانواله ايمان تجب سے كهيں مح كيابيد وى لوگ بيں جو بزى مضوطى كساتھ الله كاتسميں كھا كركما كرتے ہے كہ بم تمبار كساتھ بيں ان كاباطن تو كھاورى فكا مجبوفے كو جب اپنى بات كو باور كرانا ہوتا ہے تو بار بارتا كيد كساتھ تشميں كھا تا ہے بہنافقين بھى بياى كرتے ہے سے كوشميں كھانے كي ضرورت نہيں ہوتى اس كے اعمال اور اظاتى سے طاہر ہوتا ہے كہ يہ جائے ہموں كے بغيرى اس پر وعنا د ہوجاتا ہے منافقوں نے جو نفاقى كى جاليں چليں اور دكھانے كو بظاہر جو نيك اعمال كے وہ سب اكارت جلے محد ان سے چكھ قائدہ نہ فواا در بحر پورفتصان من بڑگے۔ اى كوفر مايا حبطت أغماله في فاصَبَحُوا الحسوئينَ

 يَعَافُون لَوْمَة لَا يَوِهُ ذَلِك فَصَلُ الله يُؤْتِيهُ مَن يَعَافُ وَاللهُ وَالسِمُ عَلَيْهُ وَإِنَّا الله يَعَامُون لَهُ الله والله عَلَيْهُ وَالله والله عَلَيْهُ وَالله والله عَلَيْهُ وَالله والله عَلَيْهُ وَالله والله والل

## مسلمان اگردین مسے پھرجا ئیں تو اللہ تعالی دوسری قوم کومسلمان بنادیگا

قسف مديسي : ان آيات من الله جل شائد في اول تو مسلمانوں كو خطاب كرے يوں فرمايا كددين اسلام كا جانا چكنا اور آتے بو هنا كوئى تم پر موقوف نيس ہے اگر تم مرقد ہوجا كينى دين اسلام سے پھرجا كار انعياذ بالله ) تو اسلام پھر بھى باتى رہے گا۔اللہ تعالی ایسے لوگوں كو پيدا فرمائے گا جوا بحال تول كريں كے اورا بمان كے نقاضوں كو پورا كريں كے \_ يوگ اللہ ك محبوب ہوں كے اوراللہ تعالی ہے عبت كرنے والے ہوں مے \_

سیلوگ الل ایمان سے تواضع اور نرمی اور معربانی کے ساتھ پیش آئیں سے اور کا فروں کے مقابلہ بیں تو ہے اور طاقت اور عزت اور غلبہ کی شان دکھا کیں سے میلوگ اللہ کی راہ بیں جہاد کریں سے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں سے کا فروں سے لڑیں سے اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈریں سے۔

منت مند که خدمت سلطان بی کی شکر خدا کن که موفق خدی بخیر منت شاس ازو که بخدمت بداشتند زفتنل وانعامش معطل ند گذاشت

وَالمَلْهُ وَاصِعْ عَلِيْمٌ (اورالله برى وسعت والا باورين علم والاب) وجع جاب واورجتنا والساحة يارب

اور يسي تعت مطيوه شكر كذار مويانا فكراب اسيسب كالمم ب-

اہل ایمان کی صفت خاصہ کہ وہ اللہ سے حیت کرتے ہیں: الل ایمان کی جومفات بیان فرمائیں اس میں ایک بیہ ہے کہ اللہ ان سے مجت فرمائے گا اور وہ اللہ ہے حیت کریں کے در حقیقت بھی موکن بعدوں کی اصل صفت ہے سور کا بقرہ وہی فرمایا وَ اللّٰهِ فِیدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اور وہ اللّٰہ کا اللّٰهِ اور جولوگ الله برایمان لائے وہ اللّٰه کا مجت کے اختبار سے بہت ذیا وہ خت ہیں) نیز ارشاد فرمایا فیل اِنْ کھنشہ فیسو فی وَ اللّٰه فَ البّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ اللّٰہ اللّ

جب اللہ سے بحبت ہوگی جوصالح بندہ ہوجواللہ رسول سے بھی مجت ہوگی جن کے انتائ کومجت کا معیار قرار دیا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور جراس بندہ سے محبت ہوگی جو صالح بندہ ہوجواللہ رسول سے محبت ہوگی جو صالح بندہ ہوجواللہ رسول مقامتے کافر مال بردار ہو۔

حضرت الس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علید دملم نے ارشاد فر ایا کہ تمن تصلتیں ایمی ہیں وہ جس کسی فض جی ہوتی ایمان کی مضائی محسوں کر بگا ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ اور اُس کا رسول اُسکوسب سے زیادہ محبوب ہوں (اللہ رسول سے جو مجت ہوائی جسی اور کسی ہے مجت نہ ہو) دوسرے یہ کہ جس کسی بندہ سے مجت کرے تو یہ مجت مرف اللہ میں کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اللہ نے اے تو سے بچا دیا تو اب کفر جس والی جانے کو ایسا تی اُم اجائے جیسا کہا گل جی ڈا الے جائے کو اُر اجان ہے۔ (رواوالبخاری سے بنا)

جنگ کروجوتمبادے قریب بین اور دہتمبارے ایر کئی محسوس کریں)

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدًا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ ابَدًا حَتَّى تُوْ مِنُوا بِا لَلَّهِ وَحَدَةً

(تمہارے لیے نیک پیردی موجود ہا یہ ہم میں اور اُن لوگوں میں جوابراہیم کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی تو م سے کہا ہم بے تعلق ہیں تم سے اور اُن چیز دل سے جن کوتم اللہ کے سوالو چے ہوہم میں اور تم میں طاہر ہوگئی دشنی اور اُنتھل ہمیٹ کے لیے جب تک کرتم ایمان شالا وَاللہ پر جو تجاہے )

در حقیقت جب تک کافروں سے براہ ت اور بیزاری شہو اور ان سے انتفی اور دھنی نہوا کی دفت تک کافروں کی موالات بیٹی دوئی کا جذبہ م ہوئی ٹیل سکا۔ گذشتا ہے ہیں جو کافروں کو دوست نہ بنانے کا حکم فر بالا ہے اس برحل ہوئے کا ایک راستہ ہے کہ اُن کودش مجاجاتے جو کافر سلم انوں کی محلوا دی شرح جو ہیں جن کوشر بیت کی اصطلاح میں ذی کی ہا جاتا ہے اصول اثر بیت کی اصطلاح میں دیتی ہو انتا ہے اصول اثر بیت کے مطابق ان سے قد ادادی رکھی جائے اس طرح جو مسلمان کافروں کے ملک میں دیتی ہوں وہ ان کے کافروں سے فریک میں دوئی نہ وہ اللہ کے کافروں سے فرید فرون سے اور اور انتظامیہ میں (جوشر عادر سب ہوں) میل جو ل رکھی لیکن دوئی نہ وہاں کے کافروں سے ان کا جو ڈ ذیادہ ہے جو ٹوگ کافرطوں کے مربراہ جی کریں ، آن جمسلم مما لک کے حکم افوں کا بیتال ہے کہ کافروں سے ان کا جو ڈ ذیادہ ہے جو ٹوگ کافرطوں کے مردار دوسر سے ان کے سمام مما لک کے مسلم نوں کو اپنے ملک سے لگلاتے جیں اور ان کی اعداد جی کرتے جیں اگلاتے جی اور ان کی اعداد جی کرتے جیں اگلاتے ہیں انکو تھر بھی کرتے جی دیے جی اور ان کی اعداد بھی کرتے جیں اگلاتے ہیں جائی کورائشی کرتے کے لیے قرآن وجد یہ کے قوانی جی جائی کی کرتے کی دیتے جی دورائی کرتے ہیں جائی کرتے کی تھر بھات کے خلاف جیں۔

افل ایمان کی تیسری صفت کروه الله کی راه پس جہاد کرتے ہیں: افل ایمان کی ایک اور مفت الله ایمان کی ایک اور مفت ا ایان فرمانی فی خیاد لمون فی سینل الله کرده الله کی راه بس جہاد کرتے ہیں افظ جہاد جد ہے لیا گیا ہے موبی الله م منت اور کوشش اور تکلیف اضافے کو جد کہا جا تا ہے اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس کا بول بالا کرتے کے لئے جو بھی عنت اور کوشش کی جانے وہ سب جہاد ہے اور کا فرول سے جو جگ کی جائے وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چو تکہ اس بی اور کوشش کی جائے دہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چو تکہ اس بی جو ان وہ ال کی قربانی دی جاتے ہے اسلام میں جو قبال مشروع ہوا ہے مفر اور شرک کو مواتے اور نیجاد کھائے کے لئے ہے۔

خالق كائتات جل مجدة كى سب سے يوى بغاوت اور نافر مانى يہ ب كداس برايمان نداد كي أسے وحدة الشريك ند

جانیں اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشر بیک رلیں۔ انشانی کی ذات اور صفات اور انکی خالقیت اور مالکیت کو سامنے رکھا جائے ہوں سے رکھا جائے ہوں کے اخیوں سے رکھا جائے ہوں کے باغیوں سے اس کے بندے قال کریں تو اس پر کیوں طعن کیا جاتا ہے جب ایمان اور کھر کی وشنی بی ہے تو اہل ایمان دشمن کے خلاف جو بھی کارروائی کریں جوشر بعت اسلامیہ کے موافق ہوا ہے قالم جو بھی کارروائی کریں جوشر بعت اسلامیہ کے موافق ہوا ہے قالم جا جائے گا۔

آ ٹرکافر بھی تو مسلمان پر تھلہ کرتے ہیں ان کو آل کرتے ہیں ان کی دکا نیمی جلاتے ہیں ان کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں اور سالہا سال انہوں نے مبلبی جنگیں اڑیں ہیں مسلمان دھنی کا جواب دھنی ہے دسیے ہیں تو اس میں اعتراض کا کیا موقعہ ہے؟ مسلمانوں کو وبنگ ہو کر رہنا جا ہے ورندائل کفر وبائیں مے۔ (جہاد کے بارے میں انوار البیان جام ۱۹۵۰) کا مضمون بھی و کی کیا جائے سامنہ سورہ تو ہاورسورہ تحریم میں فرمایا۔

باَيُهَالنَّيِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاخْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَاوِاهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِنْسِ الْمَصِيرُ (ا عَنِي ا كَافُرول اورمنافقول عادروه مُرى جُلب )

بعض ملکوں میں مسلمانوں نے کا فروں سے اس صدیک دوئی کردگی ہے (اوراس کا نام رواداری اور یک جہتی رکھا ہوا ہے) کہ اُن کے ساتھ دینٹے کر حرام چزیں بھی کھائی لیتے ہیں اور اُن کے ذہبی تہواروں میں بھی شریک ہوجاتے ہیں صدید ہے کہ اِن کی عبادت خانوں کو بیتانے میں اِن کی دو بھی کردیتے ہیں ایک رواداری کرنے کی شریعت ہرگز اجازت میں ویتی بہت ہوا خطرہ ہے کہ ایک رواداری کر نیوالوں کواوران کی تسلوں کو بیرواداری کا فرند بنادے۔(والعیاذ باللہ)

الل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت سے بیش ڈرتے: ال ایمان کی ایک مفت ہوں بیان فرمائی کہ وَلَائِهُ مَا أَوْمَةَ لَاَئِهُم ﴿ (وولوگ کی ملامت کرنے والے کی طلامت سے بیس ڈرتے) یہ بھی الل ایمان ک ویک عظیم صفت ہے جب اللہ پرایمان لے آئے اور اللہ سے مجت کرتے ہیں آؤ تلوق کی کیا حیثیت رو گئی اللہ کے بارے کسی کے تراجمال کھنے کا خیال کرنا اس بات کی وئیل ہے کہ اللہ کے تھم کی ہرتری ابھی تک دل میں بیٹی بیٹے۔

بیسوچنا کے اگر ہم اسلام پڑل کریں کے سنز معنر میں تماز پڑھیں گے تو کا فرئر امانیں سے افران دیں گے تو کا فرکیا کہیں کے اگر ڈاڑھی رکھ کی تو لوگ بری نظروں ہے دیکھیں کے کا فروں فاسٹوں کا لباس نہ نیہنا تو سوسائٹی میں برے بنیں گے۔ بیسب ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے موس کواس سے کیا مطلب کہ لوگ کیا کہیں گے۔؟

الله كرسول المنظفة كا التباع كرما ب مومن تو الله كابنده ب اى كافر ما نبردار ب تلوق رامنى بويانا راخ أجما كم ياكدا اے اپنے رب كے پيندفر موده وراسته برچلنا ہے۔

الله رسول الل ايمان كولى مين: موضى كاصفات بيان فرمائ ك بعد فرمايا وأسسا وَالسَّحْمُ اللهُ

وَرْسُولُهُ وَاللَّذِينَ المَنُوا اللَّذِيْنِ يُقِيمُمُونَ الصَّلُولَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُولَةَ وَهُمُ رَاكِمُونَ (تمهاراولي وس الله اوراس) المراس الله اوراس كا رسول باورايمان والله بين جونماز كوقائم كرت بين اورز كوة اواكرت بين اورووركوع كرنيواله بين )

الل ایمان کی دوئی کو صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوئی میں مخصر فرما دیا اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوئی میں مخصر فرما دیا اللہ تعالی اور اس کے دھوکہ رسول علی ہے اگر کسی دوسرے کو دوست بنایا تو خطا کریں ہے دھوکہ کھا کی گھا کی گھا کی گھا کہ ہے کہ ان کے دفار تا آخر کے میان فرما کیں اور وہ یہ کہ نماز قائم کھا کی گھا کی جو الی عبادت ہے اور ایمان کی سب سے بوی دلیل ہے ) اور زکو قادا کرتے ہیں جو مالی عبادت ہے وہ الی عبادت ہے کو اللہ کے ہیں ایک یہ کہ ان میں خشوع اور تو اضع کی صفت ہوان کے دل اللہ کی فرمان برداری کے لئے جھے ہوئے ہیں۔

اور بعض حضرات و آجی عُونُ که کامعروف معنی مرادلیا ہے اور وہ یہ کرنماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکو ہ دیے ہیں معالم النو میل من موجود میں مائے ہوئے دکوع میں جا چکے تھے وہاں سے ہیں معالم النو میل من محصرت علی معظیمت کے حضرت علی معظیمت کے حضرت علی معظیمت کے حضرت علی معظیمت نے خیر کے کام میں سبقت فرمائی اور نماز ختم کرنے کا بھی انتظار نہ کیا۔

الله تعالیٰ نے ان کے عمل کی تعریف فر مائی آیت کا سبب نزول خواد حضرت علی ﷺ کاعمل ہی ہوئیکن الفاظ کوعموم را کعین اور خاصعین اور متوامنعین اور تمام زکو قادا کرنے والوں کوشامل ہے۔

احكام القرآن من علامدالو بكر بصاص في تكعاب كداس آيت سے بيمعلوم بواكر تماز من تفوزى ى حركت كرنے سے نماز فاسد تين بول اور بيم علوم بواكر فلى صدق كي سائے بحق لفظ ذكرة استعال كرديا جاتا ہے جيسا كيسوره روم ميں فرمايا وَمَا الدِينَةُ مُ مِنْ ذَكُوْةٍ تُوبِهُدُونَ وَجُهَ اللهُ فَأُولَيْكَ مُهُمُ الْمُصْبِعَفُونَ وَ (جوبمي ذكرة تم اداكرو عرص سے فرمايا وَمَا الدِينَةُ مُ مِنْ ذَكُوةٍ تُوبِهُدُونَ وَجُهَ اللهُ فَاولَيْكَ مُهُمُ المُصْبِعِفُونَ وَ (جوبمي ذكرة تم اداكرو عرص سے الله كى رضا مطلوب من دري الرك بين أواب كوچندور چندكرت والے)

اس میں اُن لوگول کو تعبیہ ہے جومسلمانوں کو چھوڈ کر کافرول سے دوئی کریں اور اس تر دو میں رہیں کہ نہ جانے کون غالب بینتا ہے اگر کافرول سے دوئی رکمی اور وہ غالب ہو گئے تو یہ دوئی کام دیکی جیسا کہ عبداللہ بن اُنی نے کہد یا تھا کہ نَخْتُنَی اَنْ تَعْبِیْنَا فَالْوَافَۃ ﴿ ہماس بات سے ڈرتے ہیں کہم پرکوئی گردش آ جائے )اللہ تعالی جل شائد نے فرمایا کہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہوگا' جواللہ کے دین کوزندہ کرنے اور پھیلانے اور برد حانے کے لئے حنت کرتے ہیں اللہ کے لئے جیتے اور مرتے ہیں بیلوگ جوب اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہیں۔

الله باك كرف سان كى دو بوتى جاوران كوغلب عاصل بوتا بسوره كجاوله ش فرمايا تحصّب الله لا عُلِينَ أَمَّا وَرُمُسلِسى إِنَّ اللهُ قَوِي عَسنِ يُسَوِّ اللهُ لا عَلَى اللهُ وروالا ب كَتَب اللهُ وروالا ب ورمير برسول بيشك الله وروالا ب ورمير برسول بيشك الله وروالا ب ورمست ب-

سورهالصُّفَّت جَى فَرِمَا يَا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُ الْجِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ هَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوُدُونَ ه وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ سَلِيْنَ هَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُودُونَ ه وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْصَالِيْنَ هِ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مسلمان کی مغلو ہیں کا سبب: الل ایمان جب ایمان پر جے رہیں نافر اندوں سے بیخت ہیں اللہ پر بجروسہ رکھیں ا دکام الہی کے مطابق زندگی گذاریں اور اظامی کے ساتھ کافروں سے جنگ کریں تو ضرور بھی لوگ عالب ہوں سے کے سی بہتہ بیری یا معصیت کیوجہ ہے بھی کوئی زک بھی جائے تو یہ دوسری بات ہے آ بہت کا یہ سطلب نہیں کہ بھی کوئی اسلمان کافروں کے ہاتھ ہے نہ مارا جائیگا اور شہید نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انجام کار کے طور پر فتح نفر سے اور ظلبہ الل ایمان بی کو حاصل ہوگا۔ تاریخ شاہر ہے کہ الل ایمان جب تک ایمان پر قائم رہے اظلامی کے ساتھ کافروں سے لؤتے رہے اللہ کے اللہ کے ماتھ کافروں سے لؤتے کہ رہے اللہ کے دین کو باند کرنے کے جذبہ ہے سرشار رہے عالم میں نویا بی کہ ساتھ آ سے ہوجے رہے تھے و کسری کی حکومتیں ان کے جہاد کی وجہ ہے باتی ہوئی ہوئے اللہ کی نافر مانیوں پر اُئر آ سے دنیا کو مقصود بنالیا۔ کافروں کی دوئی کادم مجرنے لئے تو اُن کے تعذیف ہوئی باتھ ہے لئی نافر مانیوں پر اُئر آ سے دنیا کو مقصود بنالیا۔ کافروں کی دوئی کادم مجرنے اور مسلمانوں کو ان کام مربنالیا اور مسلمانوں کو ان کام مربنالیا اور مسلمانوں کو ان کی اور پس پر دو کی مجربے اللہ کی طرح آئیں نچا دیا مسلمان اب میں چھوٹ ڈال وی اور پس پر دو کئے بھی کی طرح آئیں نچا دیا مسلمان اب میں چھوٹ کو لیقتہ پر تو ب اللہ یعنی اللہ اور کی دوئی باسکت بینی تو اب مسلمان اب میں چھوٹ کی اور بیس پر دو کئے بھی کی طرح آئیں نچا دیا مسلمان اب میں چھوٹ کی طریقتہ پر تو ب اللہ یعنی اللہ کی عرب اسلمان اب میں چھوٹ کی طریقتہ پر تو ب اللہ یہ انجام سینی تو اور کی تو بار مسلمان اب میں چھوٹ کی اور کی اسلمان اب میں خالے میں اور کہ ان کیا کہ ساتھ ہیں۔

یَاتِهُا الَّذِیْنَ امْنُوالاَ تَخِنْ واللَّذِیْنَ الْخَنْ والدِیْنَکُوهُ رُوَّا وَ لَوَیَافِیْنَ الْکِیْنَ اُوْتُوا اے ایمان والوا ان کو دوست نہ بناؤ جنوں نے تہارے وین کوائی اور تمیل بنا یا ہے یہ وہ لوگ یں جنہیں تم ہے پہلے الکِیٹُ مِنْ قَبْدِیْکُوْ وَالکُفَارُ اُوْلِیَا ﴿ وَالْقُوا اللّٰهُ إِنْ کُنْ تُمُوّمُو مِنِیْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّٰهُ إِنْ کُنْ تُمُوّمُو مِنِیْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّٰهُ إِنْ کُنْ تُمُوّمُو مِنِیْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّٰهُ إِنْ كُنْ تُمُوّمُو مِنِیْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّٰهُ إِنْ كُنْ تُمُوّمُو مِنِیْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّٰهُ إِنْ كُونَى وَسِت نَهُ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ مِنْ اور جب اللّٰ مِنْ اور جب

إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّمَنُكُ وْهَا هُزُوًّا وَلَهِبًّا ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَّالِيَعْقِلُونَ۞ قُـلُ يَأَهُلَ الْكِتْبِ تم نماز کے لئے بکارتے ہوتو وہ اسے بلسی اور کھیل بنا لیتے ہیں بیاسلئے کدوہ مجھ نیس رکھتے۔ آب فرما دیجئے! کہ اے اہل کتاب لْ تَنْقِبُونَ مِنَآ إِلَّانَ امْكَايِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلٌ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُمْ يعرف ال لئے جراض ہوتے ہوکہ ہمافتہ براہران بنان بنا ہے اور الرہ ہوں مدی افرف اتارام بالد بوہم سے پیٹے اتارام بالورایک بریاست ہے کہ میں اکثر قيقُوْنَ®قُلْ هَـَلْ أَنَةٍ مُكُمْ بِهُمَرِيقِينَ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللهُ مَنْ لَعُنَـهُ اللهُ وَغَضِبَ فرمان جراة بفرماويج كيان جمين وطريق تاقل جوافف كرور يكسرا كالقنباب ال سعديده أسيسيان أوكون كالمريق سياحن يرفض أورك اورش والمدخسة عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدُةَ وَالْغَنَا لِنِيرُ وَعَبَى الطَّاغُوتُ أُولَيْكَ شَكَّرُ مُكَانًا وُ أَضَلُ عَنْ ادان على مع بعض كوافقة في بتدرينادية جنبول في شيطان كى عبادت كى ريادت بكر كاختيار مع بيرة بن لوك بين ادر معاستد من بهت زياده بمكربوت بين ادر سَوَا إِللَّهِ بِيْلِ ۞ إِذَا بِهَا مُوَأَمْ قَالُوٓا أَمَنَّا وَقَلْ ذَخَلُوْا بِالنَّكُفْرِ وَهُ مَ قَلْ خَرَجُوْا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جب و آپ کے باس آئے میں او کہتے میں کرہم ایمان لائے حالانک و کفر کے ساتھ واشل ہوئے کورکفر کی علی حالت میں نکل محنے کورانشہ خوب جانہا ہے بِمَا كَانُوْا يَكُثُمُّوْنَ ۞ وَتَرُى كَشِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِنْمِرِ وَالْعُدُوانِ وَٱكْلِهِمُ جس کو وہ جھیا تے ہیں'اور آپ ان میں ہے بہت سوں کو دیکھیں گے جو گناہ میں اورظلم میں اورحزام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ۔ الشُّفْتَ لِيشْنَ مَا كَانُوْا يَعْلُونَ ۞ لَوُلا يَنْفُلْهُ مُ الرِّيَّالِيُّوْنَ وَالْكِفَارُعَنْ قَوْلِهِ مُ بیدواقتی بات ہے کہ و واعمال پرے ہیں جو بیلوگ کرتے ہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش اوراہل علم کناہ کی یا تھی کرنے ہے الْإِثْرُ وَ اَكْلِهِمُ النُّهُتُ لَبُشْ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ @ اور حرام کھانے سے واتی وہ کرات پرے میں جو یہ لوگ کرتے میں

# اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنالیاہے

قسط معد بیر : ان آیات میں اوّلاً تو اس مضمون کا عادہ فر ما با جو گذشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کا فروں کو دوست نہ بناؤ وہاں یہود دنسار کی ہے دوئی کرتے کوئع فر ما با اور یہاں یہود دنسار کی کے ساتھ لفظ وَ الْمُخْفَادُ کَا بھی اضافہ فرمادیا تا کہ دوئی نہ کرنے کی ممانعت تمام کا فروں کے بارے میں عام ہو جائے 'یہود اور نصال ہے اور دوسرے تمام کا فرجن میں مشرکین ملحدین منافقین' مرتدین سب داخل ہیں ان سب ہے دوئی کرنے کی ممانعت فرمادی' اوّل تو ان کا کفر بی دوئی نہ کرنے کا بہت براسب ہے لیکن ساتھ تن ان کی ایک اور برترین ترکت کا بھی تذکرہ فرہایا اوروہ یہ کرانہوں نے دین اسلام
کوئی اور خداتی اور کھیل بنالیا ہے۔ خاص کر جب نماز کے نلا و سے بین اؤان کی آ واز سنتے ہیں آو اُس کا غداق بناتے ہیں۔
خلا ہر ہے جب کوئی فخص مسلما نوں کے دین کا غداق بنائے گا مسلمان کو اس سے دوئی کرنے کا کیا جواز ہوسکتا ہے
کا فروں کی بیر ترکت نا بھی اور ہے تھی پرٹی تھی اس نے فرمایا ذالک بِ آنھنم قوق م لا یکھلون و ریاس لئے ہے کہ بیلوگ
سیری سرکتے اس کے بعد فرمایا قبل بنا فیل الکھنب فیل تنظیمون مین اواقیت ) آپ انلی کتاب نے فرماو ہے کہ تم
ہم سے کیوں ناراض ہو؟ اور ہم میں کون ساعیب پاتے ہو؟ تہاری نا گواری کی صرف یہ بات ہے کہ ہم اللہ پرائیان لائے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو کی ان پر بھی ایمان اور اللہ نازل ہو کی ان پر بھی ایمان اور اللہ نازل ہو کی ان پر بھی ایمان مورا سب تبالیا یہ تباری کا ورک ہو اس بہاری طرف نازل کی اس پرائیان لائے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو کی ان پر بھی ایمان ورس سب تبالیا یہ تباری کا ورک ہو تھی اللہ کی فربانے دورا رہ سے خارج ہیں (چونک ان بیل ورک ہو اس بہاری کا مراب بھی ایک کا میں ہو سکی انٹرل کی فربانے دورا رہ ہو گوری اور کی ہو کہاں کہا تھا اسلے فرمایا کرتم میں اکثر نافرمان ہیں بھی کو کر ہو کہاں جی معدود ہے؟ چندا فرادی نے اسلام قبول کیا تھا اسلے فرمایا کرتم میں اکثر نافرمان ہیں بھی کو کر مرم ہیں۔) مسلمان کی ترافروں پرائیان لائے اس کرتھ کی کیا ہو کہا کہا کہ میں اکثر کی کربان ہیں بھی کو کر مرم ہیں۔) مسلمان کرتا کی کربانہ کرکی کربانے کرتا کہ کی کربائی کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائے کرکی کربائی کرائے کرکی کربائی کرائی کر کوئی کربائی کرائی کر کربائی کرائی کر کرائی کرکی کربائی کرکی کربائی کر کرائی کر کرائی کر کربائی کر کرائی کرکی کربائی کرکی کربائی کر کربائی کر کربائی کرکی کربائی کر کربائی کربائی کربائی کرکی کربائی کربائی

ہاں! الل کتاب کا نافر مان ہوتا اور اللہ کی فرمانبرداری سے بٹنا اور پچتابیہ سلمانوں سے نارافتگی کا سب ہوسکتا ہے اور حقیقت میں کا فرون کی نارافتگی کا بھی سب تھا اور اب بھی ہے الل کتاب کواس بھی سے بید ہے اور ہدایت ہے کہتم سرکھی سے باز آؤاور مسلمان ہوکر مسلمانوں بیں کھل ال جاؤ۔

ا الل كتاب كى شقاوت اور ملاكت: پرفرايا فل خل أنبَنكُمُ بِطَرِّبَنُ ذَلِكَ مَفُوْ بَةَ عِنْدَالله (الآية) اے الل كتاب تم ہم سے اسلے ناراض بوكه بم لوگ الله پراوراكل كتابوں پرايمان لائے بوئے بيں بياتو كوئى نارائستى كى بات نہيں بے ليكن تم اپنى حمافت وشرارت اور مركثى كيوبرے أے ثرا بجھے ہو۔

بالغرض اگر بیا چی چیزئیل ہے تو بیل تہمیں اس سے یہ ھر بری چیز بنا تا ہوں جسمیں تہماری شقاوت اور ہلا کت ہے اور اللہ اور وہ سزا کے اعتبارے بہت بری ہے فور کرو گے تہماری بچھ میں آ جائے گا کہ جس راہ پرتم ہودہ داہ بہت بری ہے اور اللہ کے نزد یک اس کا بدلہ بہت یُر اے بیب بری چیز کیا ہے؟ اُن لوگوں کے انتمال ہیں جن میں اللہ نے لعنت کردی اور اپنی رحمت کے نزد یک اس کا بدلہ بہت یُر اے بیب بری چیز کیا ہے؟ اُن لوگوں کے انتمال ہیں جن میں اللہ نے لعنت کردی اور اپنی رحمت کے وہم کر کے مردود قر اروید یا اور ان پر عصر قر با اور ان کو بندر اور سور بنادیا اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی آن انوگوں کا بیطر یقت اس طریقہ ہے اُن اور ان کی بندر اور سے اور تبدار سے امریک نے بیوں کا انگار ہے اللہ کی کتابوں کی تکذیب اور اس کے بیوں کی تقد ہے۔ اور تبدارے اندر کی سے جنہوں نے نافر مائی کی ان کو بندر اور سے اللہ کی نافر مائی کی ان کو بندر اور

سور بنادیا جمیا جس کا تعمین اقر او ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بہت برا بدلہ پائیں سے بیآ خرت بیں بدترین لوگ ہوں
کے ان کی جگد دوز خرج جو بہت کری جگہ ہے اور بیلوگ دنیا بی سید بھے داستہ ہے بہت دور ہیں اس بی الل کتاب کو تنہیہ
ہے کہ قم مسلمانوں پر جنتے ہواور ان کی اذا ان کا غداق بناتے ہو۔ ہمارے طریقہ بی اوکوئی بات استہزا اور غداتی اور گمرائی کی
منیں ہے ہاں تہمارا طریقہ نافر مانی کفروفسوق کا ہے تہمارے آبا واجواد بھی ایسے بی تھے جنہوں نے کفریے تھا کہ افتیار کئے۔
گائے کے چھڑے کو چوجا۔ حضرت ہے کی افتیاد کو خدا کا بیٹا بنایا سنچر کے دن کی جو تعظیم لازم کی گئی اسکی خلاف ورزی
کی جس کی وجہ سے ہندر بنا دیئے گئے بعض منسرین نے تکھا ہے کہ جن لوگوں نے سیخر کے دن کے بارے بی تھم عدولی کی
میں ان میں جوانوں کو ہندر اور پوڑھوں کو خزیر بنا دیا گیا تھا۔

منافقول کی حالت: محرمنافقول کاذکرفر مایا کداے مطانوا جب دہ تبہارے پائ آتے ہیں تو کہددیے ہیں کہ ہم ایمان لئے آئے ان کاریکہ استحدادر ایمان لئے آئے ان کاریکہ تاجموث ہوتا ہے وَ فَلَدُ ذُخَلُوا بِالْکُفُو وَهُمْ فَلَدُ خُو جُوادِ ہِ (ووداخل بی ہوئے کفرے ساتحدادر نظایمی کفرے ساتھ کند کے ساتھ کاریکہ موس سے نظیمی کفرے ساتھ کاریکہ موس سے نتی جاری ہے۔ سے کا ہر میں ایمان والے بنتے ہیں اور دلول کے اندر کفر چھیا رکھے ہیں اللہ کواس بات کا پورا پورا کورا کا مے جے وہ چھیا ہے۔ ہوئے ہیں۔

يهود يول كى حرام خورى اور گنا برگارى: يهود يوك بال حرام كهانے كا بهت رواج تفااور گناه بھى بڑھ چڑھ كركرتے بتے ظلم اور زيادتى بىل بھى خوب آتے بڑھے ہوئے تنے ئود كالين وين بھى خوب تفاادر دشوتوں كا بھى خوب جہ جا تفااسكونر مايا۔

وَتَولَى كَثِيْرُوا مِنهُمُ مُسَادِعُونَ فِي اللَّهُ فَمْ وَالْعَدُوانِ وَاكْلِهِمُ السَّحَتَ (آپان می سے بہت سول کو دیکھیں کے کہ کناہ کرنے میں اور حمام کھانے میں خوب تیزیں) لَبِفُسَ مَا تَكَانُوا يَعْمَلُونَ (البتدوہ کام مُرے میں جودہ کرتے ہیں)

جھوٹے وروپیشول کی بدھائی: اُمت بحریض جوجھوٹے دروپیش بے بوئے ہیں انہوں نے دنیا عاصل کرنے کے بیری مریدی افقیار کرئی ہے۔ مال داروں بین گھل ال کرر ہے ہیں انہوں سے افراض وابستہ ہیں یا وہ حکومتوں کے لئے بیری مریدی افقیار کرئی ہے۔ مال داروں بین گھل ال کرر ہے ہیں ان کے ذریعہ کام لگلائے اکل اصلاح کی کوئی قلز نہیں اپنی ذات کا تقع سامنے رہتا ہے ایسے درولیش اور بعض علاء میں اس مصیبت بی مُرتم الم کھانے سے اور حرام کھانے سے اور حرام کھانے سے اور حرام کھانے سے اور گنا ہوں بیں مال لگانے سے نہیں دوک سکتے۔ جولوگ قبروں کے جادر میں مال دوسول کرتے ہیں ہے نمازی ہیں اور ہزرگ بی اور ہزرگ بے ہوئے ہیں اور درولیش کے دیویدار ہیں حال حرام کی تینے سے نبیا ہیں سے سب پچھا

وصول كريلية مين بعلاايسياوك كياحق بات كهريكة مين اوركيا كنامون يروك سكة مين؟

اغوار البيان جلاا

ان لوگوں کے ہم مشرب اور ہم مسلک علماء ہیں ان کے مونہوں پر لگاہیں ہیں۔ قبروں پر جوعرس ہوتے ہیں اُن ہیں خود شریک ہوتے ہیں اور بینیں کہدیکتے کے فلال فلال اعمال جو کرد ہے ہوبیشرک اور بدعت بین بلکد بید د نیاد ارعاما ماسیے عمل ےاسے علم کوشر کاند مبتدعاندا عال کی تائیدش خرے کرتے ہیں ( لا جعلنا الله منهم )

حضرت علی اور حضرت این عباس کا اِرشاد: حضرت این عباس منی الله عنها نے فرمایا کے قرآن کریم میں ( درویشوں اور عالموں کی ) تو ن کے لیے اس آیت ہے زیادہ سخت کو کی آیت نہیں ہے ٔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ا یک دان خطبہ دیا اور حمد وصلوٰ ق کے بعد فر مایا اے لوگوائم ہے پہلے لوگ اسلئے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے ہے اور درویش اورالل علم انبين نبيل روكة منع جب كنابول من بزحة حل محة تو أن يرعذاب نازل بوكميا لبذاتم امر بالمروف كرداور نمی تن انسنکر کرواس سے پہلے کہتم پر وہ عذاب آئے جو اُن لوگوں پر آیا تھا' اور پیر بات جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی تن أمنكر كيوجد اندرز ق منعظع موتا اورند موت وقت سے يملي آتى بـ ( ذكر وائن كثير ج٢ص٥٢)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يِكُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلْتُ آيَدِيْمَ وَلَعِنُوا بِمَاكَالُوا بِلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتْن ادر کہا بہود ہوں نے کہ الشکام اتھ بند ہو گیا ہے۔ ان کے ہاتھ اور ان کے قول کی میں سے ان مراحت کی گئی بلکہ اللہ کے ہاتھ کھنے ہوئے ہیں يُنْفِقُ كَيْفَ يِشَآءُ وَلَيَزِيْكُ نَ كَثِيْدًا مِنْهُ مُمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا \* وه خرج فرماتا ہے بیسے جائے اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا' وہ ان میں سے بہت سوں کوسرکش اور كفر كے وَٱلْقَيْنَاكِ بَيْهُ ثُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ كُلِّمَا ٓ اَوْقَكُ وَإِنَارًا لِلْحَرْبِ یا دہ ہونے کا سیب بن جائے گا اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشنی اور بغض قیامت کے دن تک انہوں نے جب مجمح لڑائی کی أَطْعَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُعِيبُ الْمُفْسِدِينَ ۗ وَلَوْ إِنَّ آ ک جلائی افتہ نے اے بچھا دیا۔ اور بہلوگ فساد کے لئے دوڑتے ہیں' اور الله فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا' اور اگر أَهْلَ الْكِتْبِ الْمُنْوَا وَاتَّقَوْا لَكُفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَاذْ غَلْنَهُمْ حَبِينَا النّبينيم وَ وَلَوْ اٹل کتاب ایمان لاتے اورتقوی افقیار کرتے تو ہم خروران کے گزا ہوں کا کفارہ کرویے اور ہم آمیں خرورنعتوں کے باغوں ہیں وافل کردیے اوراگر اَنَهُ مُواَقَامُوا التَّوْرِكَ وَ الْإِنْجِيْلَ وَمَآأَنْزِلَ اِلْيَهُمُّ مِّنَ رَبِّهِمْ لِكَكُوْا مِنْ فَوقِهِمْ وہ قائم کرتے توریت کواور انجیل کواورا کو جو پھھاڑئی ہوا ہے ان بران کے رب کی طرف سے تو مفرور کھاتے اپنے اوپر سے اور ا وَمِنْ تَعَنْتِ ٱرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةً مُقْتَصِدَةً \* وَكَثِيزٌ قِنْهُ مُسَآءَ مَا يَعْمَلُونَ هُ

وَال كے يتنج سے ان عن ايك جماعت سيد كل راوا اختيار كرتے والى ہے اور ان عن بہت سے السے لوگ بيں جو تر سے كرو ت كرتے ج

# يبود بوں كى گستاخى اورسركشى

قضعه بيو: معالم النتر بل ج موس ۵ مين حضرت ابن عباس وغيره في الله تعالى الله تعالى في يبود كو بهت مال ديا تعا 'جب انهوں نے الله تعالى اورسيّد نامحدرسول الله سلى الله عليه وسلم كى نافر مانى كى توالله پاك في جو مال ودولت ديا تعااور بوى مقدار ميں جو پيداوار بيوتى تقى اسكوروك ديا 'اس برفخاص نامى ايك يبودى نے بيد بات كهى كدالله كا اتحد فرج كرنے سے بند ہوگيا 'كہا تو تعاايك بى شخص نے ليكن دوسرے يبود يوں نے جو نكدا ہے اس كلمہ ہے بيس روكا اوراس كى بات كو بسند كيا تو الله تعالى نے ان سب كواس ميں شامل كرديا اوراس بات كو يبود كا قول قر ارديديا۔

۔ ان کی تر دید فریاتے ہوئے اوّل تو بیفر مایا کہ غُلَثُ آئید نِیھِمُ کی خود میہودیوں کے ہاتھ خیر خیرات ہے رُ کے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہان کے اس قول کی وجہ سے ان رابعت کی گئی۔

تجرفر مایا بَلُ یَدَاهُ مُبَسُوُ طَعَنِ یُنْفِقَ کَیْفَ یَشَآء (بلکالله تعالی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔وہ جس طرح چاہے خرج کرے) یہودی بری ہے ہودہ تو متنی انہوں نے ایسی ہے ہودگی پر کریا تھی کے اللہ تعالی کی شان عالی اور فات مقدس کے ہارے میں بھی نازیبا کلمات کرد ہے۔ جب کسی قوم میں ایمان شد ہان کی الیسی بی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پراعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابویرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ مجرا ہوا ہے آسے کوئی خرچہ کم نہیں کرتا وہ رات ون خرچ کرتا ہے تم ہی بتا کاس نے کتنا خرچ فرما دیا جب ہے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا جو پچھ اس سے ہاتھ میں تھااس میں ڈراہمی کم نہیں ہوا اور اس کاعرش یائی پرتھا۔ (رواہ البخاری وسلم)

کی ہونے کے ڈرسے اسے ہاتھ رو کناپڑتا ہے جس کے پاس مال محد دو ہوا ورختم ہوجانے کا ڈر ہواللہ تعالی جل شاخہ خالق ہے اور ہالک ہے اس کے خزائے بے انتہاء ہیں۔ حدیث قدی میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا۔

عطاني كلام وعذابي كلام انما امرى لشتى أرَدتُ ان اقول له كن فيكون.

میراعطا کردینا کلام ہےاورعذاب دینا بھی کلام ہے جب بیس کسی چیز کا ادادہ کروں تو کن کہد یتا ہوں کہی وہ چیز وجود میں آجاتی ہے۔ (مفکلوۃ المصابح ص۲۰۵)

رسول الله في في سيستمجمان كائداز من بيان فر مايا كدجب سالله في آسان اورز من كوپيدا فرمايا سهاس وقت سهاس في اللي تلوق بركتنا فرج كردياس كوسوچواور فوركروسا تناخرج كرفي براس كفز انوں من بجو يعنى كم نيس بُوااور فرج برابر بور با ب اور بوتار ب گااورا بدالآ باوتك الل جنت برخرج بوگاا يسے خالق و مالك اور داتا كويبود يول في فقير كهدد يا جیسا کہ مورہ آل عمران میں ذکر قرمایا لَفَ لَم سَمِعَ اللّٰهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَلَحَنُ اَعُنِيَا ﴾ (البتہ الله تعالی فی ان اور کی بات شن لی جنہوں نے ہور کہا کہ الله تقریب اور ہم مالدار ہیں ) انہوں نے جور کہا کہ الله کا ہاتھ خرچہ کرنے سے ان کی مثلات اور سفاجت اور دیدہ ولیری ہے جس کی وجہ سے ملعون قرار دیے گئے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ جل شانہ کلوق کی طرح نہیں ہے وہ جم سے اور اعضاء سے پاک ہے حدیث وقر آن میں جو لفظ بدوغیرہ آیا ہے اس پر ایمان لا کیں کہ اس کا جومطلب اللہ کے نزویک ہے ہم اسے مانے ہیں۔اور سیجھنے کی کوشش ندکریں کیوفکہ بینتشا بھات میں ہے ہے۔

پر قرمایا و کینے زید دن کینو او نیک ما آنول الیک من ویک ملفیاتا و کفوا (اورآپ کردبی طرف ے جوآپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سوس کی سرشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سب بن جائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل قرمائی وہ تو ہمائے ہے کہ ایکن یہودی اس سے ہمائے ماصل فہیں کر دہ ان میں سے چند لوگ ایمان لا کے جن کی تعداوزیادہ فہیں ہودی اور ہیں جواللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے اسکواپنے لیے لوگ ایمان لا کے جن کی تعداوزیادہ فہیں ہودی اور ہیں جواللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے اسکواپنے لیے زیادہ مرکشی اور کفریش بندھ کا ذریعہ بنارے ہیں۔

حصرت قادہ تا بھی نے فرمایا کہ میہودیوں کوحسد کھا جمیاانہوں نے محدرسول صلی الشعلید دسلم سے اور عرب سے حسد کیا اور اس وجہ سے قرآن چھوڑا اور محدرسول الشعلی کی رسالت کے مظر ہوئے اور آپ کے دین کونہ مانا۔ حالا تکہ وہ آپ کو اپنی کتابوں جمل کھیا ہُوایا تے ہیں (درمنثور نے اس ۲۹۷)

تَكرفر ما ياوَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَة (اورجم في قيامت تك ان ش وشمني كواور اُنتش كوز الديا) ان شر خلف فرق بين اوراكي فرقد دومر كاوشن ساور قيامت تك ان كي عدادت اور أسفى كاليمي عال د سكار

يهود لون كاجنگ كل آگ كوجلانا: پر فرمايا شكفه أو فقد والنازا فلك خوب اطفاها الله (كرجب محى انهون في لا الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله في

عرفر ملیا وَیَسْعَوُنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا (اور یاوگ زمن می فعاد کرنے کے لیدور تے ہیں) وَاللّٰهُ لا یَبحث اللّٰهُ فَسِدِیْنَ (اور الله دوست نیس رکھافساد کرنے والوں کو) الله الله کے جوب بتد یہیں ہیں ان الفاظ میں بیدے لیے فعاد یول کو تنبید کی ہے جوفساد فی الارض کے لیے منصوبہ بناتے رہے ہیں اور فعاد کرنے کا مشغلد کہتے ہیں۔

پر فرمایا وَلَوْاَنَّ اَهْلُ الْمَحِدَّبِ الْمَنُوْاواتَّقُوْالْكُفُّرُنَا عَنَهُمْ مَیّا تِهِمْ و لا دُحَلَنْهُمْ جَنْبِ النَّعِیمُ (اورا گرائل کاب ایمان لاتے اور آفوی افتیاد کرے تو ہم ضروران کے گناہوں کا کفارہ کردیے اور اُنیز مضرور تعتوں کے باغوں میں داخل کردیے )

اس میں اہل کتاب کوتر غیب دی ہے کے سیدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نمیں اور کفر سے بچیس ایسا کر پینگے تو ہم الن کے سابقہ گمنا ہوں کا کفارہ کردیں مجے اور ایمان لانے اور کفر پر جھے رہنے کی وجہ سے آرام اور چیس والی جنتوں سے محروم ہوں مے۔

التُدكى كمّاب بِرِمُل كرنے سے خوش عيش زندگى نصيب بهوتى ب : بحرفراا وَلَوْ أَنْهُمْ اَفَامُوا التَّوْرة وَالْا نُجِيلُ وَمَا النّوْلَ النّهِمُ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُو البِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِنْ فَحُتِ اَوْ جُلِهِمْ (اورا كروه قائم كرت توريت كواور الجيل كواور جي بحدان كامرون كار الله على الله والله و

مہلی آیت میں بہتایا کدایمان لا کیں سے توجت میں داخل ہوں سے ادراس آیت میں بہتایا کداگر ایمان لاتے اور احکام اللہد پڑمل کرتے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نوازے جاتے 'اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچ بھی نعتیں یائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے اس کا بیمطلب بتایا کدان پرخوب بارشیں برسیں اور ذہن ہے خوب کھانے پینے کی چیزیں اگائی جا تیں۔

معالم التنزيل ج اص الا شرق المستقل كيا ب كداس سرزق عن وسعت كروينا مرادب بدايداى ب بيس عادره عن كردينا مرادب بدايداى ب بيس عادره عن كيت إلى قلعه (فلان فني المنحيو من قونه إلى قلعه (فلان فني مرس ياؤن تك فيرى عن ب) اس آيت ب اوراعراف كي آيت و فوائد أفوائد الفواى المنواوات أو أن أفعل الفواى المنواوات أو أن أفعل الفواى المنواوات أو أن أفعل الفواى المنواوات أو القواء (الآية) سوائح طور يرمعلوم بهوا كها المال صالح شرك المنواوات عن المنواوات المنوات المنواوات المنواوات المنواوات المنواوات المنواوات المنواوات المنوات المنواوات المنواوات المنواوات المنواوات المنوات المنواوات المنواوات المنواوات المنواوات المنوات المنواوات المنواوات المنوا

پرفرط منظم أمّة مُفَعَصِدة (ان بس ایک جماعت بسیدی راه اختیار کرندالی) چندائل کتاب جوایمان لے آئے تھے جسے حضرت عبداللہ بن سلام دغیرہ رضی اللہ عنم اللہ عنمان حضرات کی تعریف فرمائی ۔ پرفرمایا وَ کِلِینُو قِسَهُمُ مَانَ عَمَانَ عَمَانُونَ وَاوران مِن برت ہے وہ ہیں جو اُرے کرتوت کرتے ہیں)

انواز البيان جلاح

حفرت ابن عباس رضى الدعنهائ اس كي تفيركر ح بوئ فرمايا عسسلوا بالقبيع مع المتكذيب بالنبي مَلَيْظُهُ كدان اوكول في الحال في كن اورساته عن بي اكرم الكاف كي محذيب بعي كرت بين \_

يَاتِهُا الرَّسُولُ بِلِغِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَيِكَ وَإِنْ لَهُ تَقْعَلْ فَهَا بِكَعْتَ رِسْلَتَكَ وَاللهُ اے رسول! آپ بانچا ویجے جو بھو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اور اگر آپ نے ایا ند کیا يَعْضِكُ مِنَ النَّاسِ أِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ لِي مَا لَقَوْمَ الكَفِرِينَ®

تو آپ نے اللہ كا پينام ندى توليا اور توكول باللہ آپ كى حفاظت فرمائ كا بيث اللہ كافرادكوں كوراہ تيس وكھائے كا

# رسول الله علي كوالله تعالى كاحكم كه جو يجهنازل كيا كياب سب مجھے پہنچا دو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فر مائیگا

قسطسير: ال آيت شريف في الله جل شائد في معرت رسول اكرم عليه كتبلغ كاعكم ديا در فرمايا كرجو كيمة بيك طرف نازل کیا گیااس کو پہنچادین حضرت حسن سے روایت ہے کدانڈرتعالی نے جب اینے رسول میل کے کومبعوث فرمایا تو آ پ كودل من يحير كم رابت ى بونى اور يدخيال بواكداوك محذيب كرينكاس يرآيت بالا نازل بونى .

معالم التولي ص ٥١ ج اور الباب التول ص ٩٣ ص حصر علية التي التي الم التولي الم التوريق الموسول المرات المرات المرات المرات المرات المراتبين المراتبي اُنوِلَ اِلْبُكِ مِنْ رَبِّكَ تازل مولى توآب في موض كياكدا دب المن بيكام كيي كرون كالمن تهامول اوك ميرب خلاف جمَّ ووجائي كُناس بر فَإِن لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلُّغُتَ وسَالَتَهُ تازل بولى مزير فرما ياوَ اللهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاس (اورالله لوكون \_ آب كي حفاظت فرمائكا)

حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها مع منقول ب كه جب بيرآيت نازل موعني توجو حضرات صحابة آ كي حفاظت كيا كرتے يتھان سے آپ نے فرماد ياكه آپ 💎 لوگ چلے جاكيں اللہ نے ميرى حفاظت كاوعد وفر ماليا ہے۔ حفاظت کرنے والوں میں رسول اللہ علی کے بچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرہ دینا حجموز دیا (لباب النقول ص ۹۳)

آخر می قرایا إنَّ اطفالا يَهَدِي المُفَومُ الْسَكْفِويْنَ لِعِي السَّتَوَالَى كافرول كواس كى راه شدكهائ كاكده وآل كرنے ك كَ ٱبِ كُفَّ اللَّهِ مُعَالَى صاحب الروح وفيه اقامة الظاهر مقام المضمراي لانَ الله تعالَى لا يهديهم الي احدیدہ فیک (۲۳)(صاحب دوح المعاتی فرماتے ہیں یہال خمیر کی جگہ اسم ظاہر کورکھا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ چونک الله تعالى أنيس آب ك بارے ميں إنى خوابسول كى عيل كى را بنين دكھا كے كا ) رسول الله علي في دراى بهى كوئى بات نيس جي إلى الله تعالى جل شاط نے جو بجھ نازل فرمايا وہ سب است تك پنچايا۔ حصرت عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها نے فرمايا كه جوكوئى مخص تم مى سے بيد بيان كرے كه سيدنا محمد رسول الله علي نے الله كنازل قرمود دامور ميں سے بجھ بحى جي يا تو دوجونا ہے۔ (معالم التو بل جس اه)

قرآن مجیدی تصریح ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شامۂ نے نبی اکرم علیقہ کو علم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی پچھآپ کی طرف نازل فرمایا ہے ووسب پہنچاد بیجے۔

سورہ چرجی ارشادے فاصد ع بِمَا نُوْمَوُ کہ آپ خوب کھول کرواضح طور پر بیان فرماد یجے 'آپ نے زندگی جراس پر عمل کیاا ورج کے موقعہ پر سحابہ ہے دریافت قربایا کیا ہی نے پہنچادیاسب نے ایک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا اورسب نے دعدہ کیا کہ اللہ کے حضور میں ہم گوائی دیکھے اور عرض کردیں سے کھا کہ سے پھھے پہنچادیا۔

ر وافض کا رسول الله علیہ بھر تہمت لگا تا: یہ قرآن دصدیث کی تصریحات ہیں لیکن پچھوگ ایسے ہیں جن کا یہ جاہلا نہ ادر کا فرانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ عقیقی کھم دیا تھا کہ اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان فریادیں لیکن آپ نے حضرت ابو بھراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے ڈریسے اعلان ٹیس فریایا' ان لوگوں کوجھوٹا جوگ ہے کہ انہیں حضرات اہل ہیت سے مجت ہے۔

مجون اسلئے ہے کہ اہل بیت سے تو محبت کا دعوی ہے اور صاحب اہل بیت علیقہ کے بارے ہیں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا تعلم نیس بہنچا یا یہ اوگ باشٹناء تین چار پانچ حضرات کے تمام صحابہ رضی اللہ معنین کو کا فر کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی تحریف کامیمی عقیده رکھتے ہیں اور رسول الله عظی کوئٹی علم چھپانے کا بحرم بتاتے ہیں أر بحبت کی بجیب تم ہے كدائل بيت سے محبت ہواور جس ذات والا صفات كى وجہ سے اہل بيت سے محبت ہوئى۔ اس كے بارے ميں بير عقيده ركھيں كدمنصب رسالت كى ذردوارى پورى نہيں كى (العیاذ بالله من بنده الخرافات والمفوات)

اس کا مطلب ہے ہوا کہ اللہ تعالی نے جوآپ کی تفاظت کا وعد وقر فایا اس وعد ہ پرآپ کو جرو سنیس تھا (والعیافہ بائٹہ)

ایک اوٹی موکن بھی اللہ پر بھروسد کھتا ہے کیا ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ پر بھروسر شہوا اور اللہ کے وعد و کو تیج نہ بھیل اس ال کے بعد انہیں خان فت فی تو ہوں بھیل سال کے بعد انہیں خان فت فی تو انہوں نے تو بیت کہا کہ بیس خلف خان فت فیا انہوں نے تو بیت کہا کہ بیس خلف خان فت بیا فعل تھا بھیل سال کے جو انہوں کے جو انہوں نے تو بیت کہا کہ بیس خلف فوا کر جو انہوں نے تو بیت کہا کہ بیس خلف خان میں خان میں ہوئے میں اللہ تھا کہ اور میں انہوں کے جو انہوں کے جی تھے تمازی ہی پر جھتے ہیں کہ باوجود تھا کہ اور دیا اور مرکا کہ اور وفیالات اور رہے اور ان کے مشودوں میں شرک ہوتے رہے۔ اللہ جل شائد ان جو فی تھا بیتوں کے مقا کہ اور وفیالات اور میا خرافات سے محفودوں میں شرک ہوتے رہے۔ اللہ جل شائد ان جو فی تھا بیتوں کے مقا کہ اور وفیالات اور خرافات سے محفودوں میں شرک ہوتے رہے۔ اللہ جل شائد کا قابل ان اللہ کا بھیلیدی الفوم الگیفریکن

قُلْ يَاهُلُ الْكِيْبُ لَسَنَعْرِعِلَى شَكَى وَحَتَى تَقِيهُ والتَّوَلِيةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أَنْوِلَ الْكِلْمُ مِن اللهِ مِن كَالَةُ وَلَا تَعِيلُ وَادِ اللهِ الدِراسِ فِي وَقَاعُ كَرْءِ وَتَهِدِ لَيَهِ فَا وَلَيْعِيلُ وَادَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمِن كَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَاكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَاكُونُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَاكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَاكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَاكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

### وَفَرِيْقًا يَقَتْلُوْنَ فَى وَحَسِبُوَ الرَّكَلُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَعُوا ثُعَرِبَابَ اللهُ عَلَيْهِ مَ ثُعَ

حبتناه بإادرايك جماعت كول كرديا ادرانهول نه كمان كيا كريجه محى فتنه نبرها كالرده الاستصادر بهر بريره وكنه مجرالله في الران

### عَمُوْا وَصَبُوْالَكِيْرُ قِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيْرٌ بَهِمَا يَعْمَلُونَ

میں ہے بہت نے لوگ اند معمادر مبرے ہو محتے ادرانتدان کا مول کود بھتا ہے جن کووہ کرتے ہیں

# یبود بول کی سرکشی اور سمجے رَ وی کا مزید تذکرہ

قسف مد بیسو: تغیر درمنورج اص ۲۹۹ می حضرت این عباس رضی الله تعالی عباس نقل کیا ہے کہ یہودی رسول الله علی فقہ مت بیس ما ضربو کے اور کہا کیا آ پ کا بی تقیدہ نیس ہے کہ آ پ دین ابرا ہی پر ہیں اور تو ریت پر ہی آ پ کا ایجان ہے آ پ توافق کے خدمت بیس حاضر ہو کے اور الله کی طرف ہے ہے؟ آپ توافق نے فرمایا کہ ہاں! یہ بات تھیک ہے (اور لوگوں کا بیس طلب تھا کہ ہم بھی وین ابرا آبی پر ہیں اور آ پ کی گوائی کے مطابق تو ریت تربیف بھی الله کی کما ب ہا لہٰ اور آ پ کی گوائی کے مطابق تو ریت تربیف بھی الله کی کما ب ہا لہٰ اور آب کی گوائی کے مطابق تو ریت تربیف بھی الله کی کما ب ہا لہٰ اور تو رہت تربیف بھی الله کی کما ہی ہم حق پر ہوئے آب ہواور تھہیں جس چڑ کا بیان کرنے کا تھا وی تم چھپا اور تو رہت میں جو تم ہے جدلیا گیا تھا تم اس کے مکر ہوگئے ہواور تھہیں جس چڑ کا بیان کرنے کا تھا ور تی ہی اور تم جس اس کے مارے تیں اور تم ہوایت پر ہیں اور تم ہوایت پر ہیں اور تم آب بارائیس لاتے اور آپ کا اتباع تیس کرتے۔

الله عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥ ( ٱپكافرَةِ م پررنځ نه كرير) جس كوايمان قبول كرنانيس به وه قبول نه كركارنځ كرنے سے كوئى فائده نيس \_

اس کومانا حظ کر لیاجائے۔

پحر کمی تھم میں اگرنٹس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پراجر بھی تو زیادہ ملنا ہے سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا نیند قربان کر کے تمازے لئے افعناننس کی نا کواری کے باوجودز کو قادیناروز ور کھنا دشمان وین سے لڑنا گناہوں ہے پچتا یہ سب چزیں نغول کے لئے نا کوار بیں کیکن ان میں اجروالواب بھی زیادہ ہے۔ نئس کےمطابق بوالومانا اورا کرخلاف نئس بوالون مانا ية نفس كى بند كى بولى الله كے نيك بندے والله كى رضاحات كرتے بين نفس كى خواہشات كے بيجينيس ملتے۔ بن اسرائل سے جوعبدلیا کیا سورو بقروش اس کے بارے ش ادشاد ہے وَالْذُ اَحَدْتَ مِیْفَاقْکُمْ وَرَفَعْنَا فَوُقَکُمْ السطور سيمهدأن سي ديت شريف بمل كرف ك لي ليا كيا تعانيز مورة بقره بى ش آيت ١٨١٥ ورآيت ٨٣ ش بعي بص عهدول كاذكر ب- يرفر ما وخرواً آلا مَكُونَ فِينة فَعَمُوا وَصَمُوا (الآية) (ادرانبول ي كمان كياكه بھی فتندنہ ہوگا بھر دہ اند ھے اور بہرے ہو مکتے پھر اللہ نے ان کی توبہ تبول فرمانی ووبارہ پھرائد ھے اور بہرے ہو مکتے اور الله دیکتا ہے جن کاموں کو کرتے ہیں ) بن اسرائیل کی طغیانی اور سرکٹی بیان فرمانے کے بعد ان کے اس کمان بدکا تذکر وفر مایا كمذكوني بهاري كرفت موكى ندكوني عذاب موكانيس بي خيال يا تواسلته مواكه الله تعالى كي طرف بي كرفت من دير موكني اوريا اسلے كدائے كواللدكا محبوب مجھتے تھے جب بدخيال ہو كياتو اور زياد وشرارت ادر معسيت برأتر آئے اور ائد ھے بہرے بن محے شد عفرات انبیاء کرام میسیم السلام کے جزات و دلائل کو دیکیوکر متاثر ہوئے اور ندخی سنا اور شیخی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سرکش میں جلتے رہے مجراللہ یاک نے ان پر توجہ فرما کی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا لیکن وہ چربھی اند معے ادر

لَقَدُ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوْ آلِنَ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمُسِيِّحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسِيِّحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسِيِّحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسَيِّحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسْتِيحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسْتِيحُ لِبَيْنَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسْتِيعُ لِبِينَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسْتِيعُ لِبِينَ إِنْ مُرْيَامُ الْمُسْتِيعُ لِبِينَ إِنْ اللَّهُ اللّ الشبده الوك كافر موت جنهوں نے بول كها كساللہ ي سيح اين مرجم ب حالا كلم يح نے فرمايا ب كدائد بى امرائل اتم الله كي عوادت كر نِنْ وَرَبُّكُو أَنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهِيَّةَ وَمِأْولَهُ النَّالُ باشر جو تحق الله كام أتعاثرك كرساؤال عن فك فيل كرالله في الدير بسنة جها كردى اوال كالحكائدون م وَمَا لِلظَّلِوِيْنَ مِنْ اَنْصَالٍ ﴿ لَقَنْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ اللَّهِ ثَالِثُ ثَلَاكُو مَامِنَ إِلَٰهِ ور ظالموں كاكوئي مددكا رئيس بالاشيده ولوگ كافر موت جنيوں نے كہا كراند تن معبودوں ميں سنصابك معبود ہے حالا فكدا يك معبود كے علاوہ إِذَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَهُ بِينَهُوْ اعْمَا يَقُوْلُونَ لَيَهُمَ نَ الْهِ زِنْنَ لَقُرُوْا مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِينَهُ ﴿ نی معودتین اورا کراس بات سے بازندا کے جودہ کہتے ہیں او ضرور خروران او کول کوجوائن میں مخری پر جھے دہیں ورونا کے سفال بالکی جائے گا

بهر - بن ربان مل سے بہت موں كا بك حال دبا وَاللهُ بَصِيرٌ ، بِسَا يَعْمَلُونَ اورالله ان كرمب اعمال كوديكما

ہے۔ بنی اسرائیل کے مفاداوراً تارج ہواد کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں قدرتے تفصیل ہے بیان فرمایا ہے

اَفَلَا يَتُوْبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغُورُونَا وَاللّهُ عَفُولَ وَجِيْرُونَ وَاللّهُ عَفُولَ وَجِيْرُونَ وَاللّهُ عَفُولُ وَاللّهُ عَفُولُ وَجِيْرُونَ وَاللّهُ عَفُولُ وَجِيْرُونَ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

## نصاریٰ کے کفروشرک اورغلو کا بیان

قسف میں ہے۔ این آیات میں نصاری کی گرائی اور ان کا کفروشرک اور قلوبیان فرمایا ہے نصار ہی ہے۔ گی فرقے ہے ان میں ہے ایک فرقہ یہ کہنا تھا کہ اللہ اور سے این مریم ایک ہی ہیں بینی وہ حلول کے قائل ہتے یہ بھی سراسر کفر ہے خالتی کا مخلوق میں حلول باننا اور اتحاد کا قائل ہونا :ہت بن گراہی ہے اور عجیب بات ہیہ کہ ای هخصیت کو خدا بتار ہے ہیں جس نے واضح طریقہ پر بی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میر ارب ہے اور تمہاد ارب ہے وہ تو فرماد ہے ہیں کہ اللہ میر ااور تمہاد ارب ہے اور ان سے تعقیدت کا اظہاد کرنے والے ان کو جن خدا بتارہے ہیں ' نیز حضرت کے ابن مریم علیہ السلام نے رہمی اعلان فرما دیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کریگا اللہ اس پر جند کو ترام فرما دیگا 'نصادی نے شرک اعتبار کیا اور حضرت سے علیہ السلام کو بین خدا بتا کر ان کے لیے خدائی خصوصیات تبحر پر کردیں اور ان کو معود بھی مانے گئے۔ شرک ظام عظیم ہے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔

پر جے رہیں گے ان کے لیے درونا ک عذاب ہے (جولوگ تو ہر کریس گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے متنیٰ ہیں)
پر جے رہیں گے ان کے لیے درونا ک عذاب ہے (جولوگ تو ہر کریں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے متنیٰ ہیں)
پر جے فر مایا اَفَلا یَسُو بُسُونَ اِلَی اللّٰہ وَیَسُسَعُفِورُونَهُ ' ( کیارہ اسپے عقائد باطلہ کوچھوڑ کر اللہ کے حضور ش تو ہر کریں اور اللہ کے حضور ش تو ہر کریں اور اللہ کریں اور اللہ کریں اگر ایسا کریں گے تو اللہ منفرت فرمادے گا اللہ فنور ہے دیم ہے کا فرومشرک تو ہر رے اور ایمان قبول کرے واللہ کے بیال معتربے والی کہ بخشش ہوجاتی ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كاعبده: اس كابعد مفرت يسى ابن مريم عليه السلام كاعبده بتاياكه ما الممسيخ ابن مريم عليه السلام كاعبده بتاياكه ما الممسيخ ابن مريم عليه السلام كاعبده بتاياكه ما الممسيخ ابن مريم صرف رسول وه موتا بجوينا م ليكرآك الله كرسول تلوق كاطرف الله كابيقام كرآت تصادريا أن كابهت بزامنعب اورعبده تقاجوان كيابيت بزى نضليت كاباعث الله تعالى في بينام بيب وينام بيب وينام بيب ووينام كرآت اور تلوق تك كابوا يد

ظاہر ہے کہ اُن میں ایک دوسرے کا مین نہیں ہوسکتا یعنی دونوں ایک عی زات نہیں ہوسکتے پیغام بھیجے والا وحدہ لانٹریک ہے جس کواس نے پیغام دیکر بھیجاد و پیغام جھیجنے والے کی خدائی میں کیسے نثریک ہوسکتا ہے؟ جیسے ووسرے انبیاء كرام عليهم الصلوٰة والسلام الله كے بندے اور اس كے رسول منھ اور خداكى الوہيت ميں شركيے نہيں منھ اليے ہى حضرت عیسیٰ علیالسلام بھی تھے ہرنی اللہ کے بندہ ہادرتمام انبیاء کرام میہم السلام اللہ کابندہ ہونے ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حصرت مریم "صدیقه تحقیل اس کے بعد حضرت عینی علیدالسلام کی دالدہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْهُ صِدِينَفَه اوران كي والدو فوب زياده كي تعين انهون في الله كالمات اوراس كى تابون كي تقديق كي (وَحَدادَفَتُ بسكسيات ربيها وسنحبه صدق اورتصديق ادرزبدوعبادت كاهبدسة كونى مردعورت معبودتين موجاتان كوني مخض بغير باب كے پيدا موجانے سے عبادت كاستحق موجاتا ب حضرت عيسى عيدانساام متحق عبادت نبيس جيدا كد حضرت أدم عليه السلام ستحق عبادت نہیں وہ تو بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزات کی دجہ ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہوسکتے ان کے علادہ بھی دیگرانمیا علیم السلام ہے معجزات صادر ہوئے تھان سے پاکس نبی سے جومعجزہ صادر ہوا وہ صرف الله كي على الله بالله بالرسورة العمران عن بيان فرمايا بالمجزات كا وجد عرت عين علیه السلام کوخدانعالی کی خدائی میں شریک مانا اور عبادت کاستی سمجمنا سراسرمافت اور منلالت اور جهالت ہے۔ حضرت يتع اوران كي والده مريم وونول كهانا كهات يتهج : بعرفر ما يتحانها يَا تُحلن الطَّعَامَ (ميني اوران کی والدہ کھاتے تھے) مطلب بیہ کے نصاری نے جوحضرت عیشی اوران کی والدہ علیهما السلام ومعبود مانان کی ب وقوفی اور جہالت اور طلات ای سے ظاہر ہے کہ جے اپنی زندگی برقر ادر کینے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو

اے معبود بنا بیٹے معبودتو وہ ہے جو کسی کامختاج نیس اور دو صرف اللہ تعالیٰ می ہے جودوسرے کامختاج ہوا اور جھے رو فی پائی کی ضرورت ہے دہ معبودتیس ہوسکتا۔ پھر فر ما یا اُنْ ظُلُو کَیْفَ مُنْیَانُ فَلَهُمُ اَلَّایْتِ (آپ دیکھ لیجے ہم ان کے لیے کس طرح آیات بیان کرتے ہیں) طرح طرح ہے سمجھاتے ہیں دلائل بیش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپ عقا کد شرکیہ ہے بازئیس آتے فَسَمُ انْظُوْ اَنْدَی یُوْ فَکُونُنَ (پھرد کھے لیجے اوہ کس طرح ہنائے جارہ ہیں) حق کوچھوڈ کر باطل کی طرف جاتے ہیں دلائل اور حقائق کی طرف معرضی ہوتے۔

چوخص نفع وضرر کاما لکت ہم و اسکی عباوت کیول کرتے ہو؟ اسکے بعدفر مایا فیل اَفغیلوُنَ مِن دُونِ اللّهِ مَالَا یَمْلِکُ نَکُمْ طَوْ اوْلاَ نَفْعًا (آپ فرمادیجے اکیاتم اللہ کوچوز کرا کی عبادت کرتے ہو ہوتہارے لیے ضرر اور نفع کاما مک جیس ) پینعدلیٰ کوخفاب ہے نیکن الغاظ کاعموم تمام شرکین کوشال ہے حضرت عیسی الظیجا ہوں یا ان ک والدہ ہوں یا ان کے علاوہ کلوق میں سے کوئی ہمی شخصیت ہوئی ہو یا ولی ہوکوئی ہمی کی کیلے نفع نفصان کا ما لک نہیں۔ نفع ضرر اللہ تعالیٰ می کے بقند اور قدرت میں ہے جب تمام انہاء عظام عیہم السلام اور اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے ہمی نفع اور ضرر کے مالک نبیں تو اُر نفع ضرر کے کیے مالک ہو تھے ؟ جوضر راور نفع کا مالک ہے آسے چھوڑ کر غیروں کی عہادت کرنا سراسر مخفر ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔

سورويين شن فرمايا وَلَا صَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَسْفَعُكَ وَلَا يَسْفُركَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْكَ اذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (اورمت بكاراس كوجو تجھے شفع و عن شفرردے مواكرتو الباكرے تواس وقت تو ظالمول ميں ہوجائے كا) كارفرمايا وَاللهُ هُو اللهُ عَنْ الْعَلِيمُ (اورالله سننے والاجائے والاہ ) وہ جرز دركى اور آست والى آ وازكوشتا ہے ميں كے عمال كوجات ہراك كے اخوال ہے باخر ہے وہ سبكوا عمال كے مطابق جزامز اور كا

الل كماب وغلو كرف كم العنت: ال كربدالل كتاب وغلو في المن المالات في المن كتاب وغلو في الذين من التي غلوندكرو)

المن كتاب في المنطقة وفي ويُنظم غيرُ الْحَقِيّ (آب فراد بح المال كتاب التم البين وين من التي غلوندكرو)

الل كتاب في البين وين من غلوكر وكا تعاا عدر قدي الدويوه المن وغلو كهنة جي اور يفلونا في بوتا ب كيونك في عدك اندر وبنائل فت بالماري في معلى المسلوم كواننا آك برها يا كه خداا ورخدا كا بينا بناويا الدوك معبود مان اليادا ألى والدوك معبود مان اليادا كل والدوك معبود مان اليادا والكل والدوك معبود من معرف المنافي وين عمل الوكول من وين عن غلوكرويا واوروه با تمن وين عن والله كروي جواس وين عن في في قورين الله تعالى كل طرف من من المواجئ المواجئ المواجئ المواجئ في المنافي كل من المنافي كل من المنافي كل المنافي كل من المنافي المنافي المنافي المنافي كل المنافي كالمنافي المنافية والتنافي المنافية كالمنافية المنافية المنافية

ے گراہ ہو بچے ہیں) انہوں نے اپن خواہشات کوسا منے رکھااور دین جی غلوکیاتم انگی پیرو کی نہ کر داور دین جی غلونہ کرو۔ آئخضرت سرور عالم علی کی بعثت سے پہلے بہود و نصار کی کے اکابر نے اپنی ذاتی خواہشوں اور رائیوں کے مطابق اپنے وین کو بدل دیا تھا اور اس میں مقائد یا طلہ تک شامل کردیے تھے خود بھی گراہ ہوئے و اَصَالُوا الحجنیوا (اور بہت سوں کو گراہ کیا) پھر خاتم النہیں میں تھا تھے کی بعث کے بعد بھی جن واضح ہوتے ہوئے کمرابی پر جے رہے و صَلَوَا عَنْ سَوَا اَللَّهِ بِلَا

ا ست جمد بیرکوغلوکر نے کی حمما لُعدت: دین میں غلوکرنا امتوں کا پرانا مرض ہے آنخفرت مرودعا کم عظیمتے کوشطرہ تھا کہ کہیں آپ کی امت بھی اس مرض مہلک میں جنا نہ ہوجائے آپ نے فرما یا کا تسطسرونسی محما اطوت النصادی ابن حریع فالعا النا عبدہ فقولوا عبدالله ورسوله۔

لیعنی میری تعریف بی مبالغہ ندکرتا بیسے نساری نے این مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا میں تو بس اللہ کا بندہ ہول ا میرے یارے بیل بین کہوعہ داللّٰہ ورسوله (کرانشہ کے بندے اور رسول ہیں) (رواہ البخاری جامی اسم

میرے یارے بی ہو جب الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله الله ورسوله ورسول الله علیہ کوتمام خدائی افتیادات موپ دیے جانے کاعقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تعریفات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور ترقی افتیادات موپ دیے جانے کاعقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تعریفات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور تر تھے ہیں کہ ہم اس عقیدہ کی وجہ سے رسول الله علی ہے جہت بوی مجت کرنے والے بن محتصورة الاسراء می فرمایا ہے۔ فحل مشخوا رَسُولا آپ بَنُوا رَسُولا آپ فرماو ہی میں ارب یاک ہے میں نہیں ہوں محرایک بشررسول) ایک عالم من مانا فید منابع نے خوال میں بہت دور کی کوڑی لائے کئی آئیں آلا بَشُور قِفَلُکُمُ کے بارے میں کہددیا کہ اس میں مانا فید ہے خیال میں بہت دور کی کوڑی لائے کئی آئیں ہیں ہے توہی کہ اِنْ جلد شینتہ کی تحقیق کے لئے آتا ہے جملہ منفیہ کے نویس آتا۔

صحیح بخاری ۱۹۵۰ میں ہے کہ آپ نے فرایا انسا انا بنسو کہ یں ایک بشری ہوں اللہ بخل شانہ تو آپ سے فریا کیں کی بڑاری میں ۱۹۵۰ میں ہے ہے فریا کیں کہ بارے میں اعلان کردیں کہ تہا را جیسا بشر ہوں لیکن مجت کے دیجو یداد کہتے ہیں گئیل آپ بشر نہیں تھے یہ جیب جسم کی محبت ہاں میں بعض نوگ یہ کہتے ہیں گئا ہم انسان میں بعض نوگ یہ کہتے ہیں گئا ہم تا یہ مطلب ہے کہ میں طاہر میں بشر ہوں بیلفظ ظاہراً اپنی اطرف سے بوصایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے زد کی قرآن میں تحریف ہوجائے تو بچھ مرج نمیں محران کی بات کی جاتی رہے را العیاذ باللہ)

قرآن مجيد عن فرمايا به مَسْمَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ابَّانَ مُوسُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُخَلِّمُ الوَقْيَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللِلْمُ اللَّهُ اللَّه

ے اس کا وقت وہی اُے فا ہر فرمائے گا ) اس میں اس بات کی تقری ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ ہی کے شاہر میں ہے۔ کی اللہ علیات کے استین خریقہ پر قیامت کے وقت کا بھی علم قا۔
میں ہے۔ لیکن دُنٹ نہی (علیات کے دلویدار کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیات کو تعین خریقہ پر قیامت کے وقت کا بھی علم قا۔
میں کہتے ہیں وقد حاصر بالکذب بعض من یدعی فی ز مائنا المعلم وهو معتشبع بھا لم بعط ان رسول الله علیہ کان یعلم متی تقوم الساعة (لین مارے ذمائے میں بعض الساع کی اور المائی ہوگی ہیں جو علم کے دور بدار ہیں حالانکہ ان کے باس علم میں تقوم الساعة (لین مارے جموث بولا اور بدکہا کہ درسول اللہ علیات کو تا میں میں ہوگی)
الله علی میں ہے انہوں نے ساف میری جموث بولا اور بدکہا کہ درسول اللہ علیات کو تا میں میت کی رسمیں اپنی جس طرح عقائد میں میت کے دور بداروں نے غلو کیا ہے ای طرح سے مرتے جسنے ہے متعلق میت کی رسمیں اپنی جس طرح عقائد میں میت کے دور بداروں نے غلو کیا ہے ای طرح سے مرتے جسنے ہے متعلق میت کی دیشر بھی طرف سے جو یز کر کے دین میں وافل کر دیں اپنی رسموں اور بدعتوں کو جاری درکھے کے لئے اپنی طرف سے صدیتیں بھی خراث سے جو یز کر کے دین میں وافل کر دیں اپنی رسموں اور بدعتوں کو جاری درکھے کے لئے اپنی طرف سے دور بیا ہے ہوئے ہیں (اُعادَ دُنَا اللهُ من عور المائیم)

> معاصی کاار تکاب کرنے اورمنکرات ہے ندرو کنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ملعونیت

تنصف میں: ان آیات میں بی اسرائیل کی ملتونیت اور مغضوبیت بیان فرمائی ہے اور ان کی بدا تمالیوں کا تذکرہ فرمایا ہے

ان بدا تمالیوں بن سے ایک بیہ ہے کہ آئیں بن ایک دومرے کو گناہ کے کام سے نہیں دو کتے تنے تغیر ابن کیٹر بن مند احمد سے نقل کیا ہے کہ دسول اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں بن پڑھئے تو اُن کے علاء نے ان کومنع کیا دہ لوگ گناہوں بن پڑھئے تو آن کے علاء نے ان کومنع کیا دہ لوگ گناہوں بن اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ محملے کیا دہ لوگ گناہوں سے راکنا تھے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیٹے رہے (اور اس کی جل اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے گناہوں سے روکنا چیوڑ دیا) لہذا اللہ نے بعض کے دئول کو بعض برماردیا بعنی کیسال کردیا اور اکوداؤ دیا تھی کا دوسیلی کیلئے این مربم کی زبانی ملمون کردیا۔

میراً بت بالاکاری مد فرلک بید عصوا و کانوا بغتلون پر حااس موقع بررسول الله الله علی مین این بیشے تھے آ ب منافقہ کلیے چیوز کر بیٹے میے اور فر مایاتم اس وات کی جس کے قبند ش میری جان ہے (اپنی و مدواری سے اسوقت تک سبکدوش ندہو میرے) جب تک گنا و کرنے والوں کوئع کر کے فق برندلا و کے (ج ۲۴ م ۸۲)

سنن افی داؤ دن ۲۳ س ۲۳ می عبدالله بن مسعود دوایت بی کردسول الله علی نے ارشادفر مایا کہ بلاشیسب سے پہلے جو بنی اسرائیل میں نقص وارد ہواوہ بیضا کہ ایک فض دوسر سے ساتھا (اورا سے گناہ پردیکھا تھا) تو کہتا تھا کہ اللہ سے وراور بیکام چھوڑ دے کیے فکہ وہ تیرے لئے طال نہیں ہے پھرکل کو طاقات کرتا اور گناہ میں مشغول پاتا تو منع نہ کرتا تھا کہا تھا کہ کو نکہ اس کے ساتھ کھانے پینے اورائے بینے میں شرکت کرنے والا آ دی ہوتا تھا سو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ فقا کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کھانے پینے اورائے بینے میں شرکت کرنے والا آ دی ہوتا تھا سو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اُن کے فور کو ایسا کہا تھی کہ مارد یا یعنی کیسال بنادیا پھر آ پ علی تھے نے آیت بالا لُعِنَ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَنَ اللّهِ فَنَ اللّهِ فَالْمِ وَفَ کُر نے اُن کے تلاوت فرمانی کھر مایا کہ خوب انہی طرح سمجھ اواللہ کا تھی از تمہاری بے درواری ہے کہ اس بالمعروف کرتے رہواور فالم کا ہاتھ کڑتے رہواورائے تی پر جماتے رہو (برائی ہے ) اس سے کرائی چھوادو۔

نیزسنن ابوداؤ دیس ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد قربایا کہ بلا شہر جب لوگ فلا کم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ کیڑی تو قریب ہے کہ اللہ عام عذاب لے آئے جس میں سب جتلا ہوں کے نیزشنن ابوداؤ دہیں سیجی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے ارشاد فربایا کہ جو بھی کوئی فخص کمی توم میں گناہ کرنے والا ہواور جولوگ وہاں موجود ہوں قدرت رکھتے ہوئے اس کے حال کونہ بدلیس بعنی اس سے گناہ کونہ چیڑا کیں تو اللہ تعالی ان کی موت سے پہلے ان پر عام عذاب بھیجے دے گا۔

اُ مت محمد مید میں نہی عن المنکر کا فقدان: پنتی جو بی اسرائیل میں تو درعا شرئے سلیانوں ہیں جی ہے۔ عناجوں ہے روکنے کی قدرت ہوئے ہوئے گناہوں پرنیس ٹو کتے 'عناجگاروں سے منتہ جلتے ہیں ان سے علق رکھتے ہیں۔ اور تعلقات کشیدہ ہونے کے ڈرسے ان کو گناہ سے نہیں روکنے اخالق ما لک جل مجد فول نارائنٹی کا خیال نیس کرتے گلوق کی نارائنگی کا خیال کرتے ہیں کدا ہے گناہ ہے دوک دیا تو بیناراض ہوجا نیگا۔

ين اسرائيل كاى طرزكوبيان فرماكرار شادفر مايا كَبُهُ مَا عَانُوا يَفْعِلُونَ كَرُرابِ وعَمَل جوده كرتے تھے۔ بن

اسروئیل والے طریقے بدعمان اسلام نے بھی اپنا لئے ای لئے دنیاش عام عذاب اور عقاب میں جٹلا ہوتے رہے ہیں۔ مشرکیوں مکہ سے میہود ہول کی ووتی: پر فر مایا ضوئ تکیفیو ایٹ فیفر یکو لُون الَّذِینَ تَحَفَّرُوا (توان میں بہت سول کود کیمے کا کہ وہ کا فرول سے دوئی کرتے ہیں)

لَتُهُدُنَّ الشَّكَ السَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ النَّوْالِيهُ وْدُوالَّذِينَ النَّرُواْ وَلَيْهَدُنَّ اقْرَبَهُمْ مُّودَّةً

تو الل ایمان کے لئے سب سے زیاوہ دعمن میرو بول اور مشرکین کو پائے کا اور ضرور بالضرور الل ایمان سے محبت میں سب

لِلَّذِيْنَ امْنُواالَّذِيْنَ قَالُوٓ الْكَانَصُ وَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِينِيْسِيْنَ وَرُهُ بَأَنَّا وَأَنَّهُ مُ

ے زیادہ قریب تر تو اُن لوگوں کو بائے گا جنہوں نے کہا کہ ہم نصاری ہیں بیاس ویہ ہے کدان میں علاء ہیں اور درویش ہیں اور وہ

<u>کایشتگلورون</u>

تحبرتبين كرتي

اہل ایمان سے یہود یوں اورمشر کوں کی مشمنی

قسفسين : ان آيات شراول تويفر ماياكرآب الل ايمان كسب عن اده خترين دغن يبود يون كواوران

لوگوں کو پائیں کے جو مشرک ہیں ہے بات روز روش کی طرح واضح ہے مشرکین مکھنے جو دھزات محابہ برظام وسم ڈھائے دومعروف ومشہور ہیں اور جہاں کہیں بھی مشرکین ہیں وہ اب بھی مسلمانوں کے بدترین دشن ہیں اور تاریخ کے بردور ہیں ان کی دشنی بڑھ چڑھ کر رہ ہے بیب رسول اللہ عظاہ اور آپ کے محابہ نے مکہ مرسے مدید متورہ کو جرت فرمائی تو یہ ہود یوں نے سخت دشنی کا مظاہرہ کیا بدلوگ بہت سے مدید منورہ ہیں رہتے تھے۔ تبی آخر الزمان ملطقہ کی نعوت اور صفات جوانہیں پہلے سے معلوم تھیں اور قوریت شریف ہیں پڑھیں تھیں ان کے موافق آپ ملطقہ کو پالیا اور پچوان لیا تب معات بھی آپ ملطقہ کو پالیا اور پچوان لیا تب بھی آپ ملطقہ کو پالیا اور بہوان لیا تب کو ہو کہی آپ کو بالیا اور بہوان لیا تب کو ہو کہیں ہو گئے اور بہت زیادہ دشنی پر کر باعدہ کی آ کنفرت ملطقہ کو آپ کی بعد مشورہ کیا آپ کو رہے اور آپ پر جادہ بھی کیا مشرکین کھکو جا کر جنگ کے لئے آ مادہ کیا اس پر وہ اوگ متعدد قبیلوں کو لے کر مدید منورہ پر چڑھ آ سے اور یہوں ہیں اسلام کے بارے میں مکاری اور وسیسہ کاری کرتے رہے۔ اور آئ تک کہی ان کی دشنی میں کوئی کی نہیں آئی۔

تصاری کی موقات اور اس کا مصداق: یہودادر شرکین کی دشنی کا حال بیان فرمانے سے بعدار شادفر مالے وَ اَسَجِدَدُ اَقُورَ اَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا اللَّذِيْنَ قَالُواۤ إِنَّا نَصَارِیٰ کَدَآ بِایمان والوں کے لئے محبت سے اعتبارے سب سے زیادہ قریب تر اُن لوگوں کو یا کمیں کے جن لوگوں نے اسٹے بارے میں بوں کھا کہ ہم نساری ہیں۔

نسادی معروف جماعت ہے بدہ اوگ ہیں جوسیدنا معزت عیسی علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں مغسم این کثیرج ۲س ۸۲ فَالْوْا إِنَّا لَعَمْرِی کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

أى اللَّذِيْنَ زَعَمُ وَا آنَهُمُ نَصَارِى مِنْ آلْبَاع الْمسيح وَعلى منهاج انجيله فيهم مودّة للاسلام واهده في الجملة وما ذاك الالما في قلوبهم اذكانوا على دين الميسح من الرقة والرافة كسا قالَ تعالى وجَعَلُنا في قُلُوْبِ اللِّيْنَ البُّعُوهُ رَأَفَةٌ وَرَحُمَةٌ وفي كتابهم من ضربك على خدك الايمن فَا دِرُلَة خدك الايسروليس القتال مشروعًا فِي مِلْتِهمُ اه.

لین اس بین اس بین ان لوگوں کاذکر ہے جنہوں نے بین خیال کیا کہ دہ نصاری ہیں معز ت بینی علیہ السلام کے جنہیں بین ہے۔

ہیں اور انجیل جی جوراہ بنائی تھی اس کی تیج ہیں فی الجھا ان لوگوں کے دنوں جی اسلام اور اللی اسلام کے اس موقات ہے

اور بیاس وجہ ہے کہ حفز ہ بینی علیہ السلام کے دین جی اور فرق اور میر پانی کی شان تھی جیسا کہ اند تعالی فر بایا کہ جن لوگوں

نے جینے کا اجاع کیا ان کے دلوں جی ہم نے مہر پانی اور وح کرد نے کی صفت دکھ دی۔ ان کی تعاب جی تھا کہ جو شخص

تیرے داہنے زخیار پر ماریے تو بایاں دخیار بھی اس کی طرف کرد ہے اور اُن کے فیرب جی جنگ کرتا بھی سر وح نہیں تھا۔

مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر جراهر انی اور دی تی جیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان ان اور اُن کے فیرب جی زوان تھی اور وہ نہیں تھا۔

مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر جراهر انی اور دی تی جیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان انسرانیوں کا ذکر ہے جو اپنے کو حضر ہے بینی مسلمانوں سے جب اور آخری اس ان کو کوں کے تھے۔

ما ہے السلام اور اُجیل کا پارٹر بھی تھا ور دی تھی او اگر چیا سلام تحق آئیس کیا لیکن مسلمانوں سے جب اور تو تھی وہ بھی تھے اور میں جی تھی اور وہ بارت آخری اور ایس میں اور ایس کی خوادت کو دیکھا تو میں مواجب بھی علیا ہے تھے (جن کے پاس تھوڑ ابہت آخری کا علم رہ کیا تھا وہ اس کی ذریعہ تھے کہ تو اس کی عبادت کو دیکھا تو میں مواجب بھی سے جن کو عبادت کو دیکھا تو میں اس سے دیں اسلام کی عبادت کو دیکھا تو میں اور موقات میں اندر جو اس کی عبادت کو دیکھا تو میت اور موقات میں اندر جو اللہ اسلام کی عبادت کو دیکھا تو میں ان سے زیادہ تر ہے۔ جو جب انہوں نے اہل اسلام کی عبادت کو دیکھا تو میت اور موقات میں ان سے زیادہ تر ہے۔

ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِلِيَهُمِينَ وَدُهُبَالُهَ كَان كَامِت اسلِيعَ بِكَان مِنْ سِيسِين بِي اورد بيان بِي اورفر ايا وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ هَ اوركَبرُبِيل كرت جِوَكَ ان شَن تَكبرُبِيل بِاسلِيحَ قِلَ اورائل حِنْ سے عناؤيس اور بيعناون موق قُر بيمودّت كا ذريعه بصاحب معالم المتو بل جسم ٢٥ تحريفر ماتے بيں۔

لم يرديه جميع النصاري لانهم في عداوتهم المسلمين كا ليهود في قتلهم المسلمين واسترهم وتسخريب بلادهم وهذم مساجدهم واحراق مصاحفهم لاولاكرامة لهم بل الأية فيمن اسلم منهم مثل النجاشي واصحابه.

لین آید کریمد می جونساری کوائل ایمان کی حبت کے اعتبارے قریب تریتایا ہے اس سے تم مضاری مرافیس ہیں کے وکد وہ الل اسلام سے دشنی رکھنے میں بیود اور مشرکین می کی طرح ہیں مسلمانوں کوئل کرنا اور قید کرنا اور ان کے شہروں کو برباد کرنا اور ان کی مجدوں کو کر اور نال کی مجدوں کو کر اور نال کی مجدوں کو کر اور نال کی مصاحف کو جا اور نالہ سندی کے کرفت ہیں (البقاتمام نصاری اللہ میں اور نال میں جندوں نے اسلام قبول کر لیامثلا نجاشی (شاہ میشہ) اور اس کے ساتھی۔

# و الخاسم عن الترك الى الترسول من الفيدة و تفيض من الدّه مع معتاعر فوامن المرجب بهرس ناس برك المرك و مرل المرف و در يحده كران المحين المود و يران الله و ما بيان المحق يقد فون رياله و ما بيان المولاد بي بيان المرك المولاد بي بيان المولاد بي بيان المولاد بي بيان المولاد بي بيان المولاد المولاد بيان المولاد بيان المولاد بيان المولاد بيان المولاد بيان المولاد بيان المولاد المولاد المولاد بيان المولاد بيان المولاد ا

### كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اورايمان لا نا

قسف عدمین : جب آنخفرت مرود عالم صلی الله علیه و اسلام کی دعوت و بنا شروع کیا (جس کے اولین خاطبین الله علیہ سنے بوہ توں کی ہو جا کرتے ہے ) تو اہل مکہ وشمی پرائز آئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوطرح طرح سرتا تے ہے اور جولوگ اسلام قبول کر لینے تھے انہیں بہت زیادہ و کھ دیتے تھے اور مارتے پہنے تھے اس وجہ ہبت ہم محابہ کرام رضی الله عنین (جن بی مروعورت بھی تھے ) حبثہ کیلئے جمرت کر محے حبشہ اس وقت قریب ترین ملک تھا جہاں ایمان محفوظ درکھتے ہوئے عافیت کے ساتھ دہائے گئے گئے تو اہل مکہ بیجھا کیا اور معفوظ درکھتے ہوئے عافیت کے ساتھ درہنے کا امکان تھا جب بیہ حضرات و ہاں بی گئے محکورت اللہ علیہ عنہم کوامن وابان کے ساتھ درہنے کی است ند مانی اور حضرات محابہ رضی الله علیہ عنہم کوامن وابان کے ساتھ فیما ترد یا ان مجاجرین میں رسول اللہ منظم کے بھیا زاد بھائی جعفرانی طانب تھے یہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وہاں کئی صاف اس کے ساتھ درہے بھر جب حضرت جعفرا و ہاں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سال اس و دبان کے ساتھ درہے گئے دمیاں گئے دو اہل ہوے تو نم بھی کے داخل کا اللہ علیہ و دمیاں گئے دمیوں پر مشمل گا۔

عاضری کے لیے والی ہوئے تو نم بھی رہمن پر مشمل گا۔
خدمت میں بھیجائن کا یہ و فدسائے آئے دمیوں پر مشمل گا۔
خدمت میں بھیجائن کا یہ و فدسائے آئے دوں پر مشمل گا۔

نجائی نے آئف مرت ملی اللہ علیہ وکل آلہ وسلم کی خدمت میں تحریکیا کہ یا رَسُول اللہ اِمن کوائی ویتا ہوں کرآپ اللہ تعالی کے سچے رسول بیں اور میں نے آپ کے چھاکے بیٹے کے ہاتھ برآپ سے بیعت کرلی اور میں نے ہاللہ تعالی کی اطاعت قبول كر لى مين آب كى خدمت يل اين بين كويمي ربابول اوراكرآب كافرمان بوتو يمى خود آكى خدمت يمى حاضر بوجاول وانسلام عليك بإرسول الله!

نمائی کا بھیجاہ وا یہ وفد کشی بھی سوار تھا لیکن یہ لوگ سمندر بھی ووب کے دعزے جعفر رضی اللہ تعالی حدد اپنے ساتھ وال کے ساتھ جن کی تعداد سرتھی دو مری کشی پر سوار ہوئے تھے یہ لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی حاضر ہوگئے ان بھی بہتر صفرات حبث کے اور آٹھ آ دی شام کے تھے آتخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقال سے آثر تک مسود فی اسس سالی قرآن مجید شکر یہ لوگ دونے کے اور کہنے گئے کہ ہم ایمان لے کے اور یہ بھی ہم نے سنا ہی اس میں سالی قرآن مجید شکر یہ لوگ دونے کے اور کہنے گئے کہ ہم ایمان لے کے اور یہ بھی ہم نے سنا ہوگئے ہوئے وقد کے اس معلوم ہوا کہ آ ہے۔ الانجا تی کے بیجے ہوئے وفد کے بارے شک نازل ہونی قالو اُ إِنَّا لَصَادِی ، ، نازل قرائی اس معلوم ہوا کہ آ ہے۔ بالانجا تی کے بیجے ہوئے وفد کے بارے شک نازل ہوئی۔ (معالم التو بل جہس ۲۵ – ۵۵)

بعض صرات نے جو پرفرایا ہے کہ صرات محلہ جب جرت کر کے مبشہ پنچے تھا در شاہ جشک دربار میں صرت جعفر نے یہ بیان دیا تھا در سورہ مریم سال تھی اس سے متاثر ہو کر شائل دربار کے لوگ دو پڑے تھا س آیت میں ان کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو تعلیم بیس کیا ان معفرات کا کہنا ہے کہ سورہ اکد مدنی ہے جو اجرت کے بعد نازل ہوئی البذاجو دافعہ اجرت سے جش آیا دواس آ ہت میں نہ کو تیس (اللہم الا ان یفال ان ہفتہ الایات مکید وَ اللہ اعلم بالصواب ) ( اگریکہا جائے کہیآیات مکی جس)

نصاری کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ وہ موقت اور مجبت کے اعتبار برنبست دوسر ہے لوگوں کے ایمان والوں ہے قریب تر بین اس کا سبب یہ بتایا کہ ان میں تسیسین ہیں اور دہبان ہیں اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے قسیس روی زبان میں عالم کو کہتے ہیں اور دُ بہان راہب کی جو ہے جو لوگ تارک دنیا ہو کرچنگوں میں گر ہے بتا لیتے تھے اور وہیں زعر گی گزار تے تھے آئیس راہب کہا جاتا تھا۔ اب نساز ے میں تقسیس ہیں شرراہب ہیں اور ندان میں تو امنع کی شان ہے۔ جو لوگ تی آئیس راہب ہیں اور ندان میں تو امنع کی شان ہے۔ جو لوگ پاددی ہے ہوئے ہیں دہ بھی لعمرانی حکومتوں کے بابند ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ نعمرانی حکومتیں اور ان کے بادری اسلام اور سلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر پر چوڑے کا فران کے اندری اسلام اور سلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر چھوڑے کا ندازی اسلام اور سلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر چھوڑے کا ندازی اسلام اور سلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر جھوڑے کا ندازی اسلام اور سلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کوئیوں ہے۔

جن نصاری نے قرآن مجید سنا اور حق کے پیچائے کی وجہ سے ان کی آتھوں سے آنسو جاری ہو مے انہوں نے فرز ا اینے انھان کا اطلان کردیا۔ اور کھلے دل سے کہنے گئے وَ صَالَتُ لَا فَوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَ مَا مِنَ الْحَقِّ وَ مَطَدَعُ اَوجَ یَدُنْ عِلَدُ اَ رَبُّنَا مُعَ الْفَقُومِ الصَّالِحِیْنَ ہِ (جمیں کیا ہُواجو ہم اللّہ کی اور اس پرائیان شاہ کی جو ہمارے پاس حق آیا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارارب ہمیں صالحین کے ساتھ وافل فرمادیکا فین محدرسول الله صلی علیہ وکلی آلہ وسلم کی است عن شائل فرماد سے اور ان کو جوانوا مات بلیل جمیں مجی ان جی شریک فرماد سے )

معالم المنوط في من العدائي كرجب انبول في المين مون كا اطلان كرديا قد يبود يول في الكوعار وال اوران الت كما كرم كيول ايمان الاع المين برانبول في العراب ديا جواه برخ كورة وادر هيقت جب الحوب بش ايمان كالبردوثر عالى المين المين ول من روح في ما تائي و وزيا كي كو كي طاقت ايمان كي خلاف آماد و ايمن كرسك أوركى جالى كاعار والا عالى الميان من وايمن تبين كرسك آخر من الله جل شخد في الله ايمان كا انعام اور كافرول كى مزاييان فرما كي چنا في ارشاد ب وايمن بين كرسك آخر من الله جل شخد في الله ايمان كا انعام اور كافرول كى مزاييان فرما كي چنا في ارشاد ب المان بين المين المين المناف المناف

# حلال کھاؤاور پا کیزہ چیزوں کوحرام قرارنہ دواور صدیے آگے نہ بردھو

قسف مدیسی : ان آیات بی الله جل شارئی اول تو یادشاد فرمایا کداللہ نے جو چزی طال تر اردی جی تم ان کوحرام قرار نددو حلال کوترام قرار دینے کی ایک مورت تو بیب کرعقید ہ طال کوترام قرار دیدیا جائے۔ اگر کوئی مختص حلائی قلعی کو حرام قرار دیسے گا توملی اسلامیہ سے نکل جائے گا۔ اور دوسری صورت بیب کہ عقیدہ سے تو کسی حلال کوترام قرار ندد سے لیکن طال کے ساتھ معاملہ ایسا کرے جوترام کے ساتھ کیا جاتا ہے بیٹی بغیر کی عذر کے خواہ تو اہ کی حلال چیز سے اجتناب کرے۔ رہیمی منوع ہے۔

اورتیسری صورت بہ ہے کہتم کھا کر باغذر مان کر کسی حلال چیز کو حرام قرار دیدے مثلاً بول کے کدانشدی قتم فلال چیز نہ کھا وں گایا یوں کیے کہ فلال چیز بھی اسپینا او پر حرام کرتا ہول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے دوایت ہے۔ آنخضرت النالہ علیہ وَنَّلُ آلہ وَسَلَم آیک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہُوا ہے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے۔؟ حاضرین نے تنایا کہ بیابوا امرائیل ہاس نے نذر مانی ہے کہ کھڑاتی دہےگا۔ بیٹے گائیں اور سایہ میں نہ جائے گااور یہ کہ بولے گائیں 'اور دوزہ داررہےگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہوکہ بات کرے' اور سایہ میں جائے اور بیٹے جائے۔ اور روزہ بوراکرے۔ (رواہ البخاری ج سم ۹۹۱)

حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فیر مایا کہ گناہ کی نذر ماننا درست نہیں اور اس کا کفارہ وی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔( روزہ ابوداؤ وج ہم ۱۱۱)

بعض لوگ نذریاضم کے ذریعہ تو تھی طلال کو حرام نہیں کرتے لیکن راہیوں کے طریقہ پر طلال چیزوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں اوراس کو تو اب بیجھتے ہیں۔اسلام میں راہبائیت نہیں ہے اور اس میں تو اب بجھنا بدعت ہے اگر کسی کوکوئی چیز منظر ہے اور وہ ضرر کم بعیدے حلال بیجھتے ہوئے اس سے پر بیز کرتے تو بیجا کڑے۔

دوسراتهم بیفر مایا که صدود سے آئے نہ برحواور ساتھ ہی ہی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ عَد سے برد سے والوں کو پہندئیں فرمائے صدے برد سے کی ممانعت سور وابقر ہیں بھی فرکور ہے جو گذر بھی ہے۔ اور سورہ طلاق بیں ارشاوفر مایاؤ مَسن بُغَسَفَ اللہ خَدُو دَاللّٰهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفَسَفَ (اور جواللہ کی صدود سے آئے بردھ جائے تو اُس نے اپنی جان برظم کیا) اللہ تعالیٰ کی صدود سے آئے بردھ جائے تو اُس نے اپنی جان برظم کیا) اللہ تعالیٰ کی صدود سے آئے بردھ جائے تو اُس نے اپنی جان برظم کیا) اللہ تعالیٰ کی صدود سے آئے بردھ جائے تو اُس میں جن کی جو تعسیل ویل میں کسی جاتی ہے۔

حدود سے بڑھ جانے کی مثالیں: حدودے بڑھنے کی بہت ی صورتنی ہیں ان میں ہے چندذ کر کی جاتی ہیں۔ حلال کوترام کرلیتا: (۱)اللہ نے جس چیز کوھال کیا ہے اسکوا ہے اوپر حرام کرلینا بیسے پڑولوگ بعض پھلوں کے متعلق طے کرلیتے ہیں کہ بم پنیس کھائیں مے یااور کی طرح ہے حرام کرلیتے ہیں۔

الی بہت رئیس آئ نوگوں بیں موجود ہیں جن بیل عملاً بلکہ اعتقاد ابھی بہت ی حلال چیز وں کوحرام مجھ رکھا ہے۔ مثلاً ذکی قعدہ کے مہینہ (جسے عور تنمی خالی کامہینہ کہتی ہیں ) اور محرم و مفر بیل شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے۔ لیکن اللہ کی اس حدے لوگ آئے نگلتے ہیں اور ان مجینوں میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ بہت ی قوموں میں ہوہ عورت کے نکاح ٹانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے رہمی حدے آئے ہو د جانا ہے۔

جس طرح حلال كوحرام كرلينامنع باي طرح حرام كوهلال كرليمامنع بحرام وحلال مقروفر مان كااختيار الله ي كو

ہے سور فیل شی ارشاوہ وَلَا مَقُولُو الِمَا تَصِفَ الْسِنَةِ ثُمُ الْكَلِبَ هنذا احَللٌ وَهنذا حَوَامٌ لِتَفَعَرُوا عَلَى الْكُلِبَ الْمَللُ وَهنذا حَوَامٌ لِتَفَعَرُوا عَلَى الْكُلِبَ الْمَللُ وَهنذا حَوَامٌ لِتَفَعَرُوا عَلَى الْكُلِبَ الْمُللُ وَهندا بِي مَا مَا مُل اللهِ مَعْمَادِ مِنْ اللهِ مَعْمَادُ مِنْ مَعْمَادُ مِنْ مَعْمَادُ مِنْ مَعْمَادُ مِنْ مُعْمَادُ مَنْ مُعْمَادُ مَنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُنْ مُعْمَادُ مُعْمَلُ مُعْمَادُ مُعْمُولُ مُعْمَادُ مُعْمَادُمُ مُعْمَادُ مُعْمُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمُولُ مُعْمَاعُ مُعْمَادُ مُعْمُولُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمُولُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمُولُ مُعْمَادُ مُعْمِعُولُ مُعْمِعُونُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمُولُ مُعْمُول

ای ممانعت می الله کی رضتوں ہے بچتا ہی دائل ہے مثلاً سفر شرقی میں قعر نماز کرنا مشروع ہے اس پھل کرنا ضروری ہے۔
جو چیز اللہ
جو چیز آتو اب کی شدہ واُ سے باعث تو اب سجھ لینا: حدود ہے آ کے بڑھنے کا دومرا المریخة بیہ ہے کہ جو چیز اللہ
کے بہال آخر ب اور فزو کی کی شدہ واُ سے تقرب کا ہامٹ بھی لینا مثلاً ہو لئے کا دون و کھ لینا یا دھوپ میں کھڑار ہتا وغیرہ و فیرہ ۔
غیر ضرور کی کو ضرور کی کا ورجہ و بیدینا: (۳) ایک المریخة حدے آ کے بڑھنے کا بیہ کہ جو چیز شریعت میں ضرور کی تین ہے کہ جو چیز شریعت میں ضرور کی تین ہوئے کا حلوا اور عید الفطر کی ضرور کی تین ہوئے کا میں مثلاً دہ برات کا حلوا اور عید الفطر کی سویاں کہ شرعا ان دونوں کی کوئی ایمیت کئی ہے شان کا کوئی شوت ہے گر لوگ اسے ضرور کی جھتے ہیں اور جونہ پھا و سے اس کو خایز ناتے جب شرعا ان کی کوئی ایمیت کئی ہے شان کا کوئی شوت ہے گر لوگ اسے ضرور کی جھتے ہیں اور جونہ پھا و سے اس کو خایز ناتے جب شرعا ان کی کوئی ایمل فیون اور کا ایمیت کئی میں مثلا دیا ہے۔

مخصوص کر ایرنا (جس کی تخصیص شریعت سے ٹابت ندہو) یہ مجل صدسے بو مدجانا ہے۔ جیسے بعض جگہ دستور ہے کے قبر پر غلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں یا قبر پر قرآن پڑھواتے ہیں تواب ہر جگہ سے بچھے سکتا ہے بھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو مظے کر ایسا حدوداللہ سے آگے بوحونا ہے۔

ای منم کی شکلیں آ جکل فاتھ و نیاز والے لوگوں نے بناد کی ہیں۔ مثلا حضرت فاطرز ہراہ رضی اللہ تعالی عنها کے ایسال او اب کے لئے ٹی ٹی ٹی ٹی کی محک کے نام سے پھے رسم کی جاتی ہے اس رسم میں جو کھانا بکتا ہے اس بھی بیرقا عدہ بناد کھا ہے کہ اس کھانے کو مرد اور لڑ کے نیس کھا سکتے مرف لڑکیاں کھائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بید بھی فرض کر دکھا ہے کہ اس کھانے کے لئے کورے برتن ہوں 'جگہ لیسی ہوئی ہو۔ بیسب فرافات اپنی ایجادات ہیں۔

کسی گناہ برخصوص عذاب خود سے تجویز کر لینا: (۹) ایک مورت مدے آئے برہ جانے کی ہے کہ وی کے اس کا دیا ہے کہ اس کے اس کی اس کے اس

(۱۰) یہ صورت بھی حد سے بڑھ جانے کی ہے کہ کی چیز کے متعلق یہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا حالانکہ حدیث علی اس کا جبوت نہ ہوگا حالانکہ حدیث علی اس کا جبوت نہ ہو چیے مشہور ہے کہ درمغمان المبارک کے آخری جھہ کو نیا کپڑ ایا نیا جوتا یمن لیا جائے تو وہ ہے حساب ہو جا تا ہے اس کے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس دوزہ بہن لینتے جی سیسب غلط اور لغو ہے ( بتلک مُحَرُّ اللّٰ کَابِلَتِ ؟)

یہ جدم مور تیں حدے آگے بڑھ جانے کی کھے دی گئی جی خور کرنے سے اور بھی نکل سکتی جی اللہ کی حدود سے آگے بڑھ نا اللہ کی حدود سے آگے بڑھ نا اللہ کی جدم ہے۔ قر ان مجید جل جگے اس سے تع فر مایا گیا ہے۔ چنانچہ اور شاد ہے۔

بِلَكَ حُلُودُ اللهِ فَلا تَقُرَ بُوعًا (يالله كاحدودي ان ع نظف كنزد يك محى مت مونا (بقره)

اورقر مایا بلک حدود الله فلا تَقْرَبُوها وَمَنْ يُتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَنِيكَ هُمُ الطَّلِمُونَ بِالله كاصدودين سوان سي آ محمت نظنا أورجوالله كي حدود سي بابرنكل جائے سوايے جي لوگ ظلم كرنے والے بي (بقره) اور فرمایا وَمَنْ یَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَیَنَعَدُّ حُدُودَهُ یَدُجِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَهِیْنَ (انساء) (اور جوفض الله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری شکرے اوراس کی حدود ہے آگے بڑھ جائے الله اسکوآگ بن داخل فرمائیگا جس شن دہ بیشہ بیش رہے گاوراس کے لئے ذکیل کرنے والی سزاہے)

تیسراتھ میفر مایا کہ جو پھے حلال وطیب اللہ نے تم کو عطافر مایا اس میں سے کھاؤاوراللہ ہے ڈروجس پرتم ایمان رکھتے ہو
معلوم ہوا حلال اور یا کیز و چیز وں کا کھانا و بینداری کے خلاف نیس ہے ہاں! پر ہیزگاری اس میں ہے کہ اللہ تعالی کے حکموں
کی خلاف ورزی ندگی جائے اگر کوئی چیز ٹی نفسہ حلال و یا کیڑہ ہوئیکن دوسرے کی ملیت ہوتو جب تک اس سے حلال
بیسوں کے ذریعہ خرید نہ لئے یاوہ بطور ہیدند دید سے انس کی خوش سے استعمال کرنے کی اجازت ندوید سے اس وقت اس کا
مھانا استعمال کرنا حلال نیس ہوگا آخر میں تقویل کا تھم دیا ورفر مایا وَ اللّهُ الّلِدِیْ اَلَّهُ مَا اَلْهِ مُوْ مِدُونَ آ
(اوراللہ سے
دروجس برتم ایمان رکھتے ہو)

اس کے عموم میں ایس سب صور تملی ہو گئیں جن میں ظلم کر کے یاحقیقت تلف کر کے یا خیانت کر کے کوئی چیز کھالی جائے یا استعمال کرلی جائے۔ نیز اس سے تمام اشیاء بحرمہ سے بیچنے کی تا کید بھی ہوگئی۔

# قسموں کے اقسام اور شم توڑنے کا کفارہ

قضسیو: اوپرکی آیات میں میدارشاد فرمایا کداللہ تعالی نے جوچیزی طلال قرار دی ہیں اکوحرام قرارند دوچونک حلال و حرام کرنے کی صورت ایک میربھی ہے کہ کسی حلال چیز کے کھانے یا استعمال نہ کرنے کی قتم کھالی جائے اسلے اس تتم کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ قَسَمْ کی کی تشمیں ہیں اول بین لغود وسری بین فول تیسری بین منعقده (عربی شم کو بین کہتے ہیں) بین لغو کی تغییر کرتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جوکوئی فض تم کی نیت کے بغیر بات کرتے ہوئے لاؤاللہ یا بسلسیٰ وَاللّٰهُ کہد دے تو بین لغوے۔ (رواد البخاری)

(الل عرب کی بیادت تھی اوراب بھی ہے کہ وہ اپنے کاورات میں باتیں کرتے کرتے اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہے) اور بعض فقہا و نے فرہا یا ہے کہ کوئی فض کی گذشتہ واقعہ کو ایٹ نزدیک جا جان کرتم کھائے حالانکہ واقعۃ وہ غلط ہولا یہ بین انٹو کی بین غوں ہے بین کی گذشتہ واقعہ برجا نے توجعے ہوئے جموثی تم کھا لیا۔ مثلاً کوئی کام نہیں کیا اور تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تم میں غوں ہے ایک کام نہیں کیا اور تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تم میں غوں ہے اس کا گانا و بہت ہوا ہے۔ بھرجانے ہو جھے تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کا تم میں نے دیا میں کیا اور تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کہ تم میں نے دیا میں بیا اور تم میں نے دیا ہوئی کام نیس کیا اور تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کا تم میں نے دیا ہوئی کام نیس کیا دیا ہے تا ہوئی کام نیس کیا۔ یہ بھرجانے ہو تھے تم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تم میں نے دیا ہوئی کام نیس کیا دیا ہوئی کام نیس کیا۔ یہ بھرجانے ہوئی کھا کہتا ہے۔ یہ کہ اللہ کی تم میں نے دیا ہوئی کام نیس کیا دیا ہوئی کام نیس کیا در کہتا ہے کہ کہتا ہے۔ یہ کہتا ہوئی کام نیس کیا در کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہا کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کوئی کام نیس کیا در کر کہتا ہے کہا تھا کہتا ہے کہا کہتا ہے۔ کہتا ہوئی کام نیس کیا در کر کھا کہتا ہے کہتا ہوئی کام نیس کیا در کر کہتا ہے کہا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہا کہتا ہے کہتا ہوئی کام نے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوئی کام نیس کیا کہتا ہے کہتا ہوئیں کیا کہتا ہے کہا کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہا کہتا ہے ک

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ من دوایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بڑے گناہ یہ جیں۔

(۱) الله کے ساتھ شرک کرنا(۲) ماں باپ کوؤ کد رینا (۳) کسی جان کوتل کرنا (۴) بمین شوی لیمنی کسی خلاف واقعہ بات برجموژی حتم کھانا ( رواہ البخاری ج ۲ص ۹۸۷ )

لفظ عُون عُمس سے لیا گیا ہے جس کامعیٰ ہے محساوینا چونکہ جھوٹی قتم یہاں اس دنیا بیں گناہ پر محسادی ہے چر آخرت بیں پینچ کردوز نے میں محسادینے کاسب ہے گی اسلیم اس کانام بین عُوس رکھا گیا۔

تسم کی تیسری ہم بیمین منعقدہ ہے جس کا مطلب ہے ہے کہی آنے وائے زمانہ یم کی تھا کے کرنے یائہ کرنے کی ہم کھا لے مثلاً ہوں کیے کہ اللہ کی ہم فلاں کا م خرور کروں گا یافلاں چیز خرور کھا وَں گا یا ہوں کیے کہ اللہ کی ہم فلاں کا م خیس کروں گا۔ اس ہم کا تھم ہیہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کفارہ و بیا نے قلال چیز نہیں کھا وَں گا یا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اس ہم کا تھم ہیہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کفارہ و بینا فرض ہو جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل آئے ہے بالا میں بتائی ہے۔ اوروہ یہ کہ درس مسکیفوں کا کھا تا کھلا کس یا دس سے کسی چیز کو بھی استطاعت نہ ہوتو تمین دن کروڑ رے رکھ کے بینا دیں یا ایک غلام آئز اور کردیں اگران میں ہے کسی چیز کو بھی استطاعت نہ ہوتو تمین ون کے دوڑ رہے ہو تا ہے کہ دس مسکیفوں کو کھا نا کھلا دیا یا کپڑے بہتا و بیے اگر ان میں ہے کسی کی استطاعت نہ ہوتو تمین ون کے دوز ہے کہ تارہ کھا تا رد کھ لئے۔



# کفارہ قسم کےمسائل

مسئلہ: بمین سعقدہ کی خلاف ورزی جے ہمارے ماحول ش تشم کا توڑنا کہتے ہیں اس کا کفارہ حانث ہونے یعن حم ٹوٹے سے پہلے اداکر دینامعتر نہیں یعن اگر پیقٹی کفارہ اداکر دیا تو وہ نفی صدقہ ہوجائے گا کفارہ میں نہیں گئے گا۔

مسئلہ: اگر دس مسئینوں کو کھانا کھلانے کی صورت اختیاد کرے توضیح شام پیٹ بھرے کھانا کھلا دے ان دس مسئینوں بیس کوئی بچہ نہ ہوا درایسا کوئی مخص ند ہوجس کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو۔

مسئلہ: اگر کھانا کھلانے کے بدلہ مال دینا جا ہے تو یہ بھی جائز ہے جس کی صورت رہے ہے کہ ہر سکین کو صدقہ فطر کے برؤ برایک سیر ساڑھے بارہ چھٹا کک گیہوں یا اس کے دو گئے جو یا اُن دونوں میں سے کسی ایک کی قیت دیدے۔

مسئلہ: در ای مسئنوں کودینالازم ہے۔ اگرایک مسئنوں کودی مسئنوں کا غلددیدیا تواس سے بوری ادائیگی دہوگی نو مسئنوں کو بھردینا ہوگا۔

مسئلہ: اور اگر کیڑا دیے کی صورت اختیار کرے تو ہر سکین کو اتنا کیڑا دے جس سے سر ڈھک جائے اور اس میں تماز ادا ہو سکے اور اگر عورت کو کیڑا دی تو اتنا ہوا کیڑا دے جس سے اس کا سار ابدان ڈھک جائے جس میں وہ تماز پڑھ سکے۔ مسئلہ: مسکینوں کو جو کھانا کھلائے تو گھٹیا کھانا نہ کھلائے اپنے اہل وحیال کوجو کھانا کھلاتا ہو اسکی درمیائی حیثیت کا کھانا ہو کے ذکہ آئے سے کریمہ میں مِن اَوْ سَعِلَ مَا تُعْلَمِهُونَ اَلْفِیا ہُمْ کی اَضر تکے موجود ہے۔

مسئلہ: اگر کھانا دینے یا کیڑا پہنانے کی الی استطاعت نہ ہوتو لگا تاریخی روزے رکھے حضرت عبد اللہ بن مسعود طاقعہ ک قواء ت فیصیام قلقیة ایّام مُسَتَابِعَاتِ ہے جو حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پنجی ای لئے انہوں نے تا ابع لینی لگا تار روزے رکھنا مشروط قرار دیا حضرت عبد اللہ بن عباس کا بھی بھی فیصب ہے کہ تم کے کفارہ کی اوا یکی کے لئے تین ون لگا تارروزے رکھنا ضرور کی ہیں (بشر طبیکہ کفارہ بالصیام تعین ہوجائے)

فائدہ بھی محناہ کی شم کھانا گناہ ہے اگر کسی گناہ کی شم کھالے مثلاً یوں کیے کہ تمازند پڑھونگا یوں کیددے کہ اللہ ک قشم ایمان باپ با بھائی بہن سے یا کسی بھی عزیز قریب ہے بیعل رہوں گا ان سے بول چال ندر کھوں کا یا تطع رحی کرونگاتو السی قشم کا تو ڈوینا واجب ہے قشم تو ڈویے اور کفارہ ویدے۔

آ فرش فرمایا وَاحْفَظُوْآ اَیْسَسَانکُمْ کَایِیْ فَمُول کی حَاظت کرد. صاحب دوح المعانی می • اجلاے اکی تغییر کرتے ہوئے کیجے ہیں ای راعوہ المسکم من المحنث فیھا ۔ بین اپن قسموں کا خیال رکھوالیاند ہو کہ حماؤٹ جائے اور کفارہ اداکرنے میں نفلت کر جاؤیا پی مطلب ہے کہ قسم کھا اوتو اسے پوری بی کردو۔ (جب اللہ کا نام لے کر کسی قول یا عمل کے کرنے یاند کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب اسے بور ابی کر دو۔ لیکن بیا کی صورت میں ہے کہ جب کمناہ کی قسم نہ کھائی ہوجیسا کہ احادیث میں اسکی تصریح ہے )۔

حتیریہ: غیراللہ کی تم کھانا جرام ہارشاد فرمایار سول اللہ اللہ اللہ اللہ عند من حَلَفَ بغیر ملا فقد السوک، بعنجس نے اللہ کے سواکس چیز کی تم کھائی تو اس نے شرک کیا (رواہ الترفدی) نیزرسول اللہ اللہ اللہ الشاد فرمایا کہ اسپ بالوں کی اورایٹی ماؤں کی تم نے کھاؤاور اللہ کی تم (بھی) جب بن کھاؤ جبکہ تم سے مو(معکون سوم)

## خمراورميسراورانصاب دازلام ناياك بين

من معدمیں: ان آیات میں شراب اور جوئے اور نم اکھینے کے تیروں کو گندی چیزی بٹایا ہے اور یہ محی فرمایا ہے کہ یہ چیزیں شیطان کے کاموں میں ہے ہیں۔ عرب کے لوگ نمت ہوجا کرتے تھے اور بتوں کے متجاریوں کے پاس تیر رکھ دیتے تھے ان تیروں کے ذریعہ کو اکھیلے تھے جس کی تشریح مورہ انکہ کی آیت فہرا کے دیل میں گذر بھی ہے۔ مورہ بقر میں فرمایا یہ نستا کو فرک عن المنتخب المنتخب میں المنتخب میں فرمایا یہ نستا کو فرک عن المنتخب المنتخب میں المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب کے بارے میں اقراد تھے اکسان میں بڑا گتاہ ہواور کول کے اور آپ سے موال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں اقراب کو استخبار کرتے ہیں اور ان کے منافع سے ذیادہ بڑا ہے ) اس سے واضح ہوا کہ کی چیز کے جائز ہوئے میں اگر چہ پھی نفتے ہی کا فرنیس ہے کر ان کا جو گناہ ہود کے لیے بھی کا فرنیس ہے کہ دو نفع مند ہو بہت سے لوگ جو کا اور شراب اور مودہ غیرہ کے مرف منافع کو دیکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ میں جو سے کہ دو نفع مند ہو بہت سے لوگ جو کے اور شراب اور مودہ غیرہ کے مرف منافع کو دیکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ میں جو

اُن کی حرمت بیان کی گئی ہے اسکی طرف وصیان نہیں کرتے اور نفع کی ثبتی کو و کھے کر حلال قرار دید ہینے کی ہے جا جسارت کرتے ہیں۔ پیلحدول اور زندیغول کا طریقہ ہے۔

شراب کی محرمت: ایک صاحب نے اپنے ایک طندوالے کے بارے میں فرمایا کدودو حزلے سے شراب پہتا ہے اور کہتا ہے کہ بنا و قر آن میں شراب کو کہال حرام فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہُوا کد دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن بیزوں کی ممانعت صرح کو قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ اعادے شریفہ میں آئی ہے یا جس چیز کی ممانعت فرماتے ہوئے نفظ حرام استعمال نہیں فرمایا سے جائز قرار دیتے ہیں۔ بیان لوگوں کی جہالت اور کمرائی ہے۔

ایسے ی قرآن کے مانے والے میں قوقرآن بی سے برقابت کرویں کرقرآن نے جس چیزی ممانعت کے لیے لفظ حرام استعال کیا ہے بس وی حرام ہے قرآن بی بہت ی چیزوں سے منع فرمایا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اور رسول الله صلی الله علیہ وعلی آلہ وسلم کی فرماں برواری اور آپ کے انتاع کا بھی تھم ویا ہے اور آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف میں بہت سے الله تاہیات و بھنے تم علیہ میاکہ رسول الله صلی الله علیہ وحد و آلہ وسلم کا کسی چیز کوترام قرارویا ایران ہے جیسے الله تعالی نے حرام قراردیا ہو۔

(۱) اوّل اور برایا کر شراب اور بوا "رجن" این گندی چیزی بین (۲) پرریفر مایا مِن عَمَلِ اللّه خطان آکرید شیطانی کاموں میں سے بین (۳) پر فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ کراس سے بچو(۳) فرمایا لَمَعَلَّکُم نُفُلِمُونَ تَاکیمٌ کامیاب بوجاؤ معلوم بواکہ جو عے اور شراب میں مشغول بوٹاناکائی کاسب ہے۔ جوؤنیا اور آخرت میں سامنے آئے گی۔

(٥) فرما إنسَمَ عُرِيَدُ المَقْيَطِنُ انَ يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغُصَّآءَ فِي الْعَمْرِ وَالْمَيْسِ كَرَيْطان بِهِ عِلَا اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الْعَمْرِ وَالْمَيْسِ كَرَيْطان بِهِ عِلَا بَنَا عَلَى اللّهِ وَمَا بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَنِ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَنِ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَا

غوركر ليس كدئتني وجوه ي شراب اورجوئ يمنع فرمايا ب ايساف واضح بيان بوت بوع جومخص شراب اور

أخوار البيان جلاح

جوئے کوحلال کے گاس کی بدیختی اور بے ویل میں کیا شک ہے؟ اللہ جل شائد نے شراب کی ٹرمت تدریعجا نا زل فرمائی سور ہ بقره بش فرما يافح لَ فِيْهِ مَنَا إِلْمَ تَكِيمُو وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِلْمُهُمَا ٱكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اسكُونَ كَابِعِن السَّاسِ وَإِلْمُهُمَا ٱكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اسكُونَ كَابِعِن السَّاسِ وَإِلْمُهُمَا ٱكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اسكُونَ كَابِعِنْ چیوز دیااوربعض پیتے رہے۔ حی کدایک دن ایہا ہوا کہ نمازمغرب میں ایک مها جرمحانی نے امامت کرتے ہوئے قراءت ين للطى كردى الله يرد يست كريم بنايَّها السَّائِينَ احَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلوةَ وَالنَّمْ شَكَادى حَتَّى تَعَلَمُوا مَا تَقُولُونَ (سورة انساء آيت ٣٣) نازل بوكني-اس كے بعد ايسے اندازه سے شراب پيتے تھے كه نماز كا وقت آنے تك ہوش ميں آجاكي استع بعد فق سع تراب ين كاممانعت فرمادي اورفرما إين يَّهَ النَّفِينَ احْنُوا إنْهَا الْخَعَمُ وَالْمَيْسِوسُ (الْيَوَلِهِ تَعَالَىٰ) فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ.

جب بيآيت نازل بوني توصحابة في كها" إنتهينا رَبَّنا" (احتجمة بمار برب بهم بازآمك ) (وُرْهور من ٢١٨ جلد نمبر ازمنداحمه برداست الي بريرة )

پر فرمايا وَأَطِيهُ هُو اللُّهُ وَأَطِيْعُو الرَّسُولُ وَاحْذَرُوا (ادرالله كي اطاعت كروادر سول كي اطاعت كرداور وريت ريو) يعنى الله ورسول كى خالفت نذكر وفَيانَ تَدوَ لَيْشُهُ فَاعْلَمُوا ٱللَّهَا عَلَىٰ رَسُولِكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ (سواكرتم روكرواني كروتو جان لوكه جارے دسول ك ذ مدواضح طور ير پنجياديتا ب ) الله كرسول صلى الله تعالى مليد وسلم في خوب الحيمي طرح كھول كربيان فرماد باالله تعالى كى بات ئى بىيادى چىرىمى أكركوكى حلاف درزى كريكا توابنا انجام دىكى \_\_ گا\_

ساسته دُجوه سے جوے اور شراب کی ممانعت فرمانے کے بعد کویاس آخری آیت میں مزید تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرو۔ جونوگ قرآن بی میں ممانعت اور محرمت و یکھنا جاہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ عَلِينَا كُونِيتُ نَبِينَ بَحِيةِ ان كو تنبيهِ فرما دى كدالله تعالى كي اطاعت كے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي اطاعت ضروری ہے اور دونول کی مخالفت سے بچالا زم ہے۔

احادیث شریفه میں شراب کی محرمت اوراسکے پینے پلانے والے پرلعنت اور آخرت کی سزا رسول الله علط نے شراب کے بارے میں جو کچھار شاوفر مایا اس میں سے چندا حادیث کا تر جمہ لکھا جا تا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنمائے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشد لانے والی چیز

خرمینی شراب ہے اور ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے اور جو مخص دنیا بھی شراب ہے گا اور اس حال بین مرکمیا کہ شراب پیتار ہا اورتوبدند کی تو آخرت میں شراب نہیں ہے گا (جنت کی شراب ہے محروم ہوگا آگر جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا)۔ (رواہ سلم ص ۱۶۸ جلدنمبرس

حضرت جابروض الله عند في بيان فرمايا كراكي من بين سنة ياس فيرسول الله ملى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سن

انوار البيان جلاآ

وریافت کیا کہ جارے علاقے میں ایک شراب ہے جوجوارے بنائی جاتی ہے اوگ اسے بیتے ہیں آپ نے وریافت فرمایا كياد وتشرلاتى بي الوال كرف والف في عرض كياكم إل وونشرلاتى بي أب فرمايا "كل مُسْكِر حوام" كانش لانے والی ہر چزحرام ہے.

محرقر مایا که بلافسه الشرتعالي في اسيخ و مدعهد فر ماليا ب كرجوهم فشرلاف والى جزية كالشدأس " وليندة المغدال" ي بلائيگامحاب في مرض كيايارسول الله "طِيْسَة السخبال" كياچيز بي؟ آب في مايا كدوز فيون كيجسون كانچوژب (رواوسلم ١٧٢ اجلد تمر٧)

حصرت ابن عمروضي الله تعالى عنها معدوايت بكرسول الله عظية في ارشاد فرمايا الله تعالى في العنت كي شراب مراور اسكے يينے والے يراوراس كے بلانے والے يراوراس كے بيج والے اوراس كر يدنے والے يراور شراب بنانے والے براور بوانے والے براور جوشراب کمی کے پاس لے جائے اس براورجس کے پاس بجائے اس بر بھی (رواوالو دادُ دُس ۱۲۱ جاء نمير۲)

جولوگ این د کانوں میں شراب بیچے ہیں اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور الی د کانوں پر ملاز مت کرتے ہیں وہ اسے بارے میں خور کرلیں کہ روز اندکتنی لعنقوں کے مستحق ہوتے ہیں شراب کا بنانے والا تومستحق لعنت ہے ہی اس کا بیچنے والايين والأيلان والا اوراس كوافعا كرالي والعادر جس كي طرف شراب لي والله والتراسب يرالله كي احت ب حضرت جابر رضى الشعند يدوايت بكرسول التعطيف فرمايا كهجوهم المداورة خرت كدن يرايمان ركمتا ہےدہ ایسے دستر خوان برنہ بیٹے جس برشراب کا دور میل رہا ہو (روا والبہتی)

جولوگ يورپ اسريك دغيره ميں رہتے ہيں اور صرافيوں كے ميل ملاپ كيوب بيت شراب بي ليتے ہيں غوركريں كدان كا الهان باتى ب يأنيس؟ ايك مديث عن ارشاد ب السخسف و بحسف ع الوليع كرش اب تمام كمنا مول كوجع كي موسع بي (مفكؤة الصائع م ١٩٧٧)

الكراس بات كامصداق ديكهنا بوتو يورب امريك كيشراب خورول كود كيدليا جائ كيا كونى بُرانى ان سے چھوٹی جوئی ے؟ شراب خوری نے انہیں برگنا و پرآ ادو کر دیا ہے۔

شراب ہر مُرائی کی بچی ہے: حضرت ابوالدرداورش الله عندنے بیان فرمایا کہ جھے میرے دوست سیدالانبیا وسلی الته عليه وسلم في وصيت فرمال كريم مجي جيز كوالله كم ساتح شريك ندكرنا أكر چه تيري فكز ب كرد ، عبا كي اور تجفي جلاويا جائے اور قصد انمار نہ چھوڑ نا کیونکہ جس نے قصد انماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوگریا اور شراب مت چینا کیونکہ وہ جريدال كالمنجى ب\_ (مككوة المصابح جام ١٥) جواری اورشرانی کی جنت سے محرومی: حعرت ابوا مامدرض الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظی نے ا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور نو اکھیلنے والا اور احسان جنانے والا اور جو محض شراب بیا کرتا ہے بیادگ جنت میں داخل نہ ہوں مے ۔ (روا والداری می ۳۲ جلد نمبر۲)

شراب اورختز مراور بحول کی تیج کی حُرمت: حفزت جابر رضی الله عند نے بیان فرمایا کدیں نے رسول الله علی الله علی الله علی الله عند نے بیان فرمایا کدیں نے رسول الله علی الله تعالی اور اس کے رسول نے شراب اور مردارا ورفنز براور بول کی نام کورام قرار دیا ہے (رواہ ابخاری جام ۲۹۸)

كَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَعَيِلُوا الصَّلِياتِ مُنَاحُ فِيْمَاطِعِمُوَّا إِذَامَا الْقُوْا وَالْمَنُوَّا وَ

جونوگ ایمان لائے اور نیک عمل محےان پراس بارے بیل کوئی گناہ تیں کر بنہوں نے کھایا ہیا جبکہ انہوں نے تقوی انقیار کیااور ایمان لائے اور

عَلُواالطَّيِكِتِ ثُمَّ إِنَّقَوَا وَامَنُوا ثُمَّ إِنَّقُوا وَالْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْسِنِيْنَ هُ

نيك عمل ك يعرتقو في اختيار كيادوايمان السائد يعرتقوى اختيار كيادونيك اعمال من محكاد دالله الصحال كرف والول كودوست دكمتاب



#### مُرّمت کی خبرسنگر صحابہؓ نے راستوں میں شراب بہادی

قسفسه بيد: حضرت انس رضى الله تعالى في بيان قر ما يا كه شى أبوطلة كرهم عاصرين كوشراب بلا ربا تعالى بدعشرت انس كرسوتيل باب تنعى) اى اثناء هى بيتكم نازل بوگيا كرشراب جرام ب با برسة آف والى ايك آواز شنى كررسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سنه كوئى ضحى اعلان كرد باب ابوطلة في كها كه با برنكلود يكه و يدكيا آواذ ب؟ هى با برنكلاتو هى في والهن به وكر بتايا كه به يكادف والا يون يكادر باب كه فيرواد شروب جرام كردى كئى ب بين كر ابوطلة في كها جاؤيه بين شراب ب سب وكرادو - چناني شروب مجينك دى كئى جوند بيندكي كليون شلى بهددى تقى -

بعض محابر کویہ خیال ہوا کہ ہم میں ہے بہت سے لوگ متقول ہو بچکے ہیں جن کے پیٹوں میں شراب تھی۔ ( ایسنی جولوگ اب تک شراب بھی۔ ( ایسنی جولوگ اب تک شراب بھی کے ) اس پر اللہ تعالی اب تک شراب بھی تر ہے اور وُ نیا میں موجو و تو تیں ان کیا ہے گا وہ تو اپنے چیٹوں میں شراب تیکر بھے گئے ) اس پر اللہ تعالی شائد نے آ بے تک کریمہ کیڈسٹ عسلسی السلیلی آئے اُس کے ان المسلسل السلیلی السلیلی کے اس معمد اللہ اللہ مائی۔ ( رواہ وابنی رہے میں ۱۹۲۳)

محابیگ بھی کیاشان تھی شراب تو یاان کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے بڑے دلدادہ تھے پھراس کے ترام ہونے کی خبر شی تو بغیر کسی پس و ڈیش کے اس دفت گرادی'

> شراب کی مُرمت نازل ہونے سے پہلے جولوگ شراب پی چکے اور دنیا سے جانچکے ان کے بارے میں سوال اوراس کا جواب

جب شراب كى حرست نازل بوگئ تو أن كواپن بهائيول كافكر بواجوشراب پين متحاورا ى حال على وفات پا محق ـ اس كـ بار ـ من الله تعالى في مائيون المنوا و عَمِلُوا المصالِحةِ آخرتك نازل فرمائي ـ استر على الله تينَ المنوا و عَمِلُوا المصالِحةِ آخرتك نازل فرمائي ـ

جس میں بیتایا کہ جولوگ اہل ایمان متے اورا عمال صالحہ کرتے تنے وہ حرمت کا قانون نازل ہونے ہے پہلے وفات پاگئے متے انہوں نے اس زمانہ میں جوشراب ٹی تھی اس کا کوئی گناہ نہیں۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلی آلہ دسلم جب تک تشریف فرما تھے احکام میں ننخ ہونے کا احمال رہتا تھا شراب حلال تھی پھر حرام قرار دیدی گئی اسکے علاوہ اور بھی بعض دیگر احکامات میں ننخ ہُوا۔

آیت بالا پی فرمایا لیکست عملی الگیئ اختوا و عیدلو العشائی حت مجناح فیفا طعیفوا إذا ما اتفواو انتواو منواو عیدلو العشائی بیا بیدو آنوی این اختوا کرتے ہوں۔
عیدلو العشلی حت (ان او کول پر اس بارے میں کوئی گناہ میں کہ انہوں نے کھایا پیا جَبَدہ ہ آنوی انتیار کرتے ہوں۔
لینی شراب کے علاوہ دو سری حمام چیزوں سے بچتے ہوں شراب چنے پر تو مواحذہ اسلین بیس کروہ اس وقت حمام نہیں تھی اور جب دو سری ممنوعات سے اور جب دو سری ممنوعات سے بچتے رہ تو ظاہر ہے کہ دنیا سے بے گناہ چلے گئے۔اور انہوں نے مصرف ممنوعات سے پر بینز کیا بلکہ دو سرے اعمال صالح بھی انجام دیتے دہ فیم انتیقوا و احتوا (ایکر تقوی احتیار کے رہ اور ایمان پر باتی رہے) لینی اسکے بعد جب بھی کی چیز کی حرمت نازل ہوگی ایمان پر سے اور حرام چیز سے بی افراد میں انہوں میں ایکر تھوی اور جن تیک کاموں میں (مکر تقوی ختی دری دری نہ کی اور جن تیک کاموں میں کے موسوئی میں کے دری نہ کی اور جن تیک کاموں میں کے دوری نے میں گئے ہوئے نے برستوران کے انجام دینے میں گئے ہے ۔

ال میں تقویٰ کا ذکر تین بار ہے پہلی بار جوتقو کی فہ کور ہاں کا تعلق تمام ممنوعات سے بچے نے ہے پھر دوسری بارکس حلال چیز کی حرمت نازل ہونے کے بعداس سے پر بیز کرنے سے متعلق ہے۔ پھر تیسری باریا تو سابقہ عالت پراستھا مت کے ساتھ تمام ممنوعات سے پر بیز کرنے سے متعلق ہے یااس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی بھی کوئی چیز حرام ہوئی اس سے پر بیز کرتے رہے۔

حضرات صحابہ نے اپنے وفات پا جانے والے بھائیوں کے بارے میں سوال کیا تھالیکن آیت کے عموم میں زندوں کے بارے میں سوال کیا تھالیکن آیت کے عموم میں زندوں کے بارے میں بھی تھم بتا دیا کہ حرمت کا قانون آنے ہے پہلے نہ شراب پینے میں کوئی گرفت بھی اور نہ آئندہ جھی کم کمل پر گرفت بھی گرفت بوگر مت کا قانون آنے ہے پہلے کرلیا جائے آخر میں فرمایا "وَ اللّٰهُ فَیْحِبُ الْمُنْحَسِنِیْنَ " (اللّٰدا چھے کام کرنے والوں کودوست رکھتا ہے)

فا کدہ : شراب پینے کی دنیاہ کی سزاای کوڑے ہے جس کی تفصیلات کتب فقد میں فہ کور ہیں۔ اور آخرت کی سزاریہ ہے کہ شراب پینے والے کودوز خیوں کے زخمول کا نجوڑ یعنی ان کی بہیپ پلائی جائے گی۔ جس کاذکر روایات حدیث میں گذر چکا ہے۔ شراب اور بچو اوشمنی کا سعب ہیں اور فر کر اللہ سے اور نماز سے روکتے ہیں: شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشنی ڈالنا جا ہتا ہے اور ذکر ونمازے روکنا جا ہتا ہے۔ المحض اور دھنی تو ظاہر تی ہے جو کو فی محض جوئے میں ہار جاتا ہے حال تکدائی خوش سے ہارتا ہے تو جلد سے جلد جیتنے والے سے بدلہ لینے کی فکر کرتا ہے اور شراب فی کر جنب آ دمی بدمست ہو، جاتا ہے تو اُول بکنا ہے دومروں کو تر انجی کہتا ہے اور گالی فکوج کرتا ہے اور کمی کسی کو مار بھی دیتا ہے۔ جس سے بڑے ول توضح میں اور شمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اوراللہ کی یا داور تمازے فاقل ہونا تو بیالی ظاہر بات ہے جو تظرول کے سامنے ہے جب کسی نے شراب ہی لی تو نشہ میں بدمست ہو گیا۔ اب تماز اور اللہ کے ذکر کا موقع کہال رہا 'جن کوشراب کی عادت ہو جاتی ہے دہ تو اس دھن ہیں رہے ہیں کہنشہ کم ہوتو اور چکس کم موتو چر تیکس۔ اور جب کو کی شخص ہو اکھیلئے میں لگ جاتا ہے تو گھنٹوں گذر جاتے ہیں جیننے کی فکر میں لگار بتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا اور تماز کا اس کے ہال کوئی موقع ہی تیس ہوتا۔

حتی کہ جولوگ بغیر ہار جیت کے شطرنج کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی تھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں انہیں ذرا بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجیزیں ہوتی۔ نماز کا پوراونت اول سے اخیر تک گذر جاتا ہے لیکن نماز اور ذکر اللہ کی طرف ذرا بھی وہیاں نہیں ہوتا نماز بھی اللہ تعالی کا ذکر ہی ہے لیکن اسکوعلی کہ وذکر فرمایا کیونکہ عام ذکر ہے اس کی اجمیت زیادہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرض ہے اور عام طور پرذکر ہیں مشغول دینا مستحب ہے گرچاس عام ذکر کے بھی ہوئے دیے جور ڈٹر اے ہیں۔

جوے کی تمام صور تیس حرام بیل: آیت بالای شراب اور داودوں کوحرام قرار دیا ہے اور دولوں کوتایا کہ بتایا اور سور دیتر و می فرمایا ہے وَ اِلْمُهُمَّ اَ اَتَحَبُرُ مِنْ نَفُعِهِمًا کران دولوں کا گنا دان کے نفع سے بڑا ہے جوئے کے لیے سورہ بقرہ بیں اور بہاں سورة ما کدہ میں لفظ الْمَهُرِس استعال فرمایا ہے حربی میں اس کا دوسرانام تمار ہے۔

جروہ معاملہ جونفع اور فقصان کے درمیان دائر اورمہم ہوشر لیت کی اُے تمار کہا جاتا ہے مثلاً دوآ دمی آئی ہی بازی لگا کمی کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں اور ایک دومرے سے کہتا ہے کہ تو آئے بڑھ گیا تو ٹس ایک ہزار دیدوں گا اور اگر میں بڑھ گیا تو جھے ایک ہزار روپ دیتا ہوں گے۔ یا مثلاً ہندڑ بے ہیں وہ ٹی ڈب ایک روپ کے حساب سے فروخت ہوں مے لیکن کی ڈبھی پانچی روپ کی چیزی تھیں گی اور کسی ڈبھن ۲۵ چے کا مال تکلے گا تو ان ڈبوں کی خرید وفروخت تمار لینی جوے بی وافل ہے اور ہروہ معاملہ جونئع اور ضرر کے درمیان دائر ہووہ معاملہ تماری کی صورت ہے۔

اخباری مُعِمَّ ب کے ذریعی مجھی تماریعنی او اکا سلسلہ جاری ہے بغوراشتہاراخباروں اور ماہوار رسانوں ادماخت روزہ جریدوں میں معمدی مختلف مورتوں کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ جوشن اس کوش کر کے بیعیج ادراس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً پانچ دو ہے بیعیج تو جن لوگوں کے ساتھ کا اسے انعام کے رو ہے بیعیج تو جن لوگوں کے طاقع ہوں کے ان لوگوں میں سے جس کا قرعدا ندازی میں نام نکل آئے گا اُسے انعام کے عوال سے مقررہ دقم یا کوئی بھاری قیمت کی چیزل جائے گی۔ بیسراسر قمار ہے بین کی اے اور حرام ہے کوئک جوشن فیس کے نام سے بچھ پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال ہے بھیجتا ہے کہ یا قرید دیے گئے یا ہزاروں ال محے فیس کے نام سے بچھ پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال ہے بھیجتا ہے کہ یا قرید دیے گئے یا ہزاروں ال محے فیس کے نام

روپیہ بھیجنا اور اگراس روپے پر پچھز اکدل جائے اس کالینا اور معمد شائع کر کے لوگوں کی رقیس لے لیمنا پیسب حرام ہے۔ اور ہرشم کی لائری جس میں پچھ دے کرزا کد ملنے کی امید پر مال جمع کیا جاتا ہے پھر اُس پر مال مطے یا نہ ملے بیسب حرام ہے۔ گھوڑ دوڑ کے ذریعہ بھی جوا کھیا جاتا ہے جس کا گھوڑ ا آ گے نکل گیا اُسے ہارنے والے کی جمع کی ہوئی رقم مل جاتی ہے میطر بقتہ کا دحرام ہے اور جواس طر بقتہ سے رقم حاصل کی وہ بھی حرام ہے۔

پڑنگ بازی اور کبوتر بازی کے ذراجہ بھی ہُو اکھیا جاتا ہے۔ بید دونوں کا م خودا پنی جگہ ممنوع ہیں پھران پر ہار جیت کے طور پر جورآم لگاتے ہیں دہ مستقل گناہ ہے اور صریح حرام ہے کیونکہ قمار لینی بخواہے۔ سے کا کاروبار بھی سرا پا قمار ہے اور حرام ہے۔انشورنس لینی بیمہ پالیسی کی بھی وہ سب صور تیل حرام ہیں جن ہیں رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور حادث ہوجائے پر جمع کردہ رقم سے زیادہ مال بل جاتا ہے۔ زندگی کا بیمہ ہویا گاڑیوں کا یاد دکا توں کا بیسب حرام ہے اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے جو مال ذا کد ملے دہ سب حرام ہے۔

قمارے جنتے بھی طریقے ہیں (محموڑ دوڑ وغیرہ)ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ ہرمومن کواللہ تعالیٰ کے احکام کی پیردی کرنالازم ہے۔ دیناچندروزہ ہے! میں لئے حرام کاارتکاب کرنا حماقت ہے۔

#### يَالَيُّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الْيَبْلُوكَكُمُ اللَّهُ بِشَى عِمِنَ الصَّيْدِ تَنَالُكَ آيْدِ يَكُمْ وَ مِمَا عَكُمْ

اے ایمان والوا اللہ تم کو قدرے شکار سے ضرور آزمائے کا تمبارے نیزے شکار کو پینچیں کے اور باتھ۔ تاکہ

#### لِيعَلَمُ اللَّهُ مَنْ يَعَافُهُ إِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَدْعَنَ اكْ الدِّيمُ ٥

الله جان كرين و يكهاس يهكون وراع بوس فاس كربعد راوتى كاس ك لح وروناك عذاب ب

## حالت احرام میں شکاروالے جانوروں کے ذریعہ آز ماکش

قصصیں: ج یاعره کا گرکوئی مخص احرام باندہ الے اوا حرام ہے نگلنے تک بہت ہے کام منوع ہوجاتے ہیں ان منوع کاموں میں فشکی کا شکار کرنا بھی ہے۔

ا یک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عہم کواس طرح آنه مایا کہ احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانورخوب بڑھ چڑھ کرآرہ ہے تھے یہ ایسی آنمائش کی جیسے بنی اسرائٹل کوآنر مایا گیا تھا ان کے لئے نتیجر کے دن مچھلیوں کا شکار کرناممتوع تھالیکن سینچر کے دن مجھلیاں خوب آبھراً بھر کریائی کے اوپر آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں ایسانہیں ہوتا تھاجس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت و سُسَلُلُهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَافَتْ حَاضِوَةَ الْبُحُمِ مِن فرمایا ہے۔ تفییر در منثورص ۳۲۷ جلد نمبر۲ میں دین ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ آیت بالا حدید بیدوائے عمرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحتی جانوراور پرعدے ان کے تفہرنے کی جنگہوں میں چلے آ رہے بتھاس سے پہلے ایسے منظرانہوں نے بمحی نہیں دکھیے متھان کو ہاتھوں سے بکڑنا اور نیزوں سے مارنا بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعاً نہ کرنا جو شکار کرنے سے پر ہیز کرے گاوہ امتخان میں کامیاب ہوگا۔ اور بید بات معلوم ہوجائے گی کہ دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے (اور جو تھی شکار کرلے گاوہ گناہ کا ارتکاب کرلیگا اور آزمائش میں ناکام ہوگا)

المان والواده والدائم المتعال التحقيد وانتخو حرور ومن قتل و من المحدال المورا المحدال و المنان والواده والدائم والمدائم وادرم من موادرم من عرفي والمحدال و المحدال المحدال و المحدال و المحدال المحدال و المحدال المحدال و المحدال المحدا

# احرام میں شکار مارنے کی جزااورادا ٹیگی کاطریقتہ

قسف مدیسی : جیسا کداو پرذکرکیا گیا حالت احرام می (ج کااحرام ہو یا عره کا) ختکی کاکوئی جانور شکار کرے (خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جا تا ہو یا تہ کھایا جا تا ہو ) تو اسکی سرز آیت بالا میں ذکر فرمائی ہے یا درہے کہ صید یعنی شکاران جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحتی ہوں انسانوں ہے مانوس نہ ہوں اُن ہے دُور بھا گئے ہوں جیسے شیر گیدڑ ہم ن خرگوش نیل گائے کہوڑ ' فاختہ وغیرہ اور جو جانو رانسانوں ہے مانوس ہیں اوران کے پاس رہتے ہیں جیسے گائے اورث بھی جرکری مرفی بیشکار میں وافل نہ ہیں اور جو وحتی جانور ہوں اُن میں ہے بعض جانوروں کا مارنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ بیاستشاء احادیث شریف س وار د ہوا ہے ان میں کوااور چیل اور بھیٹر یا اور سانپ اور بچھوا ور کاشنے والا کتا اور جو باشامل ہیں۔ یعنی محرم کو ان کا تل کرتا جائز ہے اور جو جانور محرم پر حملہ کردے اس کا تم کرنا بھی جائز ہے آگر چیان جانوروں میں سے نہ ہوجن کے تل کی اج ذہ ہے۔ احرام میں شکار مار نے کی جو جزا آیت بالا میں فدکور ہے اس کا خلاصہ یہ کہ جوجانو دلل کیا اس کا حیان واجب ہوگا۔
ادراس حیان کی ادائیگی یا تو اس طرح کردے کہ جانور خرید کربطور حدی کھیٹر نف کی طرف یعنی حدود حرم میں جھیجے و بے جے دہاں ذرح کردیا جائے ادرا گرحدی نہ جھیجے تو آگی تیمت مسکیٹوں کودیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔
جے دہاں ذرح کردیا جائے ادرا گرحدی نہ جھیجے تو آگی تیمت مسکیٹوں کودیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔
الایمف کُل مسافل کی میں المنسقی المین جو جانور آئی کیا ہے اس جانور کا مثل بطور جزائے واجب ہوگا ) اس کے بارے حصرت امام شافعی رحمۃ الشعلیہ نے بیٹر مایا ہے کہ جمامت میں اتنا ہوا جو روج تنا ہوا جانوراس نے آئی کیا ہے مثلاً شرح مرخ کیا ہے تو اس کے جدلہ اس جیسا اونٹ ذرح کیا جائے۔ اور جس جانور کا مثل جمامت کے طور نہ ہواس کی قیمت لگا دی جانے اس کی غرجب کی تفصیلات کئیں شافعہ میں غرکور ہیں۔

اور معفرت امام ابو عنیفدر صدالته علیہ کزدیک جمامت میں مثیب کا اعتبار تھیں "بیف کی ما فقل میں الدعم" سے مثل صوری ( بینی جسانیت والی برابری) مراوئیں ہاں کے زدیک ابتداء وانتھا چیل معنوی تھی مرادیہ ہے کہ مقتول جانوری قیمت نگادی جائے گھراس قیمت سے جانور فرید کربطور مدی حدود حرم میں ذریح کردیا جائے۔ جس محرم نے شکار کیا ہا اس اعتبار ہے کہ قیمت کے موض صدی کا جانور صدود حرم میں ذریح کردے یا کی دومر شخص سے ذریح کرد ہے اورا کر صدی کا جانور دورج میں ذریح کردے یا کی دومر شخص سے ذریح کردا ہے اورا کر صدی کا جانور ذریح کرانے کی بجائے اس قیمت کو مسکینوں پر صدقہ کرنا جا ہے تو بیسی کرسکتا ہے جس کے صورت بہے کہ فی مسکین بھر رصد قد فطر غلہ یا انکی قیمت صدقہ کردے راورا کر غذہ یا انکی قیمت دینا نہ چا ہے تو بحراب کی صورت بہے کہ فی مسکین بھر رصد قد فطر حمل برابر دوزے دکھ لے اگر فی مسکین بھر رصد قد فطر حمل برابر دوزے دکھ لے اگر فی مسکین بھر رصد قد فطر سے برابر غلر بیس فرید جانور اسکی تو اختیار ہے کہ یہ جیسے ایک مسکین کودے دے اس کے بعدا شدے جب بھے ایک مسکین کودے دے یاس کے بعدا شدے جب بھر آگر کے دور در کا در فرد کے لے اس کے بعدا شدے جب بھر آگر کے دور در در کو اس کے بوش آگر کے دور در در کا ہے۔

جس جانور کوتل کیا ہے اسکی قیمت کون تجویز کرے اس کے بارے میں ارشاد ہے '' نیٹ منظم بیدہ ذَوَاعلٰ لِمِنْ مُکمُ'' مین مسلمانوں میں ہے دوانسان والے آدی اسکی قیت کا تخمیندلگائیں۔ یہ تخمینداس جگہ کے اعتبار سے ہوگا جہاں وہ جانور تحلّ کیا ہے۔ اگر جنگل میں تلّ کیا تو جوآ بادی وہاں ہے تریب تر ہواس کے اعتبار سے قیمت کا تخمیندلگایا جائے۔

احرام میں جوشکار کیا گیاہے اس کے متعلق چندمسائل: مسئلہ:اگر جانوری قیت اتی زیاوہ ہے کہ برن اخرام میں جوشکار کیا برنا جانورخریدا جاسکتا ہے تو اونٹ اور گائے حدود حرم میں ذرج کردے کمری ذرج کرے یا گائے بیا ونٹ ان میں قربانی کے جانور کے شرائط اور قربانی کے جانوروں کی عمروں کا لحاظ رکھے۔

مسئلہ: اگر مقول جانور کی قیت کے برابر حدی کا جانور تجویز کیا اور جانور قریدنے کے بعد بچھے قیت کی گئی تو اس بقیہ قیمت کے بارے میں افقیار ہے کہ خواہ دوسرا جانور فرید کر صدود حرم میں ذیح کردے یا اس کا غلہ فرید کردے دے یا غلہ کے

حاب ے فی نسف صاح کیموں ایک دوز ورکھ لے۔

مسئلہ: مسئینوں کوغلہ دینے اور روزہ رکھنے میں حرم کی قیدنیس ہے البتہ حدی کا جالو رحدود حرم بی بیں ذیح کرنالازی ہے ذیح کر کے فقر اویحرم میں صدقہ کردے۔

مسكلہ: محرم كوجن جانوروں كا شكاركرنا حرام ہے اگراس نے ان بن ہے كى جانوركونل كرديا تو وہ جانورميند يعنى مردار كے حكم بن ہوگا۔ادركى كوبنى اس كا كھانا طال نہ ہوگا۔

مسئلہ: محرم کوجس جانور کافتل کرنا حرام ہے اسکوزخی کردینا پائے اُ کھاڑ دینا ٹا تک تو زدینا بھی حرام ہے اگران بی ہے کوئی صورت ویش آجائے تو تخیینہ کرایا جائے اوراس جانور کی کتنی قیمت ہوگی پھراس قیمت کے بارے بیں آئیس تین تو لوں بیں سے کوئی صورت افتیار کرلی جائے جو تل کی سزاجی نہ کور ہوئیں۔

مسئلہ: ندکورہ جانوروں کا انڈا تو ژناممنوع ہے آگر تحرم نے کسی جانور کا انڈا تو ژدیا تو اس پراس کی قیت واجب ہوگی آگر انڈے میں سے مرہوا بچرکل آیا تو آگ قیت واجب ہوگی۔

مسئله: اگردومحرموں نے ل كر شكار كيا تو دونوں پرجز اكال داجب ہوگ \_

مسئلہ: اگر کسی نے حالمہ برنی کے بیٹ بیل ماردیااوراس بیل سے زندہ بچہ لکلااور ، بھی برگیا تو دونوں کی قیست واجب ہوگی۔ مسئلہ: اگر کسی نے غیر محرم نے شکار کیا مجراحرام باندھ لیا اس پر داجب ہے کہ شکار کو چھوڑ دے اگر ندچھوڑ ااوراس کے باتھ میں مرکمیا تو آئی قیست داجب ہوگی۔

مسكله: مجمر كالل كرنے سے بجدوا بسبنين موتار

مسئلہ: احرام میں چوفی کامارنا بائزے جواید اور تی ہواورجواید استدے اے مارنا بائز نیس کین اگر ماردیا تو مجھواجب نیس ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی محرم نے جول ماردی تو کیم صدقہ کروے۔

مسئلہ: اگرکوئی محرمنڈی ماردے توجتنا ہی جائے ہوڑا بہت صدقہ کردے صفرت کڑے بوچھا کمیا توفر مایا کیک مجوزنڈی ہے بہت ہے۔ مسئلہ: اگر بھولے سے مانطا شکار کوئل کردے تو اس پر جزا ہے جمہور کا بھی نہ ، ب ہے۔

 الاسه قد البت ان جنايات الاحوام لا يختلف فيها المعفور وغير المعفور في باب وجوب الفلية الاتوى أنَّ الله تعالى قد عفّر المويض ومن به افتى من وأسه وفع يخلهما من المجاب الكفارة (اس لے كريات نابت بوتكى عالم الكابات شرفعي كماب بورخ شرمنده كا كُوَّ الرَّنَ اللهُ عَلَيْهِ مِن وَكُوْلُو اللهُ اللهُ عَالِي الرَّمِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

مسئلہ: شکار کی طرف اشارہ کرنایا شکاری کو بتانا کہ وہ شکارجار ہاہے حرم کے لئے یہ بھی حرام ہے اگر محرم نے شکار کی طرف اشارہ کر دیا اور شکاری نے اُسے قبل کر دیا۔ تو بتانے والے بربھی جزاء واجب ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی غیر تُحرم نے شکار کیااور تُحرم کواس کا گوشت ہیں کر دیا تو اس کا کھانا جائز ہے بشر طیکہ محرم نے شکاری کو نہ اشارہ سے بنایا ہونہ زبان ہے۔

مسئلہ: اگرایسے عرم نے شکار کیا جس نے قر ان کا احرام با عدها ہوا تھا تو اس پردو ہری بر اواجب ہوگ کیونکہ اس کے دواحرام ہیں۔

مسئلہ: مُح م كا شكاركونيخ اخريد ناحرام بدرا كركسي تُحرم في ايدا كرلياتو زج باطل موگ \_

مسكله: مُح م كے لئے حرم اور غير حرم دونوں ميں شكار كرنا حرام ہے۔

مسئلہ: حرم کا شکارمحرم اور غیرمحرم دونوں کے لئے حرام ہے۔البنداس کے قبل کردینے سے محرم پراور فیرمُحرم پرایک ہی جزا واجب ہوگی۔

کد کرمد کے جاروں اطرف سرز مین حرم ہے جس کی مسافتیں مختلف ہیں۔جد وکی طرف تقریباً ۱۵ اکلومیٹر ہے اور عرفات کی طرف تقریباً ۱۳ اکلومیٹر ہے۔ منی اور حرد لغد دونوں حرم ہیں داخل ہیں اور تعلیم جو مدینہ منورہ کے راستہ میں آتا ہے بیر حرم سے خارج ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعلیم مکہ کرمدے تین میل ہے لیکن اب مکہ معظمہ کی آبادی تعلیم بلکہ اس سے مہت آسے تک چکی گئے ہے۔

حرم شریف کی گھاس اور درخت کاشنے کے مسائل: مکہ عظمہ سے مرم کی گھاس کا نثاادرالی درخت کو کا ناچوک کی مملؤک نہیں جے نوگ ہوتے نہیں یہ بھی منوع ہے۔

اگر کوئی شخص محرم یا نیمرمحرم حرم کاشکار مارے تو اسکی جزادین واجب ہوگی۔ ای طرح اگر گھاس کاٹ دی یا غیرمملوک درخت کاٹ لیا تو اسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی درخت حدہ دحرم میں کی شخص کی ملکیت میں اُگ آیا تو اس کے کاشنے پراسکی قیمت حرمت حرم کی دجہ ہے واجب ہوگی جس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اور ایک قیمت بطور صال اس کے مالک کو دینی ہوگی۔ اور اگر حرم کے کسی ایسے درخت کو کاٹ دیا جے 'وگ اُگاتے ہیں۔ تو اس صورت میں صرف مالک کو قیمت دینا واجب ہوگا۔ مسكلة: الردوغير مرمول في لرحرم كاشكار قل كيا تواتى عى جزاء واجب بوكل\_

احرام میں سمندر کا شکار کرنے کی اجازت: آخریں قربایا آجل لکے مَسَدُ البَخو وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَکُمُ وَلِلسَّارَةِ (اللّهِ ) مطلب یہ ب کرتبهارے لئے سندرکا شکار کرنااوراس کا کھانا طال باس می تُح ماورغیرخوم دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کر کے سنری جاتے وقت ساتھ نے گئے یاسٹریں دریائی شکار کرلیں بیمسافروں کے دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کر کے سنری جاتے وقت ساتھ نے گئے دوست بحرم ہوں یا غیر محرم ۔ اور شکلی کا شکار محرم کے لئے حرام قرار دیا گیا خواہ کی تم کے احرام میں ہو (احرام عمرہ ہویا احرام قرار دیا گیا خواہ کر ان)

وَاتَفُوا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُشَوُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جعك الله الكفيسة الديت العرام فيم المتاس والتهم العرام والهنى والقائل ذلك

مد عاحرام والا محر بالله في المتعلق العرام فيم المتاس والتهم العرام والهنى والقائل في المتعلق المتعلق المتعلق المن المتعلق المتعلق المن الله يعلم المتعلق المتعلق

## کعبہ شریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے

قط العديد : كعبر (جس كروف السلى كرع بين ) عربي زبان بن او پركوا شي بوت چكور كمركو كتي بين كعبه شريف كى جگر نشيب بن ب اوركعبشريف دُور سنه أشابهوا معلوم بهوتا ب جب كعبشريف بنايا كيا تقااس وقت اس كه چارول طرف مجد حرام بني به و في نبيس تقى اسلئه دور سه اشابهوا اور زمين سنه و مجرا بيوانظر آتا تقااس ارتفاع كى وجه سنه اس كانام "كعبه" ركعا كيا - لفظ "السكعبه" كربعد" الميست المحوام" بحى فرمايا يعنى بهت محرم محر الله تعالى في اس كومرم م قرار ديا - اسكى حرمت بميشد سه بهاس كاطواف بحى حرمت كيوجه سه كياجا تا ب كمة معظمدك حيارول طرف جوحرم بوديمي اى كعيشريف كى وجدا يمحترم بهاوراى احترام كى وجدا حرم من شكاركرنا اوراسكي كماس اوردرخت كالناممنوع بيحرم من قل وقال محيمنوع بيقل وقال كيممانعت كاعقيده زمانه جابليت من محي تعام تغییر وُرِّ منثور میں ہے کدنہ مانہ جاہلیت میں کوئی فخص بُرَم کر کے حرم میں بناہ لے لیٹا تھا تو اُسے قل نیس کرتے تھے۔ آ بت بالا میں ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو بیت محترم ہے الشرتعالی نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور اس وامان کا ذریعہ بنایا جو بہت سے لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بنائوا ہے زین کے دور دراز گوشوں سے لوگ جے دعر و کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ آتے ہیں شہر کمدیش رہتے ہیں منی میں قیام کرتے ہیں عرفات مُز دلفد میں وقوف کرتے ہیں ان سب کے آنے اور رہنے اور ضرورت کی اشیاء تربدنے کے باعث الل عرب اور خاص کرالل مکر کی معیشت نی رہتی ہے۔ اور اس خربداری کے اثر ات بورے عالم کی فیکٹر یون اور کمپنیوں بر بڑتے ہیں۔اہل مکہ کے لئے تو تحدید اللہ ذریعہ قیام اور بقاء بی ہے بعض اعتبارے پورے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے بحری جہاز وں ہے لوگوں کی آمذ ہوائی جہاز وں کی اُڑان کروڑ وں روپے کے کرائے اور بسون اور کاروں کے سفران سب کے ذریعے جوعرب وچھ میں مالی آندنی ہے پورے عالم کواس کا اقتصادی فائدہ پہنچتا ہے۔ سوره تقعم ش قرايا أَوَلَمْ نُسَمَّكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ابِنَا يُجَنَّى إِلَيْهِ لَمُوتَ كُلِّ شَيْءٍ زِزْقًا مِنَ لَذُنَّا وَلَكِنَّ ٱلْكُشَرَهُ مَهُ لَا يَعْلَمُونَنَ ﴿ كِيابُم نِهِ ان كُوامَن وا مان والْحِيمُ مِن جَدُنِين وي جِهال برحم كے پيل تحفيے جلية تيج جو ہارے پاس سے بطوررز آل اکو فتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانے ) چرچ کارج آ کیے عظیم عبادت ہے جوسرا یا اللہ کے ذکر سے معمور ہے۔ اور اللہ کا ذکر بی اس عالم کی روح ہے اس مجبی کعبہ شریف سمارے عالم کی بقام کا ذریعہ ہے۔ فرمايارسول الله علية في حد تيامت قائم نيس موكى جب تك دنيا ش ايك مرتب مى الله الله كها جا تاريب كا- (رواسلم عهم بلدنبرا) جب دُنیا میں کوئی بھی ایمان والاندر ہے گاتو کعبہ شریف کا جج بھی ختم ہوگا۔ کعبہ شریف کا جج ختم ہو جانا بھی دنیا کی بربادی

بعض معزات نے قیاماً کا ترجمہ "آمَناً" سے بھی کیا۔ بااشہرم کرزماندقد یم سے ماکن لین اس کی جگہ ہے سورہ بھرہ کے شرم میں معزان کے جگہ اوراس کی جگہ ہے سورہ بھرہ میں فرمایا وَافْ جَدَ عَلَمَ اللّهُ اللّهِ مَعْلَمَ اللّهُ اللّهِ مَعْلَمَ اللّهُ اللّهِ مَعْلَم اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

ھدی کے جانور:حدی وہ جانور جوبطور نیاز کعبشریف کی طرف بھیجا جائے ہدی واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی ا اور دم جنایات جو واجب ہیں جرم بی ہیں ان کوؤئ کیا جاتا ہے۔ دم تمتع اور دم قر ان بھی حرم بی کے بندروز کر تا لازم ہے اور شکار کے بدلے جوجانور و تک کیاجائے اس کے بارے شن بھی ''نفسڈنیٹ ب ایلے المنگفیّة '' فرمایا ہے تعدی کے جانوروں کا صدود حرم شن و تک کرنالازم ہے آجکل توحدی کے جانور کی جس تی تی جانوروں کا صدود حرم شن و تا کہ کرنالازم ہے آجکل توحدی کے جانور اپنے وطن سے ساتھ لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ تھے موجدی کے جانور ساتھ لانے کا دستور تھا۔
جانور ساتھ لے گئے تھے۔ اور عام طور سے حدی کے جانور ساتھ لانے کا دستور تھا۔

النقل كمر: صاحب روح المعانى نے ج يص ٣٦ لكھا ہے كہ النقلا كذا ہے ذوات القلا كدم اد ہيں۔اوئوں كے گلوں ميں قلائد يعنى ہے ڈال ديا كرتے تھے حدى كے ذكر كے بعداوٹوں كا ذكر مشقل طريقہ بركيا كيونكدان كے ذرج كرنے ميں ثواب زيادہ ہےاھ۔

خلاصہ بیہ ہے، کہ تعبہ شریف اوراس سے متعلقہ چزیں جن شمی شہر ترام اور حدی کے چھوٹے بڑے جانو رہھی ہیں ان کو کو ک کو گوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔ افل عرب شہر ترام میں اس وامان سے رہتے تھے بے تنگلف تج بھی کرتے تھے اور و مری اغراض دنیو میہ کے لیے بھی نگلتے تھے اور قبیلوں میں آئیں میں دشمنی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے پر تملہ نہیں کرتے تھے اور حدی کے جانوروں کا گوشت کھا تا بھی معمول تھا۔ پھر ان جانوروں کی خرید وفر و خست بھی ہوتی تھی اور اب بھی میہ سلسلہ جاری ہے ان سب وجوہ سے کعبا ورشہر ترام اور حدی کے جانور میں سب لوگوں کے قیام یعنی بقاء کا ذریعہ ہیں۔

قبال المجصاص في احكام القران ص ٣٨٤ م وهدا المدتى فركوه الله تعالى من قوام الناس بمناسك المعج والمحرام والاشهر المعرم والهدى والمصاحب والمحدى والمصاحب والمحدد الايمان ما تعلق بالمعجم والهدى والمصاحب والمعاد بعد الايمان ما تعلق بالمعجم الاتوى اللي كترة مناظع المعاج في المواسم المتى يردون عليها من سائو البلدان التي يجنازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهائيهم والتحت عائشتان التي يجنازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهائيهم والتحت عائشتان في المارها من الاعراض القرائل المحت على المارها المحت المارها المحت على المارهان بالارول كرف المارها كرف المارها المحت المارة المارة المحت المحت المحت المحت المحت المحت المارة المحت المارة المحت المحت المارة المارة المحت المارة المحت المارة المحت المارة المارة المحت المحت المارة المحت المارة المارة المحت المارة المارة المارة المارة المحت المارة ال

گیر فرماید: الد لیک لِنَهُ عَلَمُوْ اِنَ اللّهُ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمُونِ وَمَا فِی الْآرُضِ وَآنَ اللّهُ بِحُلِّ شَیْءَ عَلِیْمُ (ادریہ اَنَّ کُمُ جان اور کہ بلاشہ الله بعالی جانا ہے جوآ سانوں میں ہادر جوز عمن میں ہے۔ اور بے شک الله برجز کا جائے والاہے)

جو ابو بحر بصاص تکھتے ہیں کہ اس آ بت میں الله تعالی نے اپنے علم کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس نے دین وونیا کے منافع جم میں رکھو ہے بیتر ہر الی جیب ہے کہ جس میں امت کے لیے اول سے لیکر آخر تک سے ۔ اس نے دین وونیا کے منافع جم میں رکھو ہے بیتر ہر الی جیب ہے کہ جس میں امت کے لیے اول سے لیکر آخر تک سے لیمن قیادت کے ایک اس کی صلاح کا انتظام ہے۔ اگر اللہ تعالی عالم الغیب نہ ہوتا اور تمام اشیاء کو الن کے وجود سے پہلے نہ جانیا تو اس تر تمیں ہو سے تھی جس میں بندوں کی دین وونیا کی صلاح ہے۔

يجرقرمايا: إغسلَسُوا أن الله شديد العِقابِ وَأنَ الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ (طِاحْهِمْ جان اوكرالله حَت عذاب والاب

اورالله يخشف والامهريان ب)

اس میں عبیہ ہے کہ احکام الی کی خلاف ورزی ترکرواورا حیاتا کویں خلاف ورزی ہوجائے تو جلدی سے قربہ کرواللہ کی رحمت سے نامید نہ ہود وخور ہے دیم ہے۔

پرفر مایاف علی الو مُسُولِ إلا الْبَلْغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُهَلُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (رسول كورتين بحريتها اورالله تعالى جائز من الرحيد به المركمة المامكام كى بابندى كرورسول المناقع بالمناقع بالمنام بالمنام كى بابندى كرورسول من المناقع بين المن المناقع بينا بينائي المناقع بينا من المناقع بينا بينائي ب

ہرطرح کے اعمال طاہرہ اور باطنہ کو بھے طریقہ پر انجام دو۔ اللہ تعالی تمبیادے تمام ارادوں سے اور تمام اعمال باطنہ اور اعمال طاہرہ سے باخبر ہے وہ بی حساب سے گااور جز اوسے گا۔

قُلْ لَا يَسْتَوى الْمَهِينَ وَالْعَلِيْبُ وَلَوْ أَعْبِلُو لَاَنْ أَلْهُ الْمَهُ يَا فَالْقَدُو اللهَ يَأُولِي الْالْبَالِ لَعَكَّلَمْ اللهَ عَلَى الْمَهُ اللهُ يَا أُولِي الْالْبَالِ لَعَكَّلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### خبیث اورطیب برابزمبیں ہیں

قسف معدیس : لباب المنظول ۱۸ عن اس آیت کا سب نزول بر بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم سکتے ہے۔ شراب کی خومت بیان فرمائی تو ایک و پہاست کا دینے والا آ دی کھڑا ہوا اور کہا کہ شن شراب کی تجارت کرتا تھا اسکے ور نیے ش نے مال حاصل کیا آگر بیمال الشرقوائی کی اطاعت شروج کروں تو کیا ہے مال مجھے نفع دے گا؟

ني اكرم و الشيخة في جواب ارشار فرما إن الملّة الايقبل الا الطيب (كرباش الله تعالى قول فيس فرما تاريم بإكيزه الله الطيب الكربات الله و المستوى المستخبيث والمستجب الله كاس يراف تعالى في المستخبيث والمستجب الله و المستجب الله المرافي ... المنافع الله و المستجب الله المستحب المرافي ... المرافع الله و المستحب الله المستحب المستح

اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ شراب کی تُرمت ہے جو مال پہلے المایا ہوا تھا وہ قو طال ہونا چاہئے اسکو خبیث کو ل فرمایا؟ بصورت محت حدیث اس اشکال کا بیرجواب ہوسکتا ہے کہ چھ تکہ شراب کی تُرمت بی ٹی نازل ہوئی تھی اس نے کُلی طور پر اس کے منافع سابقہ اور لاحقہ سب منع فرما دیا۔ بیتشدیداس لیے کی گئی کہ شراب کے منافع سے بالکل تی وست بروار ہو جا تھی۔ اور دلوں بھی اس سے کی تھم کا نگا کا شدر ہے آیت کا سب بنزدل جو بچھ تھی ہو بہر حال اس بھی ایک اصولی بات

ينادى اوروه بيك خبيث اورطيب برابرتيس .

خبیث بری چیز کواورطیب اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے خبیث کا ترجمہ تا پاک اورطیب کا ترجمہ پاک کیا بے۔ آیت کا مغیوم عام ہے چھے برے اعمال اوراجھے برے اموال اوراجھے نرے افرادسب کوشائل ہے۔

بعض معزات نے فر مایا کے خبیث سے حزام مال اور طبیب سے طال مال فر او ہے اور بعض معزات نے خبیث سے کافر اور طبیب سے موسی مراد لیا۔ ان اقوال میں کوئی تعارص ثبیں الفاظ قرآنے کا عموم ان سب کوشائل ہے۔ کسب مال میں ہمی طال کا دھیان رکھا جائے۔ اور جب اللہ یاک کی راہ میں فرج کرنے گئیں تو طال اور عمرہ مائی قریح کریں اور موس کو کافر پرتر جج دیں البہ ظلم کی پرندکریں۔

الميكشن كى قباحست: آيت كريمه باليكن كى قباحت بمى معلوم بوكى چونكه اليكن كى بنيادا كثريت برركى كى ساس كئے اليكن ميں وه آ دمى جيت جاتا ہے جس كودوٹ زياده لل جا كيں بلكہ جس كے حق ميں ووثوں كى تنتى زياده بوجائے وہ جينتا ہے خواہ كسى طرح بھى ہو۔ دھاند كى بھى كى جاتى ہے دوٹ فريد ہے بھى جاتے ہيں فريق خالف كے دوثوں كے بكس بھى غائب كھتے جاتے ہیں۔

قطع نظران سب باتوں کے اکثریت پر کامیانی کی بنیادر کھنا پیستفل وبال ہے اور غیر کے دین پر نہ خود چلنا ہے نہ ووسروں کو چلنے دینا ہے ایسے لوگوں کی رائے کاشر نا مجھووزن نہیں دنیا میں جب سے جمہوریت کاسلسنہ چلا ہے بہت سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جمہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے فلال ملک میں جہوریت گل ہے کویا انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کردیا۔ یہ لوگ جہودیت کے دی انتسانات جائے

جو ہے اس کے لیے اپنی کوششیں سرف کرتے ہیں پھر جہودیت کے اصول پر جو بھی کوئی ہوسے برتر فحدز ندین محراسلام ختنب

ہوجائے اسے مبارک بادویتے ہیں کسی جلتے میں سوووٹ ہوں اور اکیاون ووٹ کسی فحد بے دین کوئل جا کی (جواسی جیسے

ہوجائے اسے مبارک بادویتے ہیں کو فائل فا جرائیکٹن جیت لیتا ہے اور کا میاب سمجھا جاتا ہے۔ حالاں کر مسلمانوں کے کسی ملک

ہوجائے اسے جدو کے لیے کسی بھی فائل فاجر کی دائے پر اعتاد کرنا درست نہیں جولوگ اکٹریت کے فیصلہ پر ایمان

لاتے ہیں (اور اکٹریت کا بے دین فائل فاجر ہونا معلوم ہے) وہو آئے جُوک کی گئور فی الگفیڈ نے بر بار باردھیان

کریں۔ پھرفر ایل فیا شفو الللہ یا کو بی الا کہاب تعقیقہ فقیل نے کی درائے علی والوا اللہ ہے ڈروتا کرتم کا میاب

بوجائی صاحب دورح المعانی کیسے ہیں نے میس ہے۔

"ان مدار لا اعتبار هو المعورية والرداء ة لا المكتوة والقلة" جس اليجالي ادربرائي كامدارا جمائي ادربرائي بندكه كثرت وقلت) ليحى خبيث كي يجنع بس الله تعالى سے دُرواگر چه زيادہ ہو اور طيب كوتر جم دواگر چه كم ہوكيونك اجمايا يُرا ہونے كا مدارا جمائي اور يُرائي اختيار كرنے برے قلت ياكترت رئيس ـ

### بيضرورت سوالات كرنيكي ممانعت

قسف مدين و منسراين كثير في جهم ١٠٥٥ بحواله اين جريز معزت ابو بريره رضى الله عند بدوايت تقل كى به كه (ايك دن) رسول الله عظيفة با برتشريف لائه اس وقت غفته كى حالت بن تقه چيره انور شرخ بور با تعا، آپ منبر پر تشريف فرما بو محته -ايك شخص في سوال كميا كه ميرا فه كانه كهان ب؟ آپ في فرمايا دوزخ مين به پيرايك اور آ دى كه ا

بیمنظرہ کی کرحفرت عمرض اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور (آپ کا غصہ تعندا کرنے اور آپکوراضی کرنے کے لیے ) ہے

مغرابن كثير ف معزت على رضى الله عند يدوايت بحى تقل كى ب كه جب آيت وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِيْجُ الْبَيْتِ
مَنِ السُّطَاعُ إِلْهُ مَسِيلًا تَازَل بهو كَى يَوْبِعِض صحابة في عرض كيابارسول الله! كيابرسال جَ فرض بِهَ آپ في عاموى اختياد قرمانى و ما مورى الله الكيابرسال جَ فرض بِهَ آپ في عاموى اختياد قرمانى و ما مرين في دوباده سوال كياتو فرماني الإسمال فرض بين به اورا كر من بال كهدوينا تو برسال جَ كرنا واحب بوجاتا الوقم الكياتو فرمانا واجب بوجاتا توقم الكي طاقت ندر كهته الله يرالله تعالى في آيت الريف خدكوره بالا "ينائية الله في الكين اختُو الا تَسْتَلُوا " تاذل فرمانى .

اسباب نزول متعدد مجی ہو سے ہیں اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شایۂ نے آیت کریہ میں مسلمانوں کواس بات کی جارے میں سوال نہ مسلمانوں کواس بات کی جارے میں سوال نہ کیا کروجن کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے ظاہر کرنے ہے سوال کرنے والے کوٹا گواری ہوگی اور جواب اچھانہ کے گا ایک آ دی نے بع چولیا کہ میرا شمکا تہ کہاں ہے آپ نے جواب ویدیا کہ دوزخ میں ہے بات معلوم کرنے کی ضرورت دیتی ایک آ دی نے بع چواب طاوہ گوارانہ تھا بول تو صفرات محابرضی النہ عنہ مسائل واحکام تو دریافت کیاتی کرتے تھے اور سوال کرنے کا تھم بھی ہے جو بیا کہ مور فیل اور سورہ انہیا و میں ارشاد ہو فیا سنسلو آ الفل کو گذائو کی کو نو کیا تھا کہ میں اور انہا و میں ارشاد ہو فیا سنسلو آ الفل کو گذائو کی کو نو سوال کروانل علم ہی ہے جو بیا کہ مور فیل اور سورہ انہیا و میں ارشاد ہو فیا سنسلو آ الفل کو گذائو کی کو نو سوال کروانل علم ہی ہے جو بیا کہ معلوم ہوا کہ ذکورہ بالا آیت ہیں جن چیز وں کے بارے میں سوال کرنے ہے ممانعت فرمائی ہو وہ کی خرورت نہ ہو۔

صاحب روح المعاني ص ٩٩ ج ٤ لكيت بير

والسعر الديها مالا خيولهم فيه من نحو التكاليف المصعبة التي لا يطبقونها والاسراد الخفية التي فد يفتضحون بها فكما ان المسنوال عن الامور السواقعة مستنبع لا بعناء المستنبع لا بعناء والمكتبة المستنبع لا مساء تهم الأدب وتركهم الاركبية المستنبط لا مو الله تعالى من غير بعث فيه و لا نعوض عن الكيفية والكنبية الدرأن ينتشران في المستنبع المستنبع

یعنی آیت بالایس جن اشیاہ کے بارے یم سوال کرنے کی ممانست فرمائی ہان ہے وہ بخت احکام مرادی جن بی طافت بیس بن کے طافت بیس بین اردہ پوشیدہ بھید کی چیز ہیں مرادی بیس بین کے طافت بیس اوروہ پوشیدہ بھید کی چیز ہیں مرادی بین بین کے طابر کرنے ہیں بعض او گون کی رسوائی ہو گئی ہے۔ کو بھر جس طرح گذشتہ امور کے بارے ہیں موال کرنے پر نتیج اس بات کو مشخرم ہے کہ اسکو ظاہر کیا جائے ای طرح تکا لیف شاقہ مین تحت اور کی باداش میں واجب کردیا جائے اور جوطر بیتہ احتیار کرنا چاہیے تھا بین اللہ تو الی کے کام کی این ایما اور بیفیت اور کینے کی بحث میں تدیز نا اس کے ترک کرنے اور جوطر بیتہ احتیار کرنا چاہیے تھا بین اللہ تو الی کے کام کی مان ایما اور کیفیت اور کینے کی بحث میں تدیز نا اس کے ترک کرنے کی جہ سے تھم میں تشدید کردیج باتی ہے۔

علامدابو بكر بصاص رحمدالله تعالى احكام القرآن جهم ۴۸۳ ش ترفر ماتے بین كرآ بيت كر بيد شران چيزول كے بارے شرسوال كرنے سے ممافعت فرمائى ہے جن كے جانے كى حاجت نين تھی مشلاً عبد الله بن حذافة نے بوچوليا ميرا باپ كون ہے؟ اس موال كى ضرورت ترشى كيونكہ وہ حسب قاعد و شرعيد الموللد للفوائش حذاف تل سے تابت المنسب شے بجرا كرواقعة حذاف كى نفض كے علادہ كى دوسرے كے تفض ہے بيدا ہوئے ہوتے اور آ ب المحقظ اسكونا برفرما ديے تو كس قدر رُسوائى ہوتى۔

ای طرح وہ جو ایک محانی نے دریا دنت کر لیا'' کیا ہر سال جج فرض ہے؟'' اٹکی کوئی ضرورت شرقمی اگر رسالت مآب مانتی فرماد ہے کہ ہاں!ہر سال فرض ہے تو ساری امت کس قدر تکلیف میں جنا ہو جاتی۔

پھر قربایا اللّه عَنها اللّه عَنها اس کی ایک تغییر توبیل کی ہے کہ اب تک جوتم نے مناسب موال کے جی بیسوال کرنا اللہ فی مناسب موال کے جی بیسوال کرنا اللہ فی معاف جی بین بین جو تھم نہیں اس معاف جی ایسان کے بارے میں معاف جی بین بوتھم نہیں ویے گئے وہ معاف جی ایسان کے بارے میں معان کے بارے میں موال تذکرو موسکتا ہے موال کرنے ہوا ت کا درجب تک میں چیز کے بارے جی نفیاً یا البا تاکوئی تھم نہیں ہے اس کے بارے جی تحمیمیں اختیار ہے اس کرویا نہ کرو سوال کر کے اور کے اور کے اور کے دور کر کے دور کردی کی کرائے ہو؟

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ بلاقبہ اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں تم انہیں ضائع نہ کرو۔اور کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں تم ان ہے آگے نہ برد حواور پھھ چیزوں کو ترام قرار دیاہے تم ان کاار تکاب مذکرو۔اور تم پر مبائی فرماتے ہوئے بہت کی چیزوں سے خاموثی اختیار فرمائی اور بیاخاموثی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے للبذاتم ان کے بارىيە يىس سوال نەكرو ــ ( رواە الدارقطني وغير د كمال قال النودى في اربعينه وقال عديث حسن )

انوار البيان جلاا

گذشتة قومول نے سوالات کئے پھرمنگر ہوگئے: پھرفرایا قَدْسَالَهَا قَوْمٌ مِنْ فَبَلِكُمْ فَمُ اَصْبَحُوا بِهَا مستقب المراقبة المرا جوابوں سے متعم نے ہوئے اور جو تھم ملااس برعمل نہ کیا۔ یہودونصاری کی الیکی عادت تھی ہو چھتے تھے پیرعمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیدالسلام کے حوار یوں کا بیسوال کرنا کرآسان سے ماکدہ نازل ہو۔ بیتو مشہور بی ہے ماکدہ نازل ہوا تو ائن نوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو کھا ہے ہو کھا لو۔ اس سے اٹھا کرند دکھنا لیکن وہ نوگ ندیا نے اور گنہ گار ہوئے۔ اس طرح قوم مودنے پہاڑے اور نی نکالنے کاسوال کیا محرجب اوٹی لکل آئی تب می ایمان ندادے اور اوٹی کوکاٹ ڈالا۔

جوكونى ضرورت پیش آئمنی ہواس كے بارے بيس سوال كرمنا درست ہاورخوا و نوا و بلا ضرورت سوال كرنے بيس اضاعت وقت بحى باورالالينى كاارتكاب بحى رسول عليه في ارشاوفر مايامن حسن اسلام المعرء تركه مالا يعنيه (ترفدى) یعنی انسان کے اسلام کی ایک خوبی مد ہے کہ لائینی چیز کوچھوڑ دے۔لوگوں کو دیکھاجاتا ہے کہ فرائض وواجبات تک نہیں جانے نماز تک یادئیس لیکن ادھراُدھر کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔

علاً مدا بو بكر حصاص كا ارشاد : ملاسا بو بكر حساص احكام القرآن مِن تحريفر مات بين كربعض لوكول ني آيت بالا ے اس براستد فال کیا ہے کہ حوادث اور نو از ل کے بارے میں جواب دسوال نہ کیا جائے۔ یہ نوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعاتی نے بیان نہیں فرمائے تو ہمیں ان کی حاجت نہیں ابتداجوا حکام غیر مصوص بیں ان کے با دے میں غور فکر کی ضرورت نہیں ان او کول کا پر کہتا تھے نہیں احکام غیر منصوصہ کے بارے سوال کرنا آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور وسکی دلیل بیہ ہے كرجب رسول الشعطية في تاجيدين جندب رضى الشعنة كوهدى كاونث حرم كمد لي جان كى ذمدوارى بيش كى تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ: اگران میں سے اگرکوئی جانور بلاک ہونے مگلتو اس کا میں کیا کروں؟ آپ نے فر مایا كداسكوذ كردينا اوراس كے جوتے كو جو بطور نشانى كے اسكى كردن ش يرا ابوكدىيدى كا جانور بے )خون سے ريك وینا۔ حضرت ناجیے نے ایک صورت وال کے بارے سوال کیا جو پی آسکی تھی۔ آپ کواس سوال سے بھی نا کواری نہوئی اورجواب عنايت فرماويار

منتخ ابو بكر بصاص في في اور دو تمن رواتي السك نقل كي بين جن شي بيش آ يخفوا في واقعات كم بار من عن سوال بيش كرنے يرا تخضرت الله كے جواب دينے كاؤكر بيداس كے بعد فلعة بين ال فرح كى بهت كا اماديث بين جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منعوصہ کے بارے بیں سوال کرناممنوع نہیں بھر لکھتے ہیں کہ محابہ کرام رضی الشاعنيم محبد جی جع ہوتے اور نے شے ساک کے بارے میں آئیں میں ندا کر وکرتے معاور می حضرات تابعین کامعمول رہاوران کے بعد فقہا و نے اپنامعمول بنایا اور آج تک ایسا ہور ہا ہے اس کے بعد شخ ابو بکر جسام '' لکھنے ہیں کدامور غیر منصوص کے بارے بی بولنے ہے اور ان کا فقد منتبط کرنے ہے عاجز رہے۔ نبی اکرم تھاتھ کا ارشاد ہے۔

"رب حامل فقه غُير فقيه ورب حامل فقه الى من هوا فقه منه "

(بہت سے حال فقدایسے ہیں جوخودفقیہ نیں اور بہت سے حال فقدا ہے ہیں جوابے سے زیادہ فقید تک میٹھادیے ہیں) علامہ جصاص اس کے بعد لکھتے ہیں۔ کہ یہ جماعت جواد کام غیر منصوصہ میں غود قکر کرنے کا انکاد کرتی ہے یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔ مَشَلُ الَّذِیْنَ حُجِلُوا النَّوْرَةَ ثُمُّ لَمْ یَحْجِلُوْ هَا کَمَعْلِ الْحِمَا رِیَحْجِلُ اَسْفَارًا

مَاجِعَلَ اللهُ مِنْ بَيْعِيْرُ قِ وَلَاسَ إِبِهِ وَ لَا وَصِيْلُةِ وَ لَا مَامِرٌ وَلَكُنَ الْكَوْبُنَ لَعُرُوا يَفْتُرُونَ الله في مقرر نيس فرمايا دركون تحره اور دركون سائد اور دركون وسيله اور دركون مام لين جن لوكون في عمر اعتيار كيا وه

عَلَى اللهِ الْكَاذِبُ وَٱلْثُرُفُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٩

الله يرجمون باعد عن إراد أن شراكر ووي جو يحيين ركح

مشرکین عرب کی تر دید جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اوران کے نام تجویز رکھے تھے ۔ اوراُ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے

قسف مدیو: دنیاش جو کمرابیان پیلیس ان بیسب سے بنری کمرائی شرک ہاورشرک کی بہت کی انواع واقسام ہیں جن میں سے بعض اقسام ایسے ہیں کہ ان شن جانوروں کو ذریعہ شرک بنایا کمیا۔ جبیبا کہ سورۂ نساء (۲۰) میں گذراہے کہ شیطان نے اللہ تعالی کے حضور میں بیکھا تھا۔

" آؤ فسخسان مِنْ عِمَا دِکَ مَصِيَّا مُفُرُوطُ وَ وَلَا عِلْنَهُمْ وَلَا مُورَفَهُمْ وَ لَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْمَتِكُنَّ الْمَانَ الْآلَافَ الْآلَافَ الْآلَافَ الْآلَافَ الْآلَافَ الْآلَافَ الْآلَافَ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كريلية تقداى طرح جالورول كے نام بھى مقرد كريلتے تھے۔

آ سے بالا میں اس طرح کے جارتا موں کا تذکر وفر مایا ہے۔ اول بحیرہ۔ دوم سائیہ۔ سوم وصیلہ۔ چہارم حام ۔ صاحب روح المعانی نے ج میں ہے

بحیرہ: کی کی تغییریں کھی ہیں ان میں ہے ایک قول زجاج تفل کیا ہے اور وہ میکدائل جالمیت میکرتے تھے کہ جب کس اوٹنی سے پانٹے مرتبہ نچ پیدا ہوجائے اور پانچ ہی مرتبہ فدکر ہوتا تو اس کے کان کوچر کر دیے اور پھرائے نہ ذراع کرتے تھے اور نداس برسواری کرتے۔ اور پھراسے ندیانی سے دوکا جاتا اور ندکسی جگہ جے نے سے منع کیا جاتا تھا۔

اور حضرت قادہ تابعی سے یوں نقل کیا ہے۔ کہ جب کی اونٹن کے پانچ بچے ہوجاتے تو پانچویں بچے کو دیکھتے اگر زہوتا تو ذرج کر کے کھاجاتے اور مادہ ہوتا تو کان چیر کرچھوڑ دیتے تھے وہ چہتا پھرتا تھا اور اس سے سوار ک وغیرہ کا کوئی کام نہیں لیتے تھے اور بھی بعض اقوال نقل کئے ہیں۔

سمائیہ: کے بارے بی مخلف اقوال لکھے ہیں۔ محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ سائیہ وہ اوٹنی ہوتی تھی جس کے دیں بچے پیدا ہوجاتے اسے چھوڑ دیتے تھے نداس پر سواری کرتے تھے اور نداس کے بال کا نتے تھے اور نداس کا دودھ دو جے تھے۔ ہاں اگر کوئی مہمان اس کا دودھ لیتا تو آئی اجازت تھی۔

اورا کی۔ قول بنقل کیا ہے کہ سائنہ وہ جانور تھا جے بنوں کے نام پر چپوڑ ویتے تھے اور بئٹ خانوں بیں جو پجاری رہبج تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے اور اس کا گوشت صرف مسافرا درانہی کی طرح کے لوگ کھاتے تھے۔

يتغيير حفرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضى الدعنيم عص منقول ب

وصیلہ کے بارے بی بھی کی قول نقل کے ہیں۔ حضرت این عباس منی اللہ عنہا نے قل کیا ہے کہ 'وصیلہ ' اس بحری کو کہتے تے جس کے سات مرتبہ بچے پیدا ہو جا کیں۔ ساتویں نبر پراگر بگی پیدا ہوئی تو اس سے قورتیں و را بھی منتع نہیں ہو کئی تھے تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے سل سے ایک بچے اورا کیک کئی تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے سل سے ایک بچے اورا کیک کئی تھے۔ بال اگر وہ مرجاتی تو مرداور عورت سب اسے کھا گئے تھے۔ اورا کی بیدا ہوگئے تو گئے تھے کہ 'وصلت اضاحا' ' ( کہاہے بھائی کے ساتھ جوڑ وال پیدا ہوئی ہے ) پھران دونوں کو چھوڑ دیتے تھے اورای سے صرف مردمنتی موسے تھے۔ عورتی منتقع نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہا دومرجاتی تو عورتی مردسب منتقع ہوتے تھے۔ عورتی منتقع نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہا دومرجاتی تو عورتی مردسب منتقع ہوتے تھے۔

ادر محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ '' دمیلہ'' وہ بکری تھی جس کے پانچ طن سے متواتر دس مادہ نہیدا ہو جا کیں۔ پھر جب نراور مادہ دونوں ایک عی حمل سے پیدا ہو جائے تو کہتے تھے کہ بیائے بھائی کے ساتھ جوڑ واں پیدا ہوئی۔ لہذا اسے ذری نہیں کرتے تھے۔ الله تعالی جمل شکط نے قرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کے بارے میں بیاد مکام نازل نیس فرمائے بلکسان لوگوں نے خود تجویز کے اور اللہ پاک پرتبہت رکھ دی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا۔

عمرو بن لمى في سوائب كاسلسله جارى كرديا تفاداور حرب كوك اى كى راه كوافقيا ركة بوسة تضاورا سطريقه كوالله تعالى كى طرف منسوب كرتے تف كه الله تعالى في ميس بيتايا ہے۔ آئ عند كريم ش الكي ترديد فرمائي اور يه مي فرمايا وَ الْحُمُومُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ كَدَان مِيس بِ اكْرُلُوك بِحَيْنِس د كھنے۔

ولذاقيل لهُمْ تَعَالُوالِي مَا اَنْزَل اللهُ وَإِلَى الرَّهُولِ قَالُوا حَسْبُكَامًا وَجَلْ مَا عَلَيْمِ الْكَو مرجب ن عيم باعا ع مرة من ملاف على في الرياس مل كلاف تحيير كيم من الما بالمسارة بالمسارة بالمسارة بالمسارة بالم

# اہل جاہلیت کہتے تھے کہ ہم نے جس دین پر اینے باپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے

قفد المبید: الل جالیت نے جوشرک اور کفر کے کام اختیار کرد کے تھے اور جو گلیل و ترجے کام عاری کرد کے تھے ان کے بارے میں ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی سند ندھی۔ جب ان سے بوجھا جاتا تھا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہوتو یوں کہ دیتے تھے کہ ہم نے اسپنے باپ وادوں کوائی پر پایا ہے اور ہمیں اور کسی ہوا یہ کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالی کی کتاب ان کے سامنے ویش کی جاتی تھی اور اللہ تعالی کارسول علی آئیں و کو یہ تی و بنا تھا تو وہ اس کی طرف بالکل و میان ٹمیں دیتے تھے اور یہ جا بالنہ جو اب دید ہے کہ ہمیں باپ وادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے ان کی جا بایت کا جو اب دیتے ہوئے ارشاو فر مایا اور گھا تھا تو گھا کہ نے باپ ان کے باپ وادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے وادوں کی جا بایت کا جو اب دیتے ہوئے ارشاو فر مایا اور گھا تھا تھا تو کی اور داہ ہوا ہے ہوں اور داہ ہوا ہے پر نہ ہوں) معلوم ہوا کہ جو باپ وادوں کے طریقہ پر دیوں ان کے داستہ پر چانا درست ہے۔

اى كوسور وانعام مى فرمايا أو تنسك الله بأن هدى الله فيهد هم الحقيدة جال وكافرا ورمشرك آيا وَاجداد واسلاف كا قدّاء ورست نيس وه خود يمى برباد بين اورجوأن كا تباع اورافتدا وكري گاده بهى برباد ، وكا.

### اییخنفسول کی اصلاح کرو

**خست خصصی : اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنی جانوں کی آفر کریں اندال مسالح میں لگے دہیں اور گناہ سے بچنے** رئیں ۔اگرخود ہدایت پر ہوں گے تو دوسرا کو کی محض جو تمراہ ہوگاوہ ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

الفاظ كم عن سيايهام بوتا ب كدامر بالمعروف اور ني عن الممكر منروري نبيل ليكن صرت ابو كرصد يق رض الله تعالى عند في اس وجم كود ورفر ما و يا اورفر ما يا كرتم لوگ بيا بت بنائها الله ين الفتوا علين تم أنفست كم أن يعضو محم من عند في المعرود ورفر اوراس كاسطلب غلظ ليت بوكر نبي عن الممكر ضروري نبير تمها داريم من السيح نبيس كونك من عند الم الله عند المعرود ورفي من المحمل الموروس كالفير المربي المعرود ورفي المعرود كريس الموروس كالفير المربي المعرود كريس المعرود كريس المعرود كريس المعرود كريس الموروس كالمعرود كريس المعرود كالمعرود كريس المعرود كريس المعرود

مغمرائن كير في بحواله عبدالرزال نقل كياب كره عرت ابن مسعود رضى الله عند المي فنع في ية شريفه عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله المنظمة لَكُمْ مَنْ حَلَلَ إِذَا الْهَنْدَنِيّةُ مَ كَارِي مِن الله عند الله كياتو فرما يا كه بيدوه زمان نهيں ب (جس ميں اپنى وات كوكيكر بينہ جاؤاور نمى عن المنكر شكرو) آئ تو بات مانى جاتى ہے۔ (يعنى تبلغ كار لياجاتا ہے) ہال عنقر يب ايساز ماند آت كوكيكر بينہ جاؤاور نمى عن المنكر شكرو) آئ تو بات مانى جاتى ہے۔ (يعنى تبلغ كار لياجاتا ہے) ہال عنقر يب ايساز ماند آت كاكمة من موالد كياجات كار يا بول فرما يا كداس وقت تربارى بات قبول ندكى جائے كار اس وقت آيت برعمل كرنے كاموقع ہوگا۔

سنن ترفدی میں ایوامیہ شعبانی کا بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت ابونقلبہ حشی رضی اللہ عند کے پاس آیا اور ہیں نے کہا
اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ علیا تھے
سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نمی عن الممکر کرتے ربور یہاں تک جب تم دیکھوکہ نبوی کا انباع
کیا جاتا ہے اور خواہشات کا انباع کیا جاتا ہے اور ہر دائے والما اپنی میں رائے کو پہند کرتا ہے تو اس وقت اپنی جان کی
حفاظت کر لینا اور محوام کو چھوڑ ویتا۔ کیونکر تمہارے ہیجھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان میں دین پر جنے والا ایسا ہوگا جیسے
اس نے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑ لئے ہوں۔ ان دنوں می محل کرنے والے کوایے پہائی آ دمیوں کا تو اب طرح ا

ان روایات سے معلوم ہوا کہ آبیت میں میں بتایا کہ ہر مخص ابھی سے ابنی ابنی جان کولیکر بیٹھ جائے امر بالمعروف اور خمی من المنکر ندکر سے سابٹی جان کوصلاح واصلاح کے ساتھ لے کر ہیٹھنے اور امر بالمعروف و نہی من المنکر چھوڑ دینے کا وقت اس وقت آبیگا جب کوئی کسی کی مذہبے گا۔اور جوشخص امر بالمعروف اور نہی من المنکر کا کام انجام دیگا اسکولوگوں کی طرف

انوار البيان جلاا

ے الک مصیبتوں اور تکلیفوں بھی جتلا ہونا پڑے گا۔ جیسے کوئی فض باتھ بھی چنگاری لے لے۔ البتدایے احمال ذاتیاور افي اصلاح كي فبرر كمنا بميشاور برحال من ضروري ب

يَائِيهُا الْذِينَ الْمُنْوَالِثُهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ الْحَكُمُ الْمُونَّ حِيْنَ الْوَصِيّةِ وَالْنِن ذَوَاعَدُ لِ اے ایمان والوا جب تم ش سے کی کو موت آئے کے جبکہ ومیت کا وقت ہو تو دو وسی ہول جو دیدار ہول مِنْكُمْ إِذَ أَخَرُكِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُوْضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابْتُكُوْمُ صِيْبَةُ الْمَوْتِ م بی ے ہون یا تہارے علاوہ دومری قوم سے ہوں اگرتم سنر بی مجے ہوئے ہو گھرتم کو موت کی معیبت بھی جائے مَوْسُونَهُمُا مِنْ بَعْدِ الصَّالُوةِ فَيُغْسِلُن بِاللَّهِ إِن الْتَبْتُمْ لَانَعُتُوعَ بِمُمَّنَّا وَلَوْ ا كرحمين شك مواد أن دوول كونماز ك يعدروك لؤ يحروه الله كي هم كما تي كديم اين هم ك موش كوني تيت جيس لين اكرچه كَانَ ذَاقُرْنِي ۗ وَلَانَكُتُ مُ**تَحَا**دَةَ الله وإِنَّا إِذَّا لَيْنَ الْأَثِيبِينَ۞ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى انْهُمَا اسْتَسَعَّا قربت والمعرب الديم المنش كالملتى إنتها يعلى المنظر المياكر في كالمست عن مم كالباكدون عن المساوي كالمال المساكدة والمالية والمالية والمساوية والمسا إثكا فأخرن يقومن مقامهما من الذين استَعَقَّ عَلَيْهُمُ الْاوَلَيْنِ وَلَنْهِ ليركب وكلة فوق بكرك بالعدة طاكر يهون وفوادكان عمدين كبار يري كبار الترك التفايين التفايين المساول والتراجي والمساول المركب والمنازي المساول ال لَثُهَا دَيُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَا دَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا لِإِنَّا إِذَا لَهِنَ الطَّلِمِينَ © ذَلِكَ أَذَ فَي أَنْ لعانى الال كانك أن وفول كانك كمان كمان كانت من المساويم في الأنك كالإلا أكريم إلى أكريم إلى المراكز والمناس الم يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِمَا أَوْ يَعَافُوا النَّ ثُرَدًا يَمَانٌ بَعَدَ اَيْمَانِهِ مَرُوالْقُدُوا اللَّهُ وہ کوائی کو بھی طریقے پر اُؤاکر ہیں۔ یا اس بلت سے درجا میں کدان کی تسول کے بعد اُن پر چھوشسیں اُوٹا دی جا کی گی اور اللہ سے وُرو وَاللَّهُ عُوْا وَاللَّهُ لَا يَهُ لِي الْعَوْمُ الْفُسِقِينَ فَ اور شو اور اللہ فائل قوم کو جایت نہیں ویتا

### حالت سفر میں اسینے مال کے بارے میں وصیت کرنا

قسف مديد: حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها عدوى ب كدايك فخف جوقبيله في سم على سے تعااسكوموت نے آ تميرااسونت دبال كوني مسلمان نبيل تعالبذابس نے اپنے دونوں ساتھيوں يعني تميم داري اور عدي بن بداء كوايين مال كي حفاظت اور ورثا متک پہنچانے کے لئے وصی بناویا (اس دفت مید دنوں سائتی تصرانی نئے )اس نے اپنے مال کی فہرست بنا کر سامان بین رکادی اورا پنے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ میرابیال میرے دارتوں کو پہنچاد یتا۔ان دونوں نے مال تو کہنچا
دیا کین میت کے دارتوں نے جب فہرست سے سامان کا میلان کیا تو اس بین ایک چا تھی کا جام عا کب پایاس جام پر تر سونے کا کام بھی تھا انہوں نے اس جام کا تقاضا کیا اور معالمہ رسول الشعیقی کی خدمت بیں پیش ہوا۔ آپ نے تمیم اور عدی کو تم دلائی ان دونوں نے تم کھالی کداس جام کا نہیں پر ہے اور نہم نے چھپایا ہے اس کے بعد دہ جام کہ معظمہ بی میں تاج کے پاس ل گیا تاج سے نو تھی اور عدی کسی تاج کے پاس ل گیا تاج سے بو چھا گیا کہ بیجام تہا رے پاس کہاں سے آیا؟ تاج نے بتایا کہ ہم نے تو تھیم اور عدی سے خریدا ہے اس کے بعد قبیلہ بی سم والے آدی کے دو اولیا و کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی تم ہماری میں ان دونوں کی گوائی کی بنسون دوست ہے۔اور سے جام جمارے آدی کا ہے۔ آیت بالا ابن لوگوں کے بارے بی تازل ہوئی۔ (روا والتر نمری فی تغیر مور قالما تکرہ)

بعض روایات میں یوں ہے کہم راری نے خود بیان کیا کہ وہ جام ہم دونوں نے ایک ہزار درہم میں نے دیا تھا۔ پھرہم نے دونوں (حمیم اور عدی) نے رقم تشیم کرلی۔ جب میں نے اسلام تبول کرلیا تو مجھے گنا ہگاری کا احساس ہوا البندا ہی مرنے والے کے کھر والوں کے پاس میا اور پوری صورت حال بیان کی اور پانچ سودرہم ان کواوا کرو بے اور اس بھی ہٹا دیا کہ پانچ سودرہم میرے ساتھی (عدی) کے پاس ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس فض کو بھی ساتھ لائے جو تھیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ اللہ کے فیار نے والے کے در ما و سے کواہ طلب کے ان کے پاس کواہ نہ تھے لہٰذا آب نے ان لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ اس فنص سے تم لے لو۔ اس سے تم لی کئی تو تم کھا کیا اس کے پاس کواہ نہ تھے لہٰذا آب نے ان لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ اس فنص سے تم لے لو۔ اس سے تم لی گئی تو تم کھا کیا اس بر آبہت بالا نازل ہوئی۔ ( وُزِمنٹور ص ۱۳۳ نے ۲

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ جب کوئی فض سفر میں ہواوراس کو موت کے آٹار دکھائی دیے لگیں تو وہ دوآ دمیوں کو وسی ہتا د وے بید دونوں مسلمان و یا نت دار ہونے چاہئیں۔ اگر مسلمان نہلیں تو دومری تو م ہیں سے دوآ دمیوں کو وسی بنا دے اور یہ دونوں جب واپس آئی میں تو مرنے والے کے دارتوں کو اُس کا مال پہنچادیں۔ اگر میت کے دارتوں کو شک ہو کہ ان دونوں نے کچے مال چھیالیا ہے تو ان دونوں کو نماز کے بعدردک لیس تا کہ وہ تم کھائیں۔ تم دلائی جائے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے نماز کے بعدروک کرتم کھلا نا تغلیظ بیمین ( بھی تتم می مضوطی اور تاکید کے لئے ہفاز کے بعدرو کنا کوئی واجہ بنیں بیلوگ ، پی تتم میں کہیں کہ ہمیں اونی تتم کے ذریعے کوئی د نیاوی نفع مطلوب نہیں اگر ہماری تتم سے کی قربی رشتہ دار کو د نیادی نفع بیٹی سکتا ہوت بھی جھوٹی تشمیس کھائیں سے اگر ہم نے جھوٹی تشم کھائی تو ہم گنا ہگاروں میں ہو نگے ' پھرا کر بعد میں یہ یہ چال جائے کہ مرنے والے کا مال اور بھی تھا جو وارتوں تک نہیں یہ پنچا تو دارتوں میں سے دوخت اس بات پر تشم کھائیں کہ دہارامال ابھی باتی ہے وہالی ہمیں ملنا چاہے اور یہ بیان دیں کہ ہماری گوائی ان دونوں کی بنسبت تسی ہو ۔ ہم نے اپنے بیان میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم زیادتی کریں مے اور حدے آئے تکلیں مے تو ظالموں میں ہے ہوجا ئیں سے بیدد و خص جومرنے والے کے اولیا میں ہول میت سے دشتہ کے اعتبارے قریب تر ہوں۔

## قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانہ کا سوال

قضعه بيو: ان دوآيات من سے بہلی آت ميں اس بات کا ذکر ہے کداللہ جل شانۂ قیامت کے دن اپنے رسولوں سے سوال فرمائے گا۔ (جنہیں مخلف امتوں کی طرف دنیا میں مبعوث فرمایا تھا) کرتمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ حضرات جواب میں عرض کریں گے کہ جمیں بچھ علم نہیں بے شک آپ غیوں کے فوب جانے والے بیں بظاہراس پر بیا اشکال ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی امت کے خلاف گوائی دیں مجے۔ لپذا ان کا بیہ جواب دینا کہ دہمیں پچھ خبر نہیں ' کیونکر مجھ ہوسکتا ہے اس کے تی جواب میں جن کو شعر میں کرام نے اکا برسلف سے فقل کیا ہے۔ اس کے تی جواب میں جن کو مشر میں کرام نے اکا برسلف سے فقل کیا ہے۔ اس کے تی جواب تیامت کے دن بالکل ابتداء میں ہوگائی دن کی جوان کی کی وجہ سے دہ ایوں کہہ دیں میں بچھ خبریں صاحب دوح المعانی نے جامی میں جواب حضرے این عباس رضی الفذ عنہما سے نقل کیا ہے۔ دیں میں کے جمیس بچھ خبریں صاحب دوح المعانی نے جامی ۵۵ ہے جواب حضرے این عباس رضی الفذ عنہما سے نقل کیا ہے۔ دیں میں کے جمیس بچھ خبریں صاحب دوح المعانی نے جامی ۵۵ ہے جواب حضرے این عباس رضی الفذ عنہما سے نقل کیا ہے۔

مجراس پرایک اشکال کیا اوراس کا جواب بھی نقل کیا ہے بظاہر ریرجواب ہی مجم معلوم ہوتا ہے۔اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ آلا عِسلَم لَذَا سے علم تحقیق اور واقعی مراو ہا ور مطلب ریہ ہے کہ میں جو پھی علم تھاوہ طاہری تھا اور وہ درجہ کمان میں تھا ہم اسے حقیقی علم نہیں بچھتے یاطن میں کسی کا کیا حقیدہ تھا اور کیا نیت تھی اس کا ہمیں پچی علم نہیں تھا گئی کا آپ ہی کو علم ہے۔

# حضرت عیسی علیه السلام ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب اور نعمتوں کی یا دو ہانی 'اور ان کے مجزات کا تذکرہ

اس کے بعد سیدنا حفرت عینی علیہ السلام کو خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ کہ اللہ جل شائد حضرت عینی علیہ السلام سے فرما کیں مے کہتم اور تبیاری والدہ کوجوش نے تعمین ویں انہیں یا دکرو۔ جونعتیں قرآن مجید جس نہ کور ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱)ان کی والدہ پر بیانعام فر مایا کہ جب صفرت ذکر یاطیبالسائم کی کفالت میں تھیں آو غیب ہے ان کے پاس پھل آتے ہے۔ شے(۲)انکو پاک دائن رکھا(۳)اکو بغیر باپ کے فرز تدمطا فر مایا۔ (۳)اس فرز تدنے کھوارہ میں ہوتے ہوئے یاست کی۔

اور حضرت بینی عنیدالسلام پر افزال تو بیلات قرمانی کدانیس حضرت مریم" کیفن سے پیدا فرمایا جواللہ کی برگذیدہ بندی خسیس اور بنی اسرائیل سے آپ کی حفاظت فرمائی ۔ پھرآپ کو گود کی حالت بھی بولنے کی قوت عطافر مائی نیز نیوت سے مرفراز فرمایا۔ آپ کو قوریت والجیل کا بھی علم فرمایا بنی اسرائیل آپ کے دشمن تھا سی تھے متعدت دوح القدی لینی جرئیل علیہ السلام کے فرمایا۔ آپ کی حفاظت فرمائی اور آ بگو کھلے کھلے جوات عطافر مائے جن بھی سے ایک بیتھا کہ آپ منی سے گارے سے برندہ ک شکل کی ایک چیز بنا لیتے تھے پھرآپ اس میں پھو تک اردیئے تو وہ شکی کی منائی ہوئی تصویر بھی تھی کا پرندہ ہوکراڑ جاتی تھی۔

اورایک جمرہ بیتھا کہ جو اور زاوا عدمے ہوتے نے یا جو پرس کے مریش ہوتے نے اُن پر اپنام تھو پھیرد ہے تھے واس کااٹر یہ ہوتا تھا کہ پرس ومرض کا اٹر چلا جا تا تھا اورا یک جمز ویری کے قروں پر جا کر مُر دہ کوآ واز دیے تو مُر دے زعہ و ہو کر لکل آئے نے اور تابینا بینا ہو جا تا تھا اور ایک جمزہ یہ بھی تھا کہ لوگ جو گھروں جس کھاتے ہیئے تھے یا ذخرہ کر دیے تھے آپ اس ہے بھی باخبر کر دیتے تھے آپ بنی امرائیل کو ایمان کی دعوت دیے ۔ اور خدکورہ بالا جمزات آپ سے مگا ہر ہوتے تھے۔ ہا وجود الن جمزات کے بنی امرائیل آپ کے دشن ہو گئے اور آپ کو لکیف دیے کے در پے دہے تھے جن کہ انہوں نے ہا وجود الن جمزات کے بنی امرائیل آپ کے دشن ہو گئے اور آپ کو لکیف دیے کے در پے دہے تھے جن کہ انہوں نے آپ کے قبل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اللہ جل شائد نے معرت عینی علیہ السلام کی جفاظت قربائی اور بنی امرائیل کو تکلیف کو دیکھ کر جاد دیکھ اور بھی دیگر اخبیا میں مالسلام کی امتوں کی عادت تھی کہ وہ معزات اخبیا ہیں مالسلام ٹی واسلام کی حجزات ای طرح معزے بیٹی علیہ السلام کے آمتی ہی چی آئے کہ معزے بیٹی علیہ السلام کے تخطے مجزات کو صرح اور کھلا جاد و بتا دیا بنی اسرائیل نے مجزات کونہ ما نااور آئی کا ذیب کی اور چندا فراد نے آپ کے دین کو قبول کیا جن کو حواری کہاجا تا تھا حوار ہوں کا ذکر اور ان کا مائدہ کا سوال ابھی عمریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے) جنہیں نہ ما نتا تھا انہوں نے آپ کی تحدیب کی اور پچوا سے آئے ہو معے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بتالیا حالا تکہ آپ نے خوب واضح طور پر فرما دیا تھا اِنْ السلسة ذَیْنی وَ دَاہِ تَعْمَدُ هَا عَبُلُوهُ اُس کہ برارب اور تم اُلِّ اللہ ہے) جگہ جگہ قرآن مجید بھی نصاری کی تر دید فرمانی ہے۔ دَیْنی وَ دَاہِ تَعْمَدُ هَا عَبُلُوهُ اُس کے دونہ سوسل ما اساس معید اس کا ذکر قبل اللہ جس اور ایک میارٹ اللہ ا

کیاں یہ بات قائل ذکر اور لائن فکر ہے کہ معزب سی علیدالسلام ہے جوزات کا ذکر قرماتے ہوئے اللہ جل شائد نے '' بإذِ لَیْ '' فر بایا ہے اس سے بیننا دیا کہ مٹی سے پر تدہ کی شکل بنانا اور پھر پھونک ماسے نے سے اس کا اصلی پرندہ بن کراڑ جا نا اور بازور میں والے کا چھا ہوجا نا اور قبروں سے مر دوں کا تطانا بیسب اللہ کے تھم سے ہے۔

کوئی فخص طاہر کو دیکی کرتلوق کے بارے میں رہ تقیدہ نہ بنا لے کہ یہ پریمہ کا بنانا ' آڑانا ' نا بینا کا انجھا ہونا ' مُردہ کا زندہ ہوتا ہندہ کا حقیقی تضرف ہے۔ خالق اور قادراور مصور اور شائی اور ٹی (زیمہ کرندوالا) در حقیقت اللہ تعالیٰ بی ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کی نبوت کی دلیل کے طور پرخلاف عادت جو چیزیں ظاہر فرما کمی حقیقت میں ان کے وجود کا انتساب اللہ تعالی میں کی الحرف ہے اگر وہ نہ جا ہتا تو کمی نبی سے کوئی بھی مجروہ طاہر نہ ہوتا۔

و إِذَ اَوْ حَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيْنَ اَنَ اَمِدُوا فِي وَ بِرِسُولِي كَالُوَا اَمْكَا وَاللّهِ لَ بِالْمَال مِلْكُوا وَ بُولِ فِي اللّهُ الْمَالُول الْمُوارِيُّوْنَ يَعِيْلِي ابْنَ مَرْيِحُ هَلْ يَسْتَظِيعُ رَبُّكُ الْمَالِيُولَ الْمُوارِيُّوْنَ يَعِيْلِي ابْنَ مَرْيِحُ هَلْ يَسْتَظِيعُ رَبُّكُ الْمَالِيُولَ الْمُوارِيُّوْنَ يَعِيْلِي ابْنَ مَرْيِحُ هَلْ يَسْتَظِيعُ رَبُّكُ الْمَالِيُولَ الْمُوارِيُّوْنَ يَعِيْلِي ابْنَ مَرْيِحُ هَلْ يَسْتَظِيعُ رَبُّكُ الْمُوارِيُّوْنَ يَعِيْلِي ابْنَ مَرْيَحُ هَلْ يَعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُوارِيُّوْنَ يَعْلِيكُ اللّهُ الْمُولِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَسَ يَكُفُرُ بِعَدُ مِنْكُمْ فَإِنْ أَعَلِيدُ عَدَا إِلَّا أَعَلِيدُ فَا الْمَالِينَ فَا الْعَلَمِينَ فَا الْمَالِيدِ فَا الْمِنْ الْمَالِيدِ فَا الْمِنْ الْمُلْكِيدُ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَاللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### حواريون كاسوال كرنا كهمائده نازل هو

قسف مدیسو: بدیا فی آیات بی ان می سے ایک آیت می اس کا ذکر ہے کا اللہ پاک نے بذر بعد دی میسی علیہ السلام کے حواریوں کو بیتھ دیا کہ اللہ پاک پر ایمان لائے اور آپ السلام کے حواریوں کو بیتھ دیا کہ اللہ پاک پر ایمان لائے اور آپ السلام پر المار میں ماریون نے کے گواہ ہو جا کی لفظ 'آؤ تھیٹ '' سے کی کو بیشر نہ ہوکہ وی تو حضر اس انبیاء کرام میں مالسلام پر آئی تھی میر حواریوں پر کیسے دی آئی جو نی نہ تھے۔

اصل بات بيب كدوى كاصل معنى بدل بنى ذال ديناجيها كرتهدى كمى كے لئے بهى لفظ "أو طبى" وار جود ب اَوْ حَيْثُ كَامِنَ اَكْربيليا جاسكتو بنى امرائيل كولوں بنى الله نے بيات ذالى كدا يمان قبول كري ايمان برجے دجي او بيدرست باس بات بنى كوئى استبعاد كين داور "أو حَيْثُ " كاكرية حق لئے جاكيں كدالله نے اسپينے رسول معزب عيدي عليد السلام كى ذريعه بينام بيجاتو يہم محج ب

انوار البيان جلرا

ان سے فرمایا کمالٹدہے ڈروا گرتم مومن ہو بتو وہ کہنے لگے کہ ہماراتو یہ مقصد ہے کہ اس خوان ہے کھا کیں اور ہمارے دلوں کواهمینان ہوجائے اور عین البقین کے طریقہ پرہمیں بیمعلوم ہوجائے کہ آپ نے جو پچھ ہم سے فرمایا وہ سب کی ہے اور بياطمينان تلبي حاصل مون كالراده ايمايي بي حضرت ابراجم الفيلان "رَبّ أريسي تحبُف تُنحى المُمُولي" كي دعاكرك" لَيَطْمَنِنْ قَلْبِيْ" كَهاتمار

حوار بین نے بیجی کیا کداس مائدہ کے نازل ہونے کا بیجی فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کوئیس و یکھا ہوگا ہم ان کے لئے گوائی دینے والول میں سے بن جائیں گے۔

حضرت عیسی الطیع کانزول ما نکدہ کے لئے سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملنا الحاصل حضرت سیدناعیسی الظیلانے اللہ یاک کے حضور ش آسان سے مائدہ اتارے جانے کی درخواست پیش کردی اور عرض کیا کداے اللہ! آسان سے مائدہ ٹازل فرماد تیجئے جو جارے اس زبانہ کے لوگوں کے لئے عمید ہواور ہمارے بعد والے لوگوں <u>کے لئے بھی</u>۔

الله جل شامن نے ارشاد فرمایا کہ بیر تم پروستر خوان اتار نے والا موں اس کے اُتر جانے کے بعدتم میں سے جو خض ناشکری کرے گااس کووہ عذاب دوں گاجو جہانوں میں سے کسی کوجھی نہ دول گا۔

بعض حعزات کا بیکبنا ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا۔ کیکن قرآن مجید کا سیاق یمی بتا تا ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور بعض احادیث بین بھی مائدہ نازل ہونے کا ذکر ملتاہے۔

تغییر دُرِّ منثورج مهم ۳۴۸ میں بحوالہ ترندی وغیرہ حضرت عمار بن یاسر ﷺ سے قبل کیا ہے کہ حضرت دسول اللہ ﷺ نے فریایا کہ آسان سے مائدہ تازل کیا گیا تھا اس جس روٹی اور گوشت تھا ان کوظم تھا کہ خیانت نہ کریں اورکل کے لئے نہ ر تھیں کیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا کرر کھا۔ لبندا وہ بندروں اور سوروں کی صورتوں ہیں سنخ کر دیئے مکئے (عديث مرفوع لكن قال الترندي الوقف اصح)

الله تعالى ك نعتول كى ماشكرى بهت مُدى جيز باس كابراوبال ساتشكرى كرنے سافعتيں جين كى حاتى بين جن كا ذكر حكه حكه قرآن مجيدين فرمايا ہے۔

سورة ابراجيم مِس فرمايا" لَيقِنُ شَكَوْتُمُ لَازِيْدَنَّكُمُ وَلَيْنَ كَفَوْتُمُ إِنَّ عَذَابِينَ كَشَدِيدٌ" (اورجب تيرے دب نے اعلان فرماد یا کدید بات ضروری بے کدا گرتم شکر کرد کے تو اورزیاد و دوں گا۔اورا کرناشکری کرو مے تو بلاشبه میراعذاب خت ے) قوم ساک بریادی کاؤکرکرتے کے بعد فرمایا " والیک جَسْزَيْتَ الحَمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَاذِي وَلا الْكَفُور " کہ ہم نے ان کو بدلدہ یااس وجہ سے کدانہوں نے تاشکری کی اور تاشکری کرنے والوں بی کو بدلدہ یا کر نے میں ؟ سورة على بين أيك بستى كاذكر فرما إجرة حرب زيادة حين الري تحيس و تكفوك بِانْعُم اللهِ عَ فَاذَافَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصَنَعُونَ

گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بن اسرائیل سے ہوئی: جن لوگوں نے نزول ما کہ ہ کی فرمائش کی تھی ان لوگوں نے بھی نافر مانی کی بینی باہ جو دیمانعت کے لگ کے لئے اٹھا کر رکھ دیا۔ اور نافرانی بہت بوی ناشکری ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موٹی ایک کا نازیجی ایسی حرکت کر بچھے تھے ان سے فرمایا تھا کہ من وسلوی جو نازل ہوتا ہے اسکو بعد کے لئے اٹھا کرندر کھنا لیکن انہوں نے اس پڑمل نہ کیا لہٰذا وہ گوشت سڑ گیا اور ہلاک ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے گوشت کے مڑنے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

لینی اگر بنواسرائیل نه دوتے تو کھانا خراب نه بوتا اور گوشت نه مز تار اورا گرحوا مینه ہوتی تو کوئی عورت بھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نه کرتی ۔

بنی اسرائیل سے گوشت سڑنے کی ابتداء ہوئی اور حصرت ہواء سے شوہر کی خیانت کی ابتداء ہوئی شُر اح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی خیانت بیتھی کہ انہوں نے اپنی شوہر حصرت آ دم الطّلِیقا کو اس در قت کے کھانے پر آ مادہ کیا جس کے کھانے ہے منع فرمایا گیا تھا۔

وراف قال الله يعيسى إن مريم عائنة قلت المكاس المنون وأفى والحين من دوي الدوي من دوي الدوي الدوي

عِبَادُاؤُ وَ إِن تَعَفِيرُ لَهُمْ وَالْكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْعَرْيُرُ الْعَرْيُمُ وَكَالُ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الضّيرِ قِيلَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الضّيرِ قِيلَ آبِ رَبِي عِلَى مَن عَبِي مَن اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### حضرت عيسني القلنيلا يرالتدجل شابه كادوسراخطاب

قسفسين: قيامت كردن حطرت عيني الظاهائ جوالله جل شائد كاسوال موكان ش سايك به مح سوال به كا تم في لوكون مركباتها كه جميها در ميرى والده كوالله كرسوا معبود بنالو ميسوال قيامت كون اس وقت موكا جبكه ميدان قيامت جم الالين وآخرين سب جمع مون مح-

نساری جو حضرت عیسی التلای کو مانے کے مدی بین ان کے ماسے موال ہوگا کدا ہے سی این مریم کیا تم نے اپنے کو اور
اپنی والد و کو معبود بنانے کی دعوت دی تھی اور تم نے لوگوں سے بیکیا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوامعبود بنا لو۔ وہ بر مان سب کے سامنے جواب دیں ہے کہ ہیں آپ کی پاک بیان کرتا ہوں ۔ آپ برطر رہ کے شریک سے منظر ہ ہیں میر کے لئے بیٹا یان شان نہیں کہ ہیں شرک کی دعوت دون اگر ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے خم ہیں نیس لئے بیٹا یان شان نہیں کہ ہیں شرک کی دعوت دون اگر ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو اپنے ہیں ۔ اور میں آپ کی تمام معلو مات کو نہیں جانا۔ لہذا ہیں نے کہا بھی نہیں میر نے توس میں جو بجمو ہو ہ آپ جانے ہیں ۔ اور میں آپ کی تمام معلو مات کو نہیں جانا۔ آپ نے بچھو کو کھو فر مایا۔ اور دہ بر کہا ان کی موجود تھا اور تم ہیں جب تک ان میں موجود تھا اور تم ہیں جب تک ان میں موجود تھا ان کے موال سے باخبر تھا ۔ گار جب تک ان میں موجود تھا ان کے موال سے باخبر تھا ۔ گار ہا۔ میں جب تک ان میں موجود تھا ان کے موال سے باخبر تھا ۔ گار جب آپ نے بچھو اٹھ الیا تو آپ جی ان کے موال سے جو در آپ ہر بہ آپ نے بھو اٹھ الیا تو آپ جی ان کے موال سے اور آپ ہر بہ تر کی کہا تھا کا ان میں کہے بڑے ۔ ۔ اور عقیدہ تھیدہ تھیت ( تمن خداؤں کا مانا ) ان میں کہتے آیا اس کا آپ بی کو تم ہے ۔

واضح رہے کہ سے والی جواب ان او گول کے سامنے ہوگا جو سیدناعینی القیادی طرف اپنی نبیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جم سیدنا عینی القیادی کی فرف اپنی نبیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جم سیدنا عینی القیادی کے کہ وہ حضرت میں کہ جم سیدنا عینی القیادی کے کہ وہ حضرت عینی القیادی کے دین پڑیس بین ۔ وہ ان او گول کے سامنے عقید ہو سیکھی کا باطل ہوتا کیا ہر فرمادی کے اور اتمام جمت کے بعدان کو دوز خ بھی بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالی کو قوسب بھی عاصوم ہے۔ لیکن نصاری کی طامت اور سرزنش کے لئے اور اتمام جمت کے واسطے ترکورہ بالاسوال وجواب ہوگا۔

اس سے بیتہ بچھ لیاجائے کہ شرکین کی معفرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیونک سورہ نساء کی آیت إِنَّ اللهُ اَلا بَسَفَ فِسِوُ اَنْ بِمُنْسُوكَ بِهِ هِمَى بالقررُ عَمال اورواضح طور پر بیان فرمادیا کہ شرکین کی مففرت نہیں ہوگی۔

سورة انعام على ب وَهُوَ اللَّهِ يَ يَعُو أَكُمُ بِاللَّهُ لِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَادِ اورسورة دُمر على بـ آفَ يُتُوفَّى الْأَنْفُ سَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّهِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا

ان فونوں آیوں بی تدو فی کومنام مین نیند کے لئے استعال فر مایا ہے۔ در حقیقت تدو فی کامعنی ہے کی چیز کو پورا پورا سے لیمنا۔ بیمغیوم زعدہ اُٹھا لینے اور سُلا دینے اور موت دید ہے تیوں کوشائل ہے۔

دوسری بات بدے کہ تیامت کے میدان میں ہور بی ہے اوراس وقت سیدناعیسی الظینی آسان سے تشریف لا کرزین میں رہ کر طبق موت پاکر دنیا سے زخصت ہو چکے ہول کے ۔ اباذا "خَو اَلْمَنْسَنِی" کوموت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ان ملحدوں کا استدلال میج نہیں۔جواپ تراشیدہ عقیدہ کے مطابق قرآن مجید کے مغاہیم تجویز کرتے ہیں پھرفر مایا۔ رین

واتنی اس سے بڑی کیا کامیانی ہوگی حضرت ابوسعید خدد کی پی سے دوایت ہے کہ درسول اللہ کا ایرانی اور جہلی کہ بلا اللہ تعالیٰ اللہ جنت سے فرہا کی جنت والوا وہ کہیں گے اے ہمارے دب! ہم حاضر ہیں اور جہلی ارشاد کے اللہ تعالیٰ اللہ جنت سے فرہا کمیں کے کہا ہے جانے دالوا وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اور خیرتمام تر آپ ہی کے قیضہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرہا کمیں کے کہا تم رامنی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمادے دب! ہم کول کر دامنی شہوں ۔ حالا الکہ آپ نے ہمیں وہ عطافر ہایا ہے جوائی تلوق بیں سے کسی کو بھی تہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کیا بھی تہیں اس سے افضل چیز عطافہ کردوں؟ وہ عرض کریں گے۔ اے دب!اس سے افضل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بھی تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا (رواہ البخار لی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بھی تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا (رواہ البخار لی سے اللہ تعالیٰ کا ارشادی کا

فا نگره: آیت بالایم معدق میخی سیانی کی تعریف فرمانی در حقیقت سیانی بهت بوی نعت بین اور ای پرنیات اور رفع درجات کامدار ہے۔

ایمان بھی سیخ فی ند ہوتو منافقت ہوتی ہے۔ اعمال میں سیخ فی ند ہوتو ریا کاری آ جاتی ہے اور اتوال میں سیخ فی ند ہوتو جموث معادر ہوتا رہتا ہے۔ موکن کو ہر حال ادر ہر قال میں سیخ فی اعتیاد کرنا لازمی ہے۔ اللہ سے جو دعدے ہیں وہ مجی بورے کئے جاکیں۔

ایسے معزات کی مدح کرتے ہوئے فرمایا۔ رِ جَسالٌ حَسَدَقُوا مَسا عَساهَ لُمُوا اللهُ عَلَيْهِ (سورۃالاحزاب،ٓ بت غبر٣٣) (کربیدہ لوگ جیں جنہوں نے مج کردکھایا۔ جوعہدانہوں نے اللہ ہے کیا) تلوق سے جو دعدہ ہواور جو دعدہ ہو اسکو بھی چررا کیا جائے ارشاد فرمایا رسول اللہ والگانے کہم میرے لئے اپنی طرف سے چو چیڑوں کے ضامن ہوجاؤ۔ بھی تمہارے لئے جنت کا ضامن ہوجاؤں۔ (۱) کی بولو جب بات کرد (۲) پورا کرد جب دعده کرد (۳) افائیگل کوجب تبهارے پاک انت دمی جائے (۳) نیل شرمگا بول کی تفاظت کرد (۵) اپنی نظروں کو پست رکھو (۲) اورا پٹے باتھوں کو (ظلم وزیادتی کرنے ہے) روکے رکھو (مکنلو قالمداع ج ۲س ۳۵ از احمد دیکیتی فی شعب الایمان)

الناجو الصدوق الامين مع المنهين والصديقين والشهداء (سياكي المتياركرية والاالمائتدارًا برنيول اور مديقول ادرشهيدول كرساته بوكا) (مكلوة المسائحج السسس الزرق وداري ودارتي وداتفن)

آخر می فرمایا لیک مندک السمون و الآد من و مَافِنهِ ن وَهُو عَلَیٰ کُلِ هَی ، قَلِیْو (الله ق کے طک آسمون و الآد من و مَافِنهِ ن وَهُو عَلَیٰ کُلِ هَی ، قَلِیْو (الله ق کے طک آسانوں کا اور زمین کا اور جو پھوان کے اندر ہے اور الله ہر چیز پر قا در ہے ) اس آسے جس بودی مورة کے معامین کی طرف اجمالی اشاد فر مایا ہے جو تک ساری کلوق اللہ بی کی ہے اور سارا ملک ای کا ہے اس کی افتیار ہے جس کوچا ہے جو تھم وے جس چیز کوچا ہے جرام قرار دے اور مجرموں کے لئے زیاد آخرت میں جو سرا چاہے جو یہ فرماے جس کو خان مندی و قبید کوچا ہے سراوے اسکوکوئی دوک ٹوک کرنے والاً تیس کو فو علیٰ مُلی مُلی مُنی و قبید کو می اسکوکوئی دوک ٹوک کرنے والاً تیس کو فو علیٰ مُلی مُنی و قبید کو میں اور اسکوکوئی دوک ٹوک کرنے والاً تیس کو فو علیٰ مُلی مُنی و قبید کو میں اور ساک کوئی دوک ٹوک کرنے والاً تیس کو فو علیٰ مُلی مُنی و قبید کو میں میں کوپورٹ کوپورٹ کے اور کی کرنے والاً تیس کوپورٹ کے انہوں کے میں کوپورٹ کوپورٹ کوپورٹ کے انہوں کوپورٹ کی کوپورٹ کی کوپورٹ کی کوپورٹ کوپورٹ کی کوپورٹ کے کوپورٹ ک

تم تفسير سورة المائدة الحمد لله اوّلاً و اخراً ظاهراً وباطناً

سورة انعام كم يحرمه عي الزاريوني انواس كما ليك سوينسنمة باشتار الديون ايس

#### بسيعه الله الرعمين الركيسية

﴿ شروع كمتا ول الله كتام ع جوبرا مهر مان فهايت رحم واللب

الْحَمَدُ لَ يِلْكِ الْكِنِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلَّتِ وَالنَّوْرَةُ ثُمَّ الْكِنِين سِتِعِيْسِ اللَّهِ عَلَيْ مِي حَمِ نَهِ بِيهِ فَرِيا إِنَّانِ وَادرَ بَيْ وَادرَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ وَالْكَ

كَفُرُوْا بِرَيِّهِ مْ يَعْدِلُوْنَ هُوالَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَآجَلٌ

تعرکیا اپنے رب سے برابر قرار دیتے ہیں' وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا کچیز ہے' پھرائیل مقرر فرمائی اور اُس سے پاس ایک اجل

مُسَمَّى عِنْكَ هُ ثُعُ اَنْتُهُ تَهُ تَرُونَ وَهُو اللهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

مقرر بے چرقم شک کرتے اور وہ اللہ ہے آ عانوں اور زیمن میں وہ جانتا ہے تمہارے یاملنی طائات کو اور طاہر طالات کو

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِينِهِمْ مِنْ الْيَةِ مِنْ الْيَةِ مِنْ الْيَةِ

اور وہ جانا ہے جوتم عمل کرتے ہو۔ اور جب اُن کے رب کی نشاغوں عمل سے ایکے پاس کوئی نشائی آئی ہے تو اس سے

عَنْهَامُغُرِضِيْنَ ۗ فَقَدُكُنُ بُوْابِالْحَقِّ لَتَاجَآءُهُمْ فَسَوْتَ يَأْتِينُومُ ٱلْنَبُو امَاكَانُوابِه

اعراض کرتے ہیں۔ سوبلاشدانہوں نے فق کو جمٹلایا جب اُنکے پاس آبا۔ سوعتریب آجائیں ہے ایکے پاس اس چیز کی خبریں جس کا

يَسْتَهْزِءُونَ۞

غداق بنایا کرتے تنے

الله نعالیٰ نے زمین وآ سان اورظلمات اور نورکو پیدافر مایا اور ہرایک کی اجل مقرر فر ما کی

قف معمیں: یہاں سے سور و انعام شروع ہے یہ سورت کی ہے البتہ بعض مفسرین نے تمین چار آیات کومشنی کلھا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ مدنی جیں۔ حضرت جابر عظیہ ہے مروی ہے کہ جب سور ۃ انعام نازل ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے سجان اللہ کہا مجرفر مایا کہ اس سورت کواسخے فرشتوں نے رخصت کیا جنہوں نے اُنق لیمی آسان کے کناروں کو بھردیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ستر بڑار فرشتوں نے اسکورخصت کیا۔ (من روح المعانی جسس 2) اس سورت میں انعام بین جو پاؤں کے بعض احکام بیان فرمائے میں اسیلئے سورۃ الانعام کے نام سے موسوم ہے۔اس سورت میں احکام کم میں ۔ زیادہ تر تو حید کے اصول اور تو حید کے دلائل بیان فرمائے میں سور وَ فاتحہ کی ظرح اسکی ابتداء بھی الکے حَمَدُ لِلْهِ سے قرما لَی ہے اور بتایا ہے کہ سے تعریفی اللہ بی کے لئے میں وہ برتعریف کاستی ہے ہیں کوکسی حماور تعریف کی حاجت نیس کوئی حمد کرے یا نہ کر ہے وہ اپنی ذات وصفات کا ملہ کے اعتبار سے محمود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالفیدی بیان فرمائی۔

اور فرمایا آلیدی عَلَق السمنوب وَ الآدُ ص کماس کی و عظیم ذات ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔
آسان وزیمن سب کی نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے اُن کی خلیق فرمائی طاہر ہے کہ وہ سخق حمد و تناہے۔
اُسمان وزیمن سب کی نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے اُن کی خلیق فرمائی طاہر ہے کہ وہ سخق حمد میاں بھی آسان وزیمن پھر فرمایا وَجَعَلَ المطلّمٰ من والمنوور کی انتقاب اور الث کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان ہیں بھی انتقاب ہوتا رہتا ہے۔ بھی روشنی ہے اور بھی اندھرا۔ یہ انتقاب اور الث پھر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیخود بخو دوجود ہیں آئیں آئیں۔ ان کو وجود دینے والی کوئی ذات ہے اس بات کے مائے کے لیے کسی خاص غورو گل کی ضاح غورو گل کی ضاح فرود دینے سے ایس بات کے مائے

المشعون و آلاد حق سے ساتھ حقق ہ تظامت اور تورے ساتھ لفظ بھک لانے کے بارے ش ایعض مفترین نے بید کلتہ بتایا ہے کہ آسمان وزنین اجسام واجرام بیں اپنے وجود میں کسی دوسری مخلوق کے شائ نہیں اور اند میر ااور اُجالا عوارض بیں قائم بالذات نہیں بیں ان کوکل و مکان یعنی جگہ کی ضرورت ہے جولوگ آسمانوں کے وجود کوئیں جانے ان کے وجود میں متر ڈر بیں۔اس آ یہ شریف میں ان کی بھی تر و یہ ہوگئے۔

 (سورة رطن) إس نانسان كو بهن مولَى من بدافر ما ياجو محكرى جيئ في اورية بمى فرما يا وَلَفَ فَ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مُسَنُونِ (اورالبدة محتق بم في بداكيا انسان كو بمنى مولى سوى مولى من سهرة حجر)

بات کے کہ جب اللہ تعانی نے صفرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ادادہ فرمایا تو زیبن کے مخلف حقول سے مٹی جن فرمائی۔ اس مٹی بیس پانی ڈال دیا ممیا تو طین ( کیچڑ) ہوگئ ۔ پھروہ کیچڑ پڑی ری تو سڑگئ پھراس سے آدم علیہ السلام کا پھنا بینایا ممیا۔ وہ پھنا سوکھ ممیا تو بیچنے والی مٹی ہوگئ ۔ اس کے بعداس بیس روح پھوٹل گئے۔ چونکہ میں مختف ادوار اس مٹی پر مگذر سے اس لیے انسان کی مختبق بیان کرتے ہوئے بھی نثو آپ بھی جلین بھی صفحال اور بھی حَمَا مُسنَوْنِ فرمایا۔

حظیق انسانی بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا فسم قسطنی أجسلا (پر اَجَلُ مُوّر فرمادی) اس موت کا وقت مراد مع جو برفرد کے لیے مقرد ہے اس سے آگے بیچے ند ہوگا جیسا کہ مورؤ منافقون میں فرمایا وَلَنَ بُنُوجِ مَا اللّٰمَهُ نَفْسًا إِذَا بَا اَ اَوْرَا لَذُهُ تَعَالَى اِللّٰمَ نَفْسًا اِذَا بَا اَوْرَا لَذُهُ تَعَالَى اِللّٰمُ مُورِدَ مِاللّٰهِ مُرْرًى جان کومہلت نددے گا جبکداس کی اَجَل مقرر آجائے)

اس کے بعد فرمایا و اُبخت کی مُنہ مینی عِنْدَهٔ (ادرایک اَعِل اس کے پاس مقررہ) اس سے تیامت کے دن صور پھو کے جانے اور قبروں سے اُٹھے کی اَعِل مراد ہے۔ فرد کی اَعِل جومقررہے وہ اِسکی موت کے دفت پوری ہوجاتی ہے اور مساری دنیا کی جو اسلم مظررہے وہ قیامت کے دن پوری ہوجا آگئی۔ پائی اجل کاظم فرشتوں کو ہوجا تا ہے کیونکہ اُٹیش روح قبض کرنا ہوتا ہے اور دوسری اجل کاظم اللہ تعالی کے سواکسی کوئیس۔ اللہ تعالی شائد کے علم کے مطابق جب قیامت کے قبض کرنا ہوتا ہے اور دوسری اجل کاظم اللہ تعالی کے سواکسی کوئیس۔ اللہ تعالی شائد کے علم کے مطابق جب قیامت کے آبے کی کے اور قبل کے سواکسی کوئیس۔ اللہ تعالی شائد کے علم کے مطابق جب قیامت کے آبائی کے اور قبل کے اور قبل کے ایک اور قبل کے ایک کوئیس کے انسان کوئیس کے انسان کے اور قبل کے انسان کی کوئیس کے انسان کی کا انسان کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کے انسان کے انسان کی کوئیس کے انسان کے انسان کی کوئیس کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کے انسان کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کے دون کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کے کوئیس کرنا کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کرتا ہوئیس کی کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کو

پر فرمایا فَمْ أَنْشُمُ مَنْمُوْنَ (پرتم شکرتے ہو) کا آیت میں قوحید کے دلاک بیان فرمائے اور دوسری آیت میں بعث ونثور بعن قیامت کے دن دوبار وزندہ ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔

پرفرمایا وَهُوَ اللّٰ فِی السّمونِ وَفِی الآرضِ (یعنی ووالله برا آمانول اورزین بی معبود ب) صاحب دون المعانی کیست بین که فِی السّمون وَفِی الآرضِ معنی و من محتاق مرف الله تعالی ای معبود ب اورع اوت کالک ب-بعض وعزات نے جاریج ورکوالعالک اورالعتصوف سے بھی متعلق بتایا ہے جونی وف ہاورمطلب یہ ہو فو المنسائیک وَالْسُهُ مَعَمَونَ المُهُ دَبِرُ فِیْهِ مَا حَسُلُ مَا یَقْتَعِینَ مَشِیْنَهُ الْمَهُ بَیْدَ علی العکم البالغة ۔ (اوروی آسان وزین کا مالک اورا بی محمد کاملے مطابق آسان وزین می تغرف کرنے والا ہے) (می دوج المعالی می ۹۸ ج ۲۵)

الله تعالی کوظا ہراور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے: پر فرایا یَعْلَمُ سِرَّکُمُ وَجَهْرَ کُمُ وَیَعْلَمُ مَاتَکُسِنُونَ کہ جو ہوائی اور جو جونیس اور دارا وے ہیں جوتم چھیاتے ہواور فاہر کرتے ہواللہ تعالیٰ اُن سب کو جانتا ہے۔ تہارے اعمال کومی جانتا ہے خواہ یہ اعمال قلب کے ہول یا جوارح کے اس کے بعد تکذیب کرنے والول کی عادت میان

فرمالی وَمَا تَمَا يَهُمْ مِنُ الهَ مِنُ الهَ مِنُ الهَاتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِطِينَ و (جو محى كوئى آيت الله كى آيات ش ب أن كما منة آلى بينة ال سام الل كرت بن اله آيات قرآن يراد موسكق بن مادر آيات محود يمى مرادلى جاسكتي بير. لين قرآنى آيات كيمنلات بن ادرجوآيات كويد ما منة في بن جن ش داكل قود بن ان سيمى احراض كرت بير.

مُكَدِّ بِيْن كَ لِي وَعَبِيد : بَرَ فَهَ الْ فَقَدْ كَلَّهُوْا بِالْعَنِي لَمَّا جَانَهُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهُهُمْ الْبَنُوْ مَا كَانُوْا بِهِ بَسُعَهُوْءُوْ مَا كَانُوا بِهِ بَسُعَهُوْءُوْ مَا كَانُوا بِهِ بَسُعَهُوْءُوْ مَعْلَاب يہ كہ جب ان كے پاس فق آیا آواس کو جنال دیا "فق کو جنال کے بھی ہیں اور خداق بھی بناتے ہیں۔ اس خداق منظر یب حاضر ہوجائے گا اور ان ان کا انجام عقر یب حاضر ہوجائے گا اور انجال کے دنائے و کھی سے اور ابلور توج آن سے کہا جائے گئے کہ یہ ہے تعدر کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کی ان انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کو انہوں کا انہوں کو انہوں کا انہوں کا انہوں کو انہوں کا انہوں کو انہوں کا انہوں کو کہ کا انہوں کا انہوں کا انہوں کو انہوں کا انہوں کا انہوں کو کا انہوں کا انہوں کا انہوں کی انہوں کا انہوں کو انہوں کی کا انہوں کا انہ

اکنے برواکن اخلکتا مِن قبلِ فرق قرن مکھنے فی الازض ماکونکی تک تکو وانسلتا العکا الله برای ایس نا الفی برواکن الدور و استا العکا الدور و استا العکا الدور و استا العکا الدور و استا الدور و استال الدور و استا الدور و استال الدو



## قرونِ ماضيه ہالكه ہے عبرت حاصل كرنے كاتھم

قسف مدین : زول قرآن کے وقت عرب کے شرکین اوّلین خاطب ہے۔ دوقر آن مجید کی بھی کا ذرب کرتے ہے اور رسول میں کے ساتھ بھی مُری طرح بیش آتے ہے ایڈا کیں بھی دیتے تھے اور خاق بھی بناتے ہے پڑھے لکھے تو ہے نہیں جریُر انی احتوں کے دافقات کا بول میں پڑھ لیتے اور تالیف وتعنیف کا ایسا دور بھی نہ تھا کہ کا بیں مدوّن ہوتیں لیکن یہ اوگ جہارت کے لیے ملک شام جایا کرتے ہے۔

اس سفر علی مدمیند منورہ کے بہود ہوں پر گذر ہوتا تھا۔ شام بی نصار کا آباد تھے۔ان تو موں سے ل کر پرانی امتوں کے واقعات اور قصے سنتے تھے اورخود بھی سابقہ امتوں کی بربادی کے نشانات اپنی آ کھموں سے دیکھتے تھے۔

مشرکین کو تعییفرمانے اور میہ بتانے کے بعد کرتم سے پہلے بہت ی اُمثیں آئیں اور وہ اپنے گزاہوں کی وجہ ہے برباد ہوئیں۔
ان کے ایک معالمہ اند سوال کا ذکر فرمایا پھرا کی ترویہ فرمائی معالم المتز بل من ۸۵ ج۲ میں اکھا ہے کہ نظر بن الحارث عبداللہ بن اُب اُمیۃ اور فوفل بن خویلد نے کہا اے محمد! (منافظہ) ہم ہرگز ایمان تداا کی ہے جب تک کرآپ اللہ کے پاس سے ایسی کرآب نہ الاکمی جس کے ساتھ جا وفرشتے ہوں وہ گوائی و سے موں کہ یہ اللہ کی طرف سے سے اور آپ اللہ کے دسول ہیں۔ اس پراللہ تعالیٰ شائڈ نے آیت کرنیمہ وَ فَمُو مَوْ فَمُوْ مُوْ فَمُوْ مُوْ كُمْ اللّهِ عِنْهُمْ اللّهِ فَى قَوْ طَاسِ اللّهِ عَارَلُ فرمانی بعنی اگرہم ان پر کاغذیس کسی ہوئی کتاب نازل کردیں مجروہ اسے اپنے ہاتھوں ہے چھولیس تب بھی ایمان لانے والے نہیں کتاب کود کیے کر ہاتھ لگا کر بھی منکر بی رہیں گے اور بوں کہد یں گے کہ پیکھلا ہوا جا وہ ہے یہ جو کہدر ہے ہیں کہ کتاب آجائے اور فرشتے آجا کی وہ اس کے ایمان لا ناتھ موڈیس ہے۔

مشرکول کی اس بات کا جواب کے فرشتول کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد شرکین کے مشرکول کی اس بات کا جواب کے فرشتول کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد شرکین کے مشرکین مکہ ہے جی مطالبہ کا تذکر و فر مایا ارشاد فر مایا و شائو اللہ کا آذرِل عَلَيْهِ مَلَّکُ (اورانہوں نے کہا کہ کوں شازل ہوا فرشتہ) مشرکین مکہ ہے جی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جو تالیہ کے باس فرشتہ تا اوران کی تصدیق کرتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اس کے جواب میں فر مایا۔ وَ لَـوُ اللّٰوَ لَمُنَا اللّٰهُ تَعْمَلُونُونَ (کہا گرہم کوئی فرشتہ ہے ویے تو فیصلہ ہو جاتا اور پھران کو ڈرا مبلت نہ دی جاتی کی پوئی اللہ تو الل کا دیت ہے کہ جولوگ اپنی طرف سے کوئی مبخرہ تبحو ہو کہ اللہ تو فیصل نہیں دی جاتی اور بغیر مرب کہ جولوگ ای بالا یومنوا العجل نہم وی جاتی اور بغیر مبلت سے مذاب دیا جاتا ہے اور اُس کے بعد جن ایمان نہیں لاتے تو پھران کو ڈھیل نہیں دی جاتی اور بغیر مبلت سے مذاب دیا جاتا ہے اور اُس کے بعد جن ایمان نہیں لاتے تو پھران کو ڈھیل نہم العذاب والم یو خروا اطوفہ عین (صاحب معالم النز بل قال قادہ لو اَلْوَلُنَا ملکا لم لا یومنوا العجل نہم العذاب والم یو خروا کی کر بھی نہیں مبلت نہ باتا ہوں پھی دیے اوروا پی کر بھی نہیں مبلت نہ باتا ہوں کو کہ بیت بلائے اور اُس کے لئے گرم رجائے نقلہ فی معالم النز بل عن الضحاک۔ کور بھی نہیں مبلت نہ بی اور کور کھنے کی ایم خوات کے نقلہ فی معالم النز بل عن الضحاک۔ صورت میں جواتو یہ لوگ اس خوات کے اورائے دیکھ کرم جائے نقلہ فی معالم النز بل عن الضحاک۔

استہزاء کر نیوالوں کے لئے وعید: پھر سول الله علی وسلم وسلم وسل دیتے ہوئے فرمایا وَلَسْفَةِ اسْتَفَ رِيَّ

انوار البيان جلاا

بـرُسُـل مِّنُ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِاللَّهِ مِنَ صَحِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ فِيمُونَ (اور بارقي آپ سے پہلے رسونوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا میا۔ پھرجن او کول نے استہزاء کیاان کواس چزنے گیرایا جس کا وہ فداق اُڑایا کرتے تھے) اس میں اوّل تو رسول الله علی کو تعلی ہے۔ کہ تلذیب کرنے والے جو پھر آب کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں غاق متاتے ہیں کوئی ٹی چیزئیس ہے آپ سے پہلے جورمول گذرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایمیا ہوتارہا ہے البغدا آپ بھی مبر کریں جیسا أن حضرات فصركيا مجرانهام يهواكد جن أوكول في السي حركتيس كتيس ووان كوبال من يتلا بوع اوراستهزا عاور مخروين كى مزاش ان كوعداب في كيرليا ان معاندين وسعتر مين كابعى إيهائى انجام موفى والاسمسقال صاحب الروح هكاته مسحاته وتعالى وعده صلى الله عليه وسلم بعنوية من استهزأ به عليه السلام ان اصو على ذلك (صاحب دوح العالى فرائع بس كويالله توالى ئے تعنور ملک سے عدد فر مل بے کے وضور ملک کا خال اڑا تا ہے کروہ ای جامر ادکرتار ہاتواسے ضرور مزادی جائے گی۔) ج معن ا•ا

اس كے بعد مكذ بين اور معالدين كومزيد عير فرمائى اور ادراد وار مايا فَسَلُ ميسُورُ افعى الْارْضِ فَسَمَّ السَطُورُ وَاسْتَهُو تحانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ ٥ كَرْ مِن مِن جِلو مِرد يَموكِيها انجام واحبثلان والون كارد تيامي چليس مجري و نياد الول ك محندرول سے اوران کی ہلا کت وہر بادی کے داقعات سے عبرت حاصل کریں۔

قُلْ إِمَنْ مَا فِي السَّمَا فِي وَالْكَرْضُ قُلْ اللهِ كَنْبَ عَلْ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعُ كَكُمُ الْي نَوْ الْقِيمَةِ لَا رَيْبَ فِيهُ ۗ أَلَوْيُنَ حَسِرُ وَٓا أَنْفُنَكُهُ مُوفَكُمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْيَهِلِ وَالنَّهَا إِنَّ وَهُو التَيمِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿ قُلْ الْمُواكَيْنَ لَا لِيَا فَاطِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وال جائے وال ہے۔ آپ فرباد بیجے ؟ کیا جم اللہ کے موا کی کو مدد کا مناول ہو ہونا کہ سانول کا اور دھن کا راور دہ کھا تا ہے کھا یا تیک جاتا۔ قُلُ إِنَّىٰ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱسْلَمَ وَلَا عَكُونَتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ @ قُلْ إِنَّ آخَافُ إِنْ فرمائية! باشر بحيقهم بإكياب كديش مسب ميلاده فحص بوجائل جفرانه والاقائب بركز شركين عي سن موجا بيئية بالمراد يبخ اكرية لك إجي ۥڒڣٚۼڒؘٲڹؽۊؘڿۣۼڟؚؽٚڝۣڡڡۜڹؿؙڞڒڣۼٮؙۿێۏؠٙؠۣؠ۬ۏڟۜڵۯڿؠٷٷۮڶڮٵڵڣۅٛڒؙٵڶؠؠؙؽڽٛ٠ ب کُل افریانی کردن آویز سے دن کے عذاب سے ڈوٹا ہوں کا س واق جس سے عذاب ہٹاویا کیا موہر سے دس پر آس پر وح فر خایا کوریکھی ہوتی کا مرابی ہے ا إِنْ يَمْسَنْكَ اللَّهُ بِخُرِ قَلَا كَالِيْفَ لَهُ ٓ إِلَّاهُو ۚ وَالْنَ يَمْسَنْكَ بِخَيْرٍ فَهُوعَلَى كُل تَكُي و قَلِي يُرُّهُ وما كرات تخركون تكليف بينجاد يلواس تكليف كاؤوركرف وظامس كماناه وكوني تيس اوماكروه تخركوني بحلائي بينجاو ياوه برجزير قاور وَهُو الْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْفَكِيْرُ الْفَهُوْلِ

اوروه اسيخ بندول برغالب سياورو وتفست والاب باخرب

## آ سانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے وہ قیامت کے دن سب کوجمع فر مائیگا

قضد مدین از ان آیات می اول و بی اکرم علی کوم فرمایا گیا که آب ان سے بوج لیس که بنا وجو کھا آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے بیرک کا تقرف ہے؟ اور نسب میں کس کا تقرف ہے؟ پھر فرمایا کہ آب اور ان سب میں کس کا تقرف ہے؟ پھر فرمایا کہ آب خودی جو اب ویدی کہ کہ بیرسب چیزیں اللہ ہی کی بیں سب اس کے ذیر تقرف بیں بوجی کو کی و را بہت اختیار اور افتد اور کھنا ہے وہ سب آس کا دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جھین لیتا ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی سے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی سے۔ اس نے این اور لازم قرار دیا ہے کہ وہ رحمت فرمائے گا۔

موتین پرتواکی رحت دنیااورآخرت دونوں جس ہے اورائل تفر کے ساتھ بھی ڈنیا جس مہرانی کا معالمہ ہے۔اورا کروہ
بغادت چھوڑ دیں اورا بران تبول کرلیں اللہ کے رسولوں علیم السلام اورائل کا اول کی کلنہ ہے۔ بازآ جا کیں تو آخرت
جس بھی ان پرتم ہوگا۔ سور دَاعراف جس فرمایا قبال عَذَا بِی اُصِیْبُ بِهِ مَنُ اَهَاءُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلُّ هَوْہِ اِللّٰهِ مَنْ اَهَاءُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلُ هَوْہِ اِللّٰهِ مَنْ اَهَاءً وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلُ هَوْہِ اِللّٰهِ مِنْ اَهَاءً وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلُّ هَوْہِ اِللّٰهِ مِنْ اَهَاءً وَ رَحْمَتِی وَسِعَتُ کُلُ هَوْہِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پدا فرمایا تو ایک نوشتہ لکھا جواس کے پاس عرش پر ہے اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میرے خضب پر غالب رہے گی۔ (رواہ البخاری ج میں ۱۱۰۱)

نیز حصرت ابوہر رومنی اللہ عندے دوایت ہے کہ بلا شہراللہ تعالی کے سور حتیں ہیں اُن بھی سے ایک رحمت نازل فرمائی جوجن اور انسان اور بڑو پائے اور زہر لیے جانوروں بھی بٹی ہوئی ہے اس ایک رحمت کے ذر میدآ کی میں ایک دوسرے پرمہر ہائی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ وحتی جانور تک اپنی اولا و پرمہر ہائی کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں اللہ نے رکھ کی ہیں جن کے ذریعہ قیاست کے زن وہ اُپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ (راہ ابتحاری)

 باخبر فرمایالیکن جن لوگول نے اپنے نفوں کو ضارے میں ڈال لیا فطرت اصلیہ کو کھودیا مثل سلیم سے کام نہیں لیاوہ اپنی جانوں کو ضافع کر پچکے۔اب اُن کوابیان لانائیس کوئی تو اپنے مال کو ضافع کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو ضافع کردیا اورا بیان جسی ہے جنی کو ہاتھ نہ کلنے دیا آلا کھ لیک حقو الْنَحْسُوانُ الْمُنْهِينُنَ

وَهُوَ الْسَهِمَعُ الْمَعَلِيمُ كَاللَّهُ تَعَالَى سَنْ والا جائے والا ب رسباب اقوال اورا عمال كى طرف غوركري كرمنا كے خلاف وسي كرمنا

آب بیاعلان کروی کے بیش غیر اللہ کو ولی تمیش بناسکنا: پھر فرمایا فیل آغیر الله آئید آلیہ آئید وی الابلة)
جولوگ شرک ہے وہ اپ شرک کو چوڑ نے کو تیار نہ ہے اور وہ چاہیے ہے کہ رسول اللہ عظافہ وجوت تو حید چھوڑ دیں اور
ہمارے دین میں شامل ہوجا کی اور بیات نئی تی تی تشخیرت عظافہ ہے پہلے جوانبیاء کرام بنیم السلام تشریف لائے
ہمارے دین میں شامل ہوجا کی اور بیات کئی تھی۔ (کھافی صور ہ ابر اھیم و قال الّذِینَ کَفُورُ وَا لِرُسُلِهِمْ لَنْهُورِ جَنْکُمْ مِنْ
ہمارے دین میں شامل ہوجا کی بات کئی تھی۔ (کھافی صور ہ ابر اھیم و قال الّذِینَ کَفُورُ وَا لِرُسُلِهِمْ لَنْهُورِ جَنْکُمْ مِنْ
ہمارے دین میں استوں نے ہمی بھی بات کئی تھی۔ (کھافی صور ہ ابر اھیم و قال الّذِینَ کَفُورُ وَا لِرُسُلِهِمْ لَنْهُورِ جَنْکُمْ مِنْ
ہمارے دین استوں نے ہمی بھی اللہ تعالی شائہ نے دھٹرت دسول اکر م دیا گرآب ان سے فرمادی کیا اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے واللہ تعالی شائہ کو کھا تا ہے اور اسکو کھا یا تاہی ہمی کو باتا ہے دھالی تھا تی ہمی کہا تا ہے اور اسکو کھوڑ کر گلوت ہمیں ہو اللہ ہمی وی پوری فرما تا ہے اسکو کھلا یا تین جا تا اس کا دیا ہوا کھا تے ہوا ور اس کے علاوہ جن کی پہنٹی کرتے ہوان کی حاجیت میں ہو کو کہا ہمی ہوری کو ماتا ہے اس کو کھوڑ کرکمی دوسرے کو کو کو معبور میا یا جا سک کھا تا ہے اسکو کھلا یا تین جا تا ہے کھانے کی حاجیت تین جو فرو حاجیت میں ہو کو کھوڑ کو کھا تے ہوائ کی حاجیت تین جو فرو حاجیت میں ہو کو کھوڑ کو کھا تا ہے اسکو کھلا یا تین جا تا ہے کھانے کی حاجیت تیں جو فرو حاجیت میں ہو کو کو کو مطاب ہو کہا ہو ہوں کہا ہمیا ہمی کھاں ہے؟

عُرِقر ما إِلْنَتَ أَصِوْفُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسَلَمَ (آب فرماد يجة الدجيحة عمويا مياب كريس اي رب كاسب

ے پہلافرمانیرداراورول وجان سے اس کے احکام کو مانے والا اور فیل کرنے والا بن جاؤں میرے رب نے جھے ہے یہ کہاؤکہ ا مجی فرمایاؤکلا قسٹھ وکسن جسن المششر کین (آپ ہرگرمشرکین شرک سن موجا کیں) لبذا بھی آؤ حیدی پر دمون گااور شرک اختیار ٹیس کرسکاتم بھی شرک چھوڑ واور آؤ حید پرآجا کہ

اُوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ جوفر الإيال اعتبارے ہے كما خوافائم كاوّلين مسلم إورفر البردارا بن بن بين نيز شريعت برگل كرنے من محى آب اوّل بين

خال صاحب الروح لان النبي عليه السلام مامود بها شوعه الاماكان من عصائصه عليه الصلوة والسلام وهو امام النبيه ومفسله المسلم وموراه المربه فيكون ادهى الامتعال (ما حبره مرافية في المربي المربي المربي الكورة الموري كرون هو العامل اؤلا بها أمو به فيكون ادهى الامتعال (ما حبره مرافية في فراح بين كربي المسلمة في المربي كرون الموري كرون والمربي كرون والمربي كربي الموري كرون والمربي كربي المربي كربي المربي كربي المربي كربي المربي كرون والمربي كربي المربي كربي المربي كربي المربي كربي المربي ا

میح مسلم بنی ہے کہ رمول اللہ اللہ کا کوئے سے سراُ تھا کرجواللہ کی حمد ثانیان کرتے تھے اس بنی ہے تھا۔ اَلْلَٰهُمْ لَا مَائِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْفِیلَی لِمَا مَنْعَتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَالْجَمِیْدِیکَ الْجَدُ (سکٹو ڈالسائ جامی) (اے اللہ! جو پھھآ پ عطافر ہا تیں اس کا کوئی روکنے والاقیس اور جو پھھآ پ روک لیس اس کا کوئی دیے والاقیس اور کسی مالدارکوا کی الداری آپ کے مقابلہ میں فقع تیس دے کتی)

حضرت مبدالله من عن رض الله عنهائے بیان فرمایا کہ بھی ایک دن رسول اللہ 20 کے بیٹھے بیٹھے جال رہاتھا آپ نے فرمایا اللہ 20 کے بیٹھے بیٹھے جال رہاتھا آپ نے فرمایا اللہ 20 دسیان رکھ اللہ تیری حا ہمت فرمائے گا۔ تو رجب تو سوال کر سے تو اللہ کا دھیان رکھ کہ اگر ساری است اس متصد سوال کر سے تو اللہ تا کہ اور جب تو عدما تکے تو اللہ تی سے دما تک اور اس کا بیٹین رکھ کہ اگر ساری است اس متصد سے تم جموعات کہ تینے میکون بہنیا دے تو اس کے سوا کہ کھن میں بہنیا کتے جواللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر ساری

اُمت ال مقصد كے لئے جمع موجائے كہ تجمع كوخرد ما تجاد ہے اس كرموا كروخرد ثيل بينجا سكتے جواللہ نے تيرے لئے لكھ ديا ہے۔ (رواد النر فدی قبيل ابواب صفة الجنة ١٢٠)

نفع اور ضرر مقدر ہے اور سب اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جے عردم کردے آسے کوئی ہی تی ہیں دے سکتا اور وہ جے دکھ تکلیف اور نقصان کی بچائے اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

پرفرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ هُوْقَ عِبَادِهِ (اورده الني بندون پرغالب بادر حکمت والا ب باخرب ده شے جس حال بنی رکھ اُسے اختیار ہے وہ عکیم ہے سب پکھا کی حکمت کے موافق ہا اور وہ نبیر بھی ہے سب کے احوال واعمال کا اُسے علم ہے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے حکمت کے موافق ہاور علم کے مطابق ہے۔)

عَلْ اَئِنَ اَنْ مِنْ وَالْبِرِ شَهَادَةً عَلَى اللهُ شَهِيكُ بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَاوْجَى إِلَى هَذَا الْقُوالُ لِانْ ذِدُكُو عبد عبد المعنى بَكَ بَهِ مَن بَكَ وَ لَكُنْ هُو لُونَ اَنَ مَعَ اللهِ الْهِدُّ اَخْرَى عَلَى لَا الْعَمَلُ عَل عبد ومن بَكَ وَاللهُ وَاللهُو

## الله کی گواہی سب سے بردی گواہی ہے

قسفسه بين: تفسير لباب التول بن حضرت ابن عباس من الده عباك كيا به كذام بن ذيد أقروم بن كعب اور بحرى بن عمر و (مشركين) رسول الله والقاكي خدمت عن آئ اور كف كلا المدهد اكياتم الله كسواكسي دوسر كومعبود جائع موا آپ نے فرما يا آبال الله (الله كسواكول) معبود ين المن الكول كر بيجا كيا مون اوراك كي الحرف دوس ديا مون اس برالله تعالى في آيت شريف في أي شفى ۽ المحبوش في مازل فرمائي - كما بفرماد يجد كون يز شهادت كيا عقبار سي بوى ب بحرخودي جواب ديج كرالله برساور تبار ك درميان كواه باس سي بن حكم كى ك موان نيس اس في جھے ابنا بينا مربنا كر بعيجا ب اور الا الدا الله كي دوس دين كاتھم فرمايا ب سي رسول برق موت برقائم مون اوراك كا بابند مون ، الله تعالى في جو مجرات اور آيات عطا فرمات شھان سے آپ كے رسول برق موت كى كى تصدیق ہوتی ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے بعث اور رسول ہونے کی گوائی ہے مزید فرمایاؤ آؤ جی اِلَی هندا القُوران اِلاَ لَٰذِذَ تُحُمُ بِهِ وَهَنَ اَ مِلَغَ ﴿ اور میری طرف بیقر آن وی کے در بیداً تارا گیا۔ تاکہ میں تمہیں اس کے در بید ڈراؤں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ دو سرا راستہ اختیار کرو گے تو عذاب میں جتلا ہو گے تہارے علاوہ اور جس جس کے پاس بیقر آن پہنچ ان سب کو شن توحید کی دعوت دیا ہوں ) اس میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ سید تا محدرسول اللہ وی تصرف اپنے زمانہ کے تافیق می کی طرف مبعوث می تھے۔ بلک تا قیامت جس جس محفی کو آپ کی بعث کا علم ہوتا رہے۔ اور قر آن پہنچا تا میں جس میں اور سب پرآپ کی رسالت کا اقر ارکر تا فرض ہے۔

سورة سبائل فرمایا وَمَا اَدُسَلَنْکَ اِلَّا مَافَقَة لِلنَّاسِ بَشِيْرُا وَنَلِيْوًا وَلَكِنَّ اَكُتُوَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اورہم نے آپ کوتمام انسانوں کے لئے تیفیر بنا کر بمیجاہے خوش خبری سُنانے والا اور ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے ) (صحیمسلم جامی ۲۸) میں ہے کہ آنخصرت مظانے ارشاد فرمایا۔

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الاقة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يومن بالمدى الله على والم يومن بالمدى السلت به الاكان من اصحاب النّاد (قتم باس ذات كى جس كة بغير من محرك جان باس است من سع جس كوم كوم مرح تي يومن على من بيجا كيا من سع جس كوم ومنر درد وزخ والول من سع موكار وه يهود كالعراني )

وكمَنْ أَظُلْكُمْ مِنْ الْمُقَلِّلُ عَلَى اللّهِ كُذِيا أَوْكُنَ بِ إِلَيْدَةِ إِلَّهُ لَا يُغْلِحُ الظّلِمُونَ ﴿ وَيَوْمُ مُعَيَّمُ وَهُدَرِ اوران عندياد والله كون موكا جوالله برستان باعد ها كل تعرب بعلائ به تك بالله به كالم كرن والفكاميات بين عوق ووجس ون مم أن سركو جَمِيعًا لَكُونَ فَوْلَوْلِكُونَ الْمُرْكُوا الْنَى مُكَافِّكُولُولِكُونَ كُنْتُورَ وَعُونَ الْكُونَ وَتُنَهُمُ عَرَبِ عَلَى عَلَمُ اللهِ وَلِهَا مَا كُنّا مُشْرِكُونَ الْطُرْكُونَ كَرَبُوا عَلَى الْفِيمِ مَوْضَلَ عَنْمُ مَا كُالُوا اللهِ وَلِهَا مَا كُنّا مُشْرِكُونَ الْطُرْكُونَ كَرَبُوا عَلَى الْفِيمِ مَوضَلَ عَنْمُ مَا كَالُوا اللهِ وَلِهَا مَا كُنّا مُشْرِكُونَ الطَّرِي اللهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُواكِنَةً اللهُ يَعْمُوهُ وَفَى الْوَالِهِ مُن يَعْمُ وَلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَالِمُ اللهُ وَلَا يُعْمُونُ وَفَى الْوَالِهِ مُن اللهُ وَلَا يُعْمُ وَلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَالُوا اللهِ مَا اللهُ وَلَا يُعْمُونُ وَفَى الْوَالِي اللهِ مُن اللهُ وَلَا يُعْمُ وَلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَالِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَالِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَالِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُولِهِ مُلْكَ اللهِ وَلَا يُعْمُونُ وَفَى الْوَلِي اللهِ مُن اللهُ وَلَا يُعْمُونُ وَفَى الْوَلِقِ عَلَى اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْكُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

## قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اوراُن کامشرک ہونے سے انکار کرنا

ق فعصیوں: مشرکین کا پیر لیقد تھا کہ شرک بھی کرتے تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک کے باغی مت بنو تو حید کو چھوڑ کرشرک اختیار نہ کر دتو کہد دیتے تھے کہ ہم جو پچھ کر دہ ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کا تھم دیا ہے اور جو آیات بیّنات نبیوں کے واسطہ سے ان تک پکٹی تھیں انہیں جمثلا دیتے تھے۔

الله تعالى نے فرمایا كداس سے بوده كركون فالم موكا جوالله پرجموث بائد سے يا أسكى آيات كوجمثلات \_ بيطالم بجھتے جيں كہ ہم مندز درى كر كے جو كمرائ پر ہے ہوئے ہيں اور نبى كى بات كو قبول نبيس كرتے بيكاميا بى كى بات ہے۔ ان كاب سجمتا جہالت اور سفامت پر بن ہے۔

اِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ (بلاشه بات يب كه كالم كامياب نهول كى) يدمن زورى اوربت دهرى كام نه كى -آخرت ين واكى عذاب عى جتل مول كى - ظالمول كى تاكاى اور بربادى كا تذكر وفرما كرا خرت كالك منظريان فرمايا-اوراد شاوفر مايا وَيَوْمَ نَحْشُو هُمُ جَعِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْلَذِينَ اَشُرَ كُوْا اَيْنَ شُوكَاءُ كُمُ الْلَذِينَ كُنْتُمُ فَوْعُمُونَ (اور جس دن ہم ان سب کوئٹ کریں کے چرہم مٹرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ فرکاہ کبال ہیں۔ بن کے بارے بھی تم دھوئ کرتے ہے کہ دہ مجی معبود ہیں کہ یہ تک کردہ کئیں گے وہ شرک سے مشر ہوجا کیں گے اور دہاں مجی فریب کاری سے کام گئی گے۔ ان کا فریب ہی ہوگا کہ وہ کئیل کے و افٹور زَبْسَا مَا شختا مُشَوِ کَہُنَ ( کمانشرکاتم ہم قو شرک کرنے والے شہ ہے اور افزال کا افکار کر کہ دیادی ما کموں کرمانے چھٹا دایا لیتے تھے۔ آ فرت کے دن اللہ تعالی قاضی ہوگا وہ طلم دہیر سمجا ایسیر ہے اس کے مامنے جموث نہ مل سکھا لیکن میالی ہی ہٹ دھری سے اپنے تصور کا افکاری کردیں گے۔ اللہ تعالی نے فرایا انسطر کی مائن کو کہ ہوا تھی وہ جموث بنایا کرتے تھے ) قیامت کردن شرکین کے اقوال مخلف اوقات میں جموث بولا اور وہ مب بھی فاعب ہوا جو وہ جموث بنایا کرتے تھے ) قیامت کردن شرکین کے اقوال مخلف اوقات میں جنوب بول کے۔ اقراق مان مرت جموث بول دیں گر جب اُن کے طاف گواییاں ہوں گی اور خودان کے اصفاء بھی ان کے طاف کو این دیں گوا ہونے سے چھٹار ام وہائے گھر جب اُن کے طاف گواییاں ہوں گی اور خودان کے اصفاء بھی ان کے طاف کو این دیں گوا ہے ہے میں مائٹر اور کرایس کے۔ (فاغتر آف یا بھٹر فیا فیل الی خور ہے میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے میں میں کے ان میں کے طاف کو ایساں ہوں گی اور خودان کے اصفاء بھی ان

مشركين كاقرآن سيمنتقع ندبونااوريول كبنا كديد يران لوكول كى باتيل جي

اس کے بعد قربایا وَمِنهُمْ مَنَ یُسْتَمِعُ اِلْیَکَ (اوراُن جن سے بعض وہ بیں جمآب کی طرف کان لگاتے ہیں ) وَجَعَلْنَا عَمَلَیٰ قُلُوْ بِهِمْ اَکِنَةٌ اَنْ یَکُفَهُوْ وَ (اورہم نے ان کے داوں پر پردے کردیے کہ وہ اس کو بھیں ایسی بیردے اُنہیں قرآن بھیے ندویں گے ) وَالِیٰ اَذَائِهِمْ وَقُوا (اوراُن کے کانوں بی بھاری پن کردیا ) (جس کی ویہ سے تھیک طرح سے سُن بھی نہیں سکتے ) اوراس محری کی وجہ بید ہے کہ وہ جو کان لگاتے ہیں قوشنے اور بھینے کے لئے نیس لگاتے بلکہ بطور سنجواوراستجزاء کے کان لگاتے ہیں۔

وَإِنْ يُمُووَا مُكُلَّ الْمَيْلَا يُؤْمِنُوا بِهَا (اورا كرمارى نثانيان وكيلي تب كايمان شلائي كي كيوكر خدى إذا جاءُ وَكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ اللّهُ فَي كَفَرُوا آبَ هَذَا آلِلاً عَلَى اللّهُ مَن كَفَرُوا آبَ هَذَا آلِلاً عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكَ يَجَادِلُونَكَ يَقُولُ اللّهُ فَي كَفَرُوا آبَ هَذَا آلِلاً السّاطِيْرُ الأَوْلِيْنَ كَفَرُوا آبَانَ مَلَى مَرِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بإزمك سورةافحام

يمرفر مايا وَهُمْ مَا مُنْهَ وَنَ عَسُمةُ وَيَنْتُونَ عَسُهُ (وواوك آب كياس آف سيدوك إي اورفودكي دورموت الى كود برے جرم كر حكب إلى بعض معرات في اس كايد مطلب بتايا ہے كرايذ او بينيا في والوں كوروكتے إلى اورا ب تك فكي فين دية اور فوداك في دموت وحيد ، وورج بن اكريم في مراد مول قواس ، آب كي إله طالب اوردوس اقربا وغراد بين ان كويد بحي كواراندها كهاوك آب كولكليف مانيا كين ليكن آب كدين كويحي قبول ندكرت تقد

قبال صاحب معلم العزيل ١٤٠٠/١٠ تنزلت في ابني طالب كان يُنهي الناس عن الذي الني يُنْجُهُ ويعصهم وَيُتني عن الايمان به وطي تفسير ابن كثير ١٢٠٠٠ كال مسجسة بسن ابي عائل ازات في حمومة طبي تُنْتِيُّ كانوا عشرة وكانوا انف اللهي في العادية وانبد الشناس عليه في السَّوِّ. (تَقْيِرِمَالَهُمْ تُو يُلِ يَمْ مَعْدَلُهُما لِيَ بِي مِياً يَدَايُونَالِ كَهُمُ سِينَ فَي الدِّيلَ وَاللَّهُ فَي الدِّلهِ رسانى سنع كمناخ الدخودة ب على ما يان السف كريزال خالد تغيرتن كثير ش ب كالمعترت سيدين الأبالمال فرماسة جل بيا يست صنود كا كرية الاسك بار على المراول ب وكوار تعاده ما الدورية وكول يشريد في كرا عدون مال صفورة في مرادي في

آخرى فرمايا - وَإِنْ أَيُهُ لِلسَّحُونَ إِلَّا الْفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يِهِكَ إِنِي كُراى اورافتر اماور كذب بماني كي وج ے این ای جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ تھے جیل کراس طریق کار کا کیا انجام ہوگا)

وَلَوْ تُزْى إِذْ وُقِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يِلَيْتَنَا أَنْرُدُ وَلَا لَكَلِّبَ بِإِيْتِ رَبِّنا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ اك ليعدر بك يعام ويروا الا يعد إقال سائد الماك الموس المرافع والمعادة المرسال كول تعد والم الموس بالمعرب والعرب المرافع والعادة المرافع المعادة المرافع المعادة المرافع المراف بَلْ بِكَالَهُمْ فَاكُنُوا يُغْفُونَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْ يُدُوَالْعَلَا وَالْمَانُهُ وَاعْدُهُ وَإِنَّهُ مُ لِكَذِبُونَ ٥ is I said the of it feel it by the later in I have it is a fact وُكَالْوَاكِ فِي إِلَاحِيَاتُنَا لِكُنْيَا وَمَا لَكُنْ بِمَنِعُونِينَ هِ وَلَوْ تُرْتَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِهِ مَا او آبیل نے کیا کہ بس کی ہے ہائی دیا بنل او ہم تھی جی افغات مقتلے او اگر آپ ان وقت دیکھیں جب کڑے کے جاکمی کے اپنے دب کے صفح ڰٵڶٲڬؽۺڂڒٳڽٳڷۻؿٷٵڵۊٳۻۏڒؾٵڰٵڶٷۮۏڠۊٳڟؽڒڮڽؠٵڴڎؿۏڰؚڰڴڕۏؽ<sup>ۿ</sup> سبة فأنثل المراح كإنيال المراجعة المعارية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

## كافرول كادنيامين دوباره آنے كى آرز وكرنا

قسفه معيو: ان آيات عن الله عل شائد في كافرون كا حال بيان فرمايا سياوردو ومحتركا ايك معربتايا بي فرمايا كماكر آب ان لوگوں كا وه حال ديميس جب وه دوزخ بركمزے كئے جائيں مجينا كراس بي واغل كے جائيں اوراجي آتحموں ے وہاں کا طراب دیکے لیس مے تو کیس کے کہ کاش! ہم دنیا ہی وائی کردیتے جاتے اوراب وہاں جا کراہے رب کی

آ يون كوز جنلات\_آب يديكسين كو عيب مظرووكا-

الله جل شانهٔ کاارشاد ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی رغبت اور مجت کی وجہ سے دینا بیں واپس جانے کی آرز وکر رہے ایس بلکہ بات ہے ہے کہ جو پچھا ہے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ لین کفراس کا نتیجہ سائے آسمیا۔ دنیا میں جانیکی آرز وائس لیے کردہے میں کہ عذاب نارے خلاصی ہوجائے۔

اگردنیایل بھیج دیئے جا کیں تو چر بغاوت کریں گے: مزیدار شادہوگا وَلَوَ دُفُوا لَعَادُوالِمَانُهُوَا عَنهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ وَمَا لَحُنُ بِمَهُ وَلِيْنَ (اوروه يول كَبِحَ بِيُل كُوا كَيْ وَمُوكَيْن مِهُ عُولِينَ (اوروه يول كَبِحَ بِيل كُوا كَيْ وَمُوكَيْن مِهُ كُولُون وَيُول كَيْ اللّهُ وَمَا لَا مُعْنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَبِّنَا (الرّاسية مِهُ اللّهُ كَامُول بُوكا كَدُم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَرَبِّنَا (الرّاسية مِنْ اللهُ كَامُول بُوكا كَدُم اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَا عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهِ وَمُولِينَ عَلَيْهِ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَمُنْ مُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلْمُ وَمُولِينَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلِلُونَ اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلْمُ وَمُولِينَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِيلُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قَلْ خَيِرَ الّذِيْنَ لَكَ بُوا بِلِقَاء الله حَلَى إِذَا جَاءَ الْهُ مُ السّاعَةُ بِعُتَهُ قَالُوا بِحَدَيْنَا عَلَى مَا فَرَطُنَا الله عَلَى مَا فَرَكُ وَمِنْ عَلَى فَلَا وَهِ عَلَى الله عَلَى الله وَ مَا الحَيْوَةُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّه وَ مَا عَلَى عَلَى اللّه وَ مَا عَلَى اللّه وَ عَلَى مَا عَلَى مَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه فِي اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّ

خف مدين ان آيات من اقراقة الله جل شاط في فرمايا كرجنيون في الله كالقات كوجمثلايا يعن آيامت كون كا الكاركيا اوراس دن كي آف كونه ما دوخماره من يز محك اورانهون في اينا نقصان كيا اورنقصان بحى كميا ؟ ونيامن تو يكم مال عن كا نقصان موجا تا هي آخرت كے اعتبار سے انهوں في جانوں عن كا نقصان كرويا اورا في جانوں كوعذاب من دالے كاذر بيد بن كر بالكل عن جانوں كو كمونيش كروز تيامت كا الكاركرديا۔ اورانكاركرتے عن چلے جارہے جن سے بيال تك کہ جب اچا تک قیامت آ جا نیکی او کہیں کے کہ تنی ہوی حسرت کی چیز ہے جو ہم نے دنیا ش تفعیری دنیا ہیں گے دہای کوسب کچھ مجھا اور آخرت کی حاضری کو نہ مانا۔ اس دقت بدلوگ اسپنے گنا ہوں کے بوجو اسپنے او پر لاوے ہوں کے ۔ اور کفر اور دیگر احمال کی سراا دمہ یا دائی ہے نیچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت تو ہہ کے سب دروازے بھر ہو مجے اور گنا ہوں کا بوجوا تا دکر چیکنے کا کوئی راستہ نہ ہا۔ اب تو ان گنا ہوں کی سراجسکتنی ہی ہوگی۔

قل نعالها لذا المؤرّف المؤرق والم في الا يكلّ بؤنك والكن الظليدين باليواللو يحمل ون هم المنا المنافية المنافية

بإروك سورة انعام

فَإِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَبْتَعِي نَقَقًا فِي الأَرْضِ وَسُنِّيا فِي السَّمَآءَ فَتَالَيْهَهُ مُرِياكِةٍ وَلَوْ شَآءَ اللهُ ، عديكة آب ذين عركون ركسياً من عركون ويدوال ركيس فرآب أن كريان بعروساة كروا إبدار كيد وواكراف وإبالة جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدُكُ فَكُلْ عَكُوْنَنَ مِنَ الْجُهِيلِينَ ﴿ إِنَّمَا لَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَنْ عَنُونَ وَالْمَوْتِي ب کو ہدیات پر جمع کر دیتا فہذا آپ تادانوں میں سے نہ ہو جائے بات کو دی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردول ک لللهُ ثُغُمُ الْمُنْهِ يُرْجِعُونَ ﴿ وَكَالُوا لَوْ لَا نُرِّلَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ الله قادِرُ هذة عغرا سن كالمرف لماسة جاكي كالعانهون عالما كالسكسب كالمرف سياس كالكافتان كواني أبوي أو بالمراد يتيزا كربا وبالشاس يقاوب عَلَى اَنْ ثُنَالَ الْكَ وَلَكِنَ ٱلْثَرَهُ فَ لَايِمُ لَمُؤْنَ كرفتانى نازل فرمائ يحكن الناش سيدب يبت سياوك تين جاينة

# نمشرکین مکهآپ کی تکذیب نہیں کرتے بلكهالله تعالى كى آيات كوجمثلات بين

قصعه يو: معالم التويل جهم ٩٣ يم الكواب كرفض بن شريق كى ايد جهل سداة تات بوكى راض في ايد جهل ے کہا کدائ وقت بہال تیرے اور میرے سواکوئی ٹیس توجھے کی بات بنادے کے جمر بن عبداللہ (ﷺ) اپنے دعوے میں سے ہیں یا جموفے ؟ ابوجل نے کہااللہ کی تم اس می کوئی شک نہیں کرچھ ( اللہ ) سیج ہیں انہوں نے بھی جمو طرنہیں بولا اللین ہاری جمثلانے کی دجہ بدہے کہ جب بوقعی (جوفریش کا ایک قبیله تھاجس میں سے رسول اللہ ﷺ تھے ) کے باس علمبرداری بھی چل جائے اور سقاید ( یعنی حاجیوں کو یانی بلانے کی خدمت ) بھی چلی جائے اور کعیہ شریف کی کلید برادری بھی علی جائے اور مجلس شوری کے سردار مجی اٹنی کو کافئ جائے اور نی بھی آئیس میں ہے ہوجائے تو باقی قریش کے لئے کیا بے گا؟ اوربعض روایات میں ہے کدابوجیل نے نبی اکرم اللہ علاے کو سیم آپ برتہت نبیس وحرتے اور ندا پ کوجیٹلاتے ہیں ہم تو اس چیز کو جٹلاتے ہیں جس کی دعوت لے کرآ ب تشریف لائے اس پر آیت بالا نازل ہو کی۔اللہ تعالی شاعد نے فرمایا کدان کوآپ کی نبوت ورسالت میں اور آپ کے دعوے کے سیے جونے میں کوئی شک نبیں یہ آپ کوسیا بچھتے ہیں لیکن انگواللہ کی آیات سے ضد ہے۔اللہ کی آیت ان کے اعتقادات اوران کے مشرک کے خلاف کھول کھول کربیان کر ربی بیں اسلے ان کے خالف ہیں اور ان کو جٹلاتے ہیں۔

فَصَبَرُوا عَلَى مَا کُلِّبُوُا وَأُو ذُوا حَتَى آفَهُمْ مَصَرُمُا (اورآپ سے پہلے رسولوں) وجلایا جاچکا ہے انہوں نے خالفین کی کلڈیب وایڈ اور سائی پرصرکیا بیال تک کدان کے پاس جاری مدوآ گئی) اس میں دو با تیں ہیں۔ اوّل تو یہ کدان لوگوں کا جبلا نا اور ذکھ اور تکلیف دینا کوئی نئی بات تیس ہے آپ سے پہلے جوانبیاء کرام علیم السلام آئے اُن کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ان حضرات نے مبرکیا آپ بھی مبرکریں دوسری بات یہ ہے کدانبیاء سابقین علیم السلام کے باس بھاری مدوآ گئی۔ انساء اللہ آپ کی جاری مداری مدوآ گئی۔ انساء اللہ آپ کی جاری مداری ہوا۔ ان حضرات کے باس بھی جاری مداری ہوا۔ کا بسیاء سابقین علیم السلام

وَلا مُنِدِنَ لِنَكَلِمَ مُنِ اللهِ [اورائله كِلمات كوكوئى بدلنے والأنيس) اَكَى تَعْيِراوردبط بيان كرتے ہوئے صاحب معالم النزيل كي يَعْت بين كه الله تعالى في اين كماب بين ارشاد قرمایا كه إِنَّه لَمَنْ فَعْشُورُ وَمُسُلَّنًا (بِ شَك بَم مَرور ضرورا پخ رسول كى مدوكري عربي كاور فرما با تَحْسَبُ اللهُ كَوَ عُلَيْ فَا وَوْسُلِي (الله فِ لَكُه وَ يَا كَه مُن مُرور بالضرور عالب ہوں كا اور مير بيرور وال كار ينصله سارے رسولوں كے بائے من بيسے انبياء سابقين كى مدود فى آپ كى بھى مدود وكى اور مير بالله كار يغيل سارك وسولوں كے بائے من بيسے انبياء سابقين كى مدود فى آپ كى بھى مدود وكى الله كار يغيل سال كار يغيل سارك وسولوں كے بائے من بيسے انبياء سابقين كى مدود وكى آپ كى بھى مدود وكى الله كى الله كے لائم الله كار يغيل سال كے فيصلوں كوكى بدلتے والأنهن -

پیرفرمایا وَلَقَدْ جَآءِکَ مِنْ نَبَایُ الْمُوْسَلِیْنَ اورالبتهٔ آب کے پاس پیغبروں کی بعض خبری آچکی ہیں بینی انبیاء سابقیں علیہم السلام کے واقعات آپ کومعلوم ہیں اُن کی اُمتول نے اُن کے ساتھ دشمنی اورایڈا ورسانی کامعاملہ کیا پھراللہ تعالیٰ نے اِن کی مدوفر مائی اور ظالمین اور معاندین ہلاک اور ہر یاد ہوئے آپ بھی صبر کریں اور مدد کا انتظار کریں۔

وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعُرَاصُهُمْ (الآية) رسول الله الفَيْحَاكَى بهت ذياده ترص كلى كديمرى قوم اسلام قبول كر له ده لوگ ايمان قبول نبيس كرتے اور بطور عناد طرح كے مجزات كى فريائش كرتے تھے كديہ مجزہ دكھاؤا دريكام كر كے بناؤ آپ كی خواہش ہوتی تھی كدان كی فريائش كے مطابق مجزات فلاہر ہوجا كيں \_ليكن الله تعالى كی طرف سے ان كی فريائش پورى ندكى جاتی تھی \_خود قرآن كريم ان كے پاس بہت بزام مجزہ موجود تھا اور دوسر \_ بھى مجزات ساسے آتے رہتے تھے ليكن دہ كہتے رہے كہ ايسا ہوجائے تو ہم مان ليس كے جب فريائش مجزوات كاظهور ندہو تا تھا تو آخضرت والله كيائي ميائي الله جل شاخه نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا كداگر آپ كوان كا عاطر ہوتے تھے لين طبعي طور پر آپ كو طال ہو تا تھا اللہ جل شاخه نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا كداگر آپ كوان كا اعراض كرنا گراں گذر رہا ہے تو اگر آپ سے ہو سكتے تو آپ زيين ميں كوئى سرعگ يا كوئى زيند آسان ميں جانے كو تلاش كر

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین میں نیجے آثر کریا آسان کے اوپر جاکران کا فرمائٹی معجز ولا سکتے ہیں تو آپ ایساکر لیجے ران کی فرمائش کے مطابق معجز و پیدا کرٹالازم نہیں ہے آپ کواگر اصرار ہے تو آپ خود بی فرمائٹی معجز و دکھا و بیجے لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر تو میجے ہو بی نہیں سکا۔ اسلے آپ مبری سے کام لیں اور تکویی طور پرسب کومسلمان ہونا بھی نہیں ا تعلیم اس نگر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ سب مسلمان ہوجا تیں۔

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَلاى (ادراگرالله فابتاتوسه كوبدايت يرجع فرماديتا) فَسَلَا فَكُونَنْ مِنَ الْسَلِيةِ الله كَانَ مَنَ الله كَانَ مَن الله كَانَ مَن الله كَانَ مَن الله كَان الله كَان كُن الله كَان الله كَا

گرفرمایا اِنْسَفَ بَسْفَجِیْبُ الْلِیْنَ بَسْمَعُونَ (حَق کووی لوگ قبول کرنے میں جو تبول کرنے کے ارادوے سنے میں بیں ) وَالْسَمَسُونِسَیٰ بَیْسَعُنْهُمُ اللهُ (اور مُر دولوگ یعنی کافرجن کے دل مُر دو ہو بچے بیں اللہ تعالی آئیس قیامت کے دن اُنْھائے گا) فَیْمُ اِلْیَهِ بُوْجَعُونَ (پھراسی کی طرف لوٹائے جا کیں سے ) اور این مقید وادر عمل کی سزایالیں سے۔

وكامن كاتبة في الكرض وكالير يطير بيناك يكال المكامن الكوم الكران الكران الكران الكران الكران الكران الكران الكران الكران المران كالمران الكران الكران المران الكران الكرا

### مَاتَنْ عُونَ الَّذِيرِ إِنْ شَكَّةً وَتَنْكُونَ مَا تُعْرِكُونَ اللَّهِ

جي الرفة أع يكر عدورة بوثرك كرع وأع بول جاع مو

## چو پائے اور پرندے تمہاری طرح امتیں ہیں اللہ سب کومحشور فرمائے گا

قسف میں : ان آیات میں اول تو بیتا یا کہ ذہن پر جو تھی چلنے والے چلتے جیں اور جو پرندے اپنے ہازؤں ہے اُڑتے ہیں سب تمہاری طرح کی اسٹی نیٹی مختلف جماعتیں جیں۔ ان کے احوال محفوظ جیں۔ ان سے متعلقہ امور مقرد جیں ان کی جو مسلحتیں جیں ان کے مطابق زعر کمیاں گذار رہے جیں مب کوانٹہ کی نقتر ہم اور تدبیر شائل ہے۔

قال صاحب الووح امع امتالكم في ان احوالها معفوظة واحودها معينة ومصالحها موعية جادية على سنن السنداد منطعة في سلك التقليوات الالهية والتسليب الرائد على المساقية على

پر فرمایا می فیر طفنا فی الیکنی (ہم نے کاب میں کوئی چیزیس چیوژی) اور محفوظ میں ساری کا کنات اوراس کے احوال تکھے ہوئے ہیں اور آکندہ ہوئے تقدیران سے احوال تکھے ہوئے ہیں اور آکندہ ہوئے تقدیران سب کو بھی شامل ہے۔ سب کو بھی شامل ہے۔ انسانات اور بنتات جو ملکف ہیں تقدیر مرف انہی پر مشتمل نیس ۔ بلکہ دو سری کلوق کو بھی شامل ہے۔ پر فرمایا فیم الی دَبِیَهِم بُدُ حَسَدُو وُنَ (پھر اپنے رب کی طرف جمع کے جا کیں گے ) یعنی موت کے بعد قیامت کے دن سب جمع ہوں کے اور پھراپنے اعمال کا بدلہ پاکس کے معالدین ایسے جمزات کی فرمائش کرتے ہے جن کو اپنے پاس سے جمع ہوں کے اور پھراپنے اعمال کا بدلہ پاکس کے معالدین ایسے جمزات کی فرمائش کرتے ہے جن کو اپنے پاس سے جمع ہوں کے اور موت کے بعد زندہ ہونے کے بھی مشکر تھے اوائن کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ ای تلوق ہے اور اسے انسان میں ہے کہ جموری کے اور اسے انسان کی یا واشت کیسے دے گی۔

اس کا استبعاد رفع فرما دیا کہ ند صرف سادے بن آ دم بلکہ جتنی بھی تطوق ہے ج ند پرند تمام چوپائے حیوانات سب
تمباری طرح سے استیں اور جماعتیں ہیں اور سلیج محفوظ میں مندرج ہیں دراس کی تعداد نئی آ دم سے بہت ذیادہ ہے۔
کوح محفوظ میں اندراج سے کوئی چڑ چھوٹی ہوئی تہیں ہے۔ تمبارا اور آن سب کا زندہ کرنا کو ق مشکل بات نہیں۔ خالق
تعالی شامۂ کے علم سے کوئی چڑ نکل نہیں سکتی ایک ایک فرد کا اُسے علم ہے وہ ساری تخلوق سے پوری طرح با خبر ہے۔ یا در کھنے
کے لیے اُسے کی ضرورت نہیں بھر بھی سب بھی کہ کاب میں لکھ دیا ہے۔

جوتو میں مکف ہیں انسان اور جنات ان کا تو حساب ہونائی ہے۔ جانورول کو بھی آئیں میں بدنے والے جا کی مے

مصيبت بيل صرف الله كو إيكارت مو: اس ك بعداد ثا وفرايا فَلْ أَذَ فَيَنَكُمُ إِنْ أَسَكُمُ عَذَابُ اللهِ أَوْ اللهُ أَوْ اللهُ عَذَابُ اللهِ أَوْ اللهُ عَدْ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ

ایسائیس ہے بلکہ جب مصیبت پرتی ہے واللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوادر صرف اس سے دفع مصائب کا سوال کرتے ہو۔ اس وقت معبود ان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ اگرتم ہے ہوکہ معبود ان باطلی کا عبادت ہے نفع پائی ہے ہو اُس کو چھوڑ کر مسرف اللہ تعالی کی عبادت ہے تا اُس کی حرف اللہ تعالی کی عبادت میں کول متوجہ ہوتے ہو معلوم ہوا کہ بیجھوٹے معبود جوتم نے متار کے جی کی محموف اللہ تعالی کی طرف آڑے وقت میں کول متوجہ ہوتے ہو معلوم ہوا کہ بیجھوٹے معبود جوتم نے متار کے جی کی نفع اور منرد کے مالک نہیں بھران کو بھارتا اور ان کی عبادت میں جا اللہ تا ہو ہو اور کیا ہے؟ پھر فر مایا بسل اِنہ اُن قداع کو ورکر دیا ہے فیکٹ شا کہ نشو میں کے دورکر نے کہا کہ اللہ تاکہ کو بھراتے ہوئی کو وہ اس مصیبت کو دورکر دیا ہے جس کے دورکر نے کیلئے اسے بھارا اور مصیبت کے وقت ان کو بھول جاتے ہوجن کو تر یک تھراتے ہو۔

ولَقِينُ السَّلْمُنَا إِلَى أَمْهِ مِنْ قَبِلِكَ فَأَخُلُ أَمْمُ بِالْبَالْسَاءِ وَالْخَتَّرَاءِ لَعَلَّمُ بِيَحْرَبُونَ فَلُولًا إِذَ اور بم ن آب ے میل احق کی طرف رس بیج سر بم ن اس وَقَیْ کے درید اور تکلیف کے درید بازا تاکہ وہ عادی کریں۔ سو کی جاء محتی بالسَّنَا تَحْدَرُ عُوا وَلِکِن قَدَّتُ قُلُونُ مُعْمُ وَزُبُن لَهُمُ الشَّيْطِي فَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَا الشَّيْطِي فَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَا الشَّيْطِي فَا كَانُوا يَعْمِلُونَ ﴿ فَلَمَا الشَّيْطِي فَا كَانُوا يَعْمِلُونَ ﴿ فَلَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ مِنْ كَانُ عَالِهُ مِنْ كَانُ كَانُ عَلَيْدًا فَالْ عَلَى اللَّهُ مِنْ كَانَ عَلَى اللَّهُ مِنْ كَانُ عَلَيْدًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## سُنُوْا مَا ذُكِرُوْا بِهِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ اَبُواب كُلِ شَنْ وَحَلَى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أَوْتُوَا اَخَلُ لَهُمَ مال مِن عَلَى اللهِ مَا يُمَا كُنُ فَا مَ مَن مِن مِن مَا مَعْلَمَ عَلَى عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن بَفْتَ لَهُ فَإِذَا هُمُ مُنْ لِلْمُون فَقَعْظِعُ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحِن لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكُوا وَالْحِن لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكُوا وَالْحِن لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَعَلَمُ وَاللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ وَالْحَالَ اللّهُ وَالْحَالَ اللّهُ وَالْحَالَ الْعَلَمُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْحُوالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## سابقهامتوں کا تذکرہ جوخوشحالی پراترانے کی وجہے ہلاک ہوگیئں

قسف مدين : ان آيات عمل يجهل استول كا حال بتايا اور نبي اكرم القاكو خطاب كرك فرمايا كدآب سے بہلے جواشيل گذرى بيل بم في أن كے پاس بحى اپن وسول بيج انہوں نے اُن كو جنلا يا للذا بم نے ان كو تخى اور د كھ تكليف كے ذرايد بكر ليالفظ الكِ است و المضوّاء كيموم عمل وه سب تكليفيل وائل بيل جوعام طور پرامل و نيا كوانفرادى اوراجنا ى طور پروقا فوقا كينجي رہتى بيل \_

قط بھوک مہنگائی وہائی امراض جانوں اور مالوں کا نفسان بیسب چیزیں ان دونوں لفظوں کے عموم عمی آجاتی جیں۔
جسبان چیز وں کے ذریعید اللہ تعالی نے ان کی گرفت فرمائی تا کہ عاجزی کریں اور گر گر اکیں اور اپنے تقربے تو بہ کریں تو وہائی چال چلے اور عبید بھی ہیں گئے دہان کے دل وہائی چال چلے اور محصیت بھی ہی گئے دہان کے دل سخت ہو سے داور شیطان ہے ان کے اعمال کوان کی نظروں عمی اچھا کر کے دکھایا اور بتایا کہتم جس طریقتہ پرہوبی فوب اور بھت ہو سے داور شیطان ہے ان کے اعمال کوان کی نظروں عمی اچھا کر کے دکھایا اور بتایا کہتم جس طریقتہ پرہوبی فوب اور بھتے ان کے اعمال ہوان کی نظروں عمی اور کھرے باز نہ آئے اور صرات انہیاء علیم العمالی ہوا اللہ تعالی میں میں بیت زیادہ بھتی موب نب اور تکالیف کے باوجود حق کو افغیار نہ کیا اور کفرے باز نہ آئے اور صرات انہیاء علیم العمالی ہوا اللہ می تعلیم اور تبلیغ کو بھول بھلیاں کردیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے جرچیز کے دروازے کھول دیتے بھتی بہت زیادہ نعتیں ویدیں اور مال ومتارع سے نواز دیا ۔ خوب آ دام وراحت سے بیش وعشرت کی زندگی گذار نے گے اور اللہ تعالی کی تعتیں ویدیں اور مال ومتارع سے نواز دیا ۔ خوب آ دام وراحت سے بیش وعشرت کی زندگی گذار نے گے اور اللہ تعالی کی تعتیں دینے والے کو بھول بھی کے دول کی بجائے نعتوں پراترا نے گے اور ایسا ترائے کو تعتیں دینے والے کو بھول بھی کی جول می کے ۔

یعنی بی خیال می ندر ہاکہ جس ذات پاک نے بیعتیں عطافر مائی بین اس کے حضور میں جھیس جب بیرحال ہو گیا تو اللہ پاک نے اچا تک ان کو گرفت فر مائی اورعذاب میں جنافر مادیا۔اور اب بالکل می رحمت سے ہامید ہو مجے۔اور اس طرح سے طالموں کی جڑکٹ گی اور ان کا کوئی فرد باتی ندر ہا۔

وَالْحَدَّمَ لَذِلْلَهِ وَبِ الْعَلَمِينَ (سبتريف الشّقالَ على كَيْتُ بِجِرس جِهَالُول كارب بِ)اس في ذكه تكليف بين بتلاكر كروع كرف كاموقع ديا جَرَفتوں سے نواز الكن ده كمى طرح باز شرّات الشّقالَ في اللّه عَلَمت كموافق ان كومني سبق سے مناديا۔ اس کے بعداللہ تعالی نے دوسری اُمت پیدا فرمادی۔ ایک امت ہلاک ہوئی تو دوسری امت نے دی طرز اعتبار کیا جو اُن سے کیلیامت کا تھا۔

شکر کا مطلب اور شکر کی اہمیت: کمی فردیا جا صت کے پاس جو بھی کوئی فعت ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سیکے اور اس بھی شکر کا اربواور اپنے اصفاء وجوارح کو بھی فرماں برواری شرافگائے اور نافر مانی ہے ہوئی ہے اور نافر مانی ہے انگائے اور نافر مانی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اور نافر مانی ہے اگر کمی فردیا تو میا جا صت کے پاس کوئی فعت بوقو نداس پر اترا ہے اور نہ فعت اور نہ نافر داری کے اور نہ فعت اور کے اور نہ نافر مانی افعت اور کے اور نہ نافر مانی فعت نہیں رہیں کوئکہ ان کا انجام اچھا جیس ہوگا۔ وہ کرفت اور مقاب وعذاب کا سب بن جاتی ہیں۔

نعتیں ہوں اور ان سے ساتھ اجمال مالی ہون آویا اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اگر نعتیں ہوں اور نافر مانی ہو اور یہ سمجھ کہ میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو بیستیں جھے کول التیں۔ یہ حالت اور بے وقو فی کی بات ہے جواللہ تعالیٰ کے مطاح تی ہے۔

معائب اورآ فات سے جرت لینے کی بجائے گناہوں پرامراد کرتے دہنا اور جرت لینے کی بجائے یہ کہ کرخود فرجی شی جنلا ہوتا یہ تو دنیا ہیں ہوتا ہی دہنا ہے ہادے آ باؤ واجداد بھی و کو تکلیف ہی جنلا ہوئے ای طرح ہم پر بھی معینت آگئی ہے یاور ذیا وہ حماقت کی بات ہے مصائب کا سب گناہوں کو تہ کھنا اور گناہوں پر اڑے دہنا اور یہ کہنا کہ یہ تو دنیا

من بوتاى آيا بيرى بدئت با أعَاذَنَا اللهُ مِن لدلك

فرح محمود اور فدموم: فرح عربی می خش ہوئے کو کہتے ہیں اور اسکی دوصور تیں ہیں ایک اس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی کرم فرمایا مبربائی فرمائی اور پھر زبان اور قلب کے اقرار اور شکر کے ساتھ اطاعت و فرما نیرداری کے کاموں میں مجد ہیں۔ یہ فرح اور خوشی محمود ہے۔

مورة يؤس ش فرمايا قُلُ بِفَطْلِ اللهِ وَبِرَ حُمَنِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفُو حُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ

(آپ فرماد یجے کداللہ کے فضل اوراس کی رحمت پرخوش ہول وہ اس سے بہتر ہے جس کووہ جمع کررہے ہیں )

اور فرح کی دومری صورت بیہ کو نفتوں پراتر آنے گئے۔ خالتی کو یاونہ کر نفتوں بی مست ہوجائے اور بیہ بھیے کہ بیسب چیزیں بیر ہے ہنرے حاصل ہو کیں۔ او پیر جو فسو خوا بسف اُوندو افر مایا اس ہے بی اتر آنے والا نعتیں رہے والے کو بھلا وینے والا فرح مراد ہے قارون کی قوم نے اس ہے کہا کہ تففر نے اِنَّ اللهُ کَلا یُبِحِبُ الْفَوْ حِیسَ (کو تو مست نہیں رکھتا) اس پر قارون نے جواب میں کہا اِنْسَفَ اُونینُ فَعَلَی مست اِترا۔ بِشک الله تعالی اتر آنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) اس پر قارون نے جواب میں کہا اِنْسَفَ اُونینُ فَعَلَی عِلی ہو اُن اِنْ اِنْ اُنْ اُن کِینُ اُن کِینُ اُن کِینُ اُن کِینُ اِن اِنْ اِنْ اُن اُن کُونی ہو اور ان کی اور سے اور ان کی کو جسے طاہے ) و بینے والے کو بحولا اس نے کمال کا مدی ہوا۔ لامحالہ این کمر سمیت زمین میں دھنیا دیا گیا مالداری اور تنظم تی کے در لید آن مائش ہوتی ہے تنگ وی میں راوتی پر اور انکال صالح پر باتی رہنا اور گناموں سے بچنا اتنا مشکل نہیں جنا کہ مالداری میں بی جنا اورون میں پر چلنا وہوار ہوتا ہے۔

حضرت كعب بن عياض رضى الله عند بروايت بكرسول الله الله في في ارشادفر ما يا كهرامت كي لئ ايك فتند ب اورميرى امت كافتند مال ب(مكلوة المصابح تام ٢٣٠٣)

حضرت عمرہ بن عوف رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ دی نظانے ارشاد فرمایا کہ جھے تہمارے بارے بیں نگ دی کا خوف نیس لیکن جھے تبیارے بارے بس اس بات کا خوف ہے کہ دنیا خوب دے دی جائے جیسے تم ہے پہلے اوگوں کو دے دی گئ تم کا مقرتم اسکی رغبت بس آئیں بیس مقابلہ کرنے لگو جیسے ان اوگوں نے آئیں بیس ایک دوسرے کا مقابلہ کیا بھروہ حمہیں بلاک کردے جیسے آئیس بلاک کردیا۔ (رواہ ابخاری ج اس ۹۵ ومسلم ج اس ۲۰۰۷)

قُلْ آرء يُعَمَّرُ إِنَّ آخَلُ اللهُ سَمْعَكُمْ وَآبَ اللهُ وَخَدَّمَ عَلَى قُلُونِ مُو مَنَ اللهُ عَيْرُ اللهِ آب فرما ديجة كداكر الله تمبارے كان تمبارى آئميں لے لے اور تمبارے واس بر مبر لگا دي تو اللہ كرموا كون معبود به يُلْتِنَكُمْ مِنْ اللهُ اللهُ كَيْفَ نُصَيِّفُ الْلَيْتِ الْمُعْمَدِينَ مِنْ مُونِ اللهُ اللهُل

## اگراللدتعالی سننے اور دیکھنے کی قوت سلب فرمالیں تو کون دینے والا ہے

قبط معسید : ان آیات میں انداراور بھیر ہے۔ اوّل آوی فربا کے اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اورد کھنے کی آوت کوئم کردے اور
تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جس سے ندو کھے سکونہ شن سکونہ بھے سکوتو بتا وَ اللہ کے سواکون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تہمیں
دیدے۔ طاہر ہے کہ اللہ کے سواایہ اکوئی نہیں۔ چراللہ وجوز کرکسی فیرکوم جود بنانا کہاں کی تقلندی ہے؟ چرفر مایا اللہ تعالیٰ کا
عذاب اچا تک بے فہری ہیں بھی آسکتا ہے اور فہر داری ہیں بھی۔ اگر عذاب آجائے قالم بن بلاک ہوں کے لہذاظلم
کرنے والے ظلم سے باز آجا کہ سب سے بڑاظلم شرک اور کفر ہے اسکو بھی چھوڑ ویں اور دوسرے مظالم سے بھی رُک
جا کیں پھرفر مایا کہ پیغیروں کو فوش فہری کے لئے اور ڈرانے شے لئے بھیجا جاتا رہا ہے ان کی بنارے کو جس نے قبول کیا اور
اُن کی بتائی ہوئی وعیدوں پر یعین کر کے جس نے نافر مانیوں کو چھوڑ واایمان قبول کیا اور اپنے احوال وا عمال کو درست کیا سو
اُن کی بتائی ہوئی وعیدوں پر یعین کر کے جس نے نافر مانیوں کو چھوڑ واایمان قبول کیا اور اپنے احوال وا عمال کو درست کیا سو
ائی کو گول پر نہ کوئی خوف ہے اور نے انہیں کوئی غم ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو تبطا یا اور نہیوں کی دعوت پر ایمان شا

نبوت کے نوازم میں مالدار یا غیب دان ہونانہیں ہے: لوگ یہ بھتے تھے کہ بی بال ودولت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہونا چاہیے ۔ چونکہ اہل و نیا کے فز دیک و نیا بی بری چیز ہے اسلے نبوت اور رسالت کا مدار بھی بال زیادہ ہونے پر بچھتے تھے ایسےلوگوں کی جابلانہ بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ فُسلُ لَا اَفُوْلُ لَکُمْ عِنْدِی خَوْ آفِنُ اللهِ (آپ ان سے فرماد یجے کہ میں بیٹیس کہتا کہ میرے پاس اللہ کے فزانے ہیں) فزانے پاس ہونا نبوت ورسات اور مقبولیت عنداللہ کی دلیل نہیں ہے۔ جس بات کی دعوت دی جارہی ہے اس میں غور کرواداُن ولاکل کو مجھوجوا ثبات رسالت کے لئے چیش کے جارہے ہیں۔ مالدار ہونے کونبوت کا معیار بنانا جابلانہ بات ہے۔

پہرلوگ یوں کہتے تھے کہ غیب کی ہاتیں بناؤں تو ہم آپ کوسچا جاتیں ان کوبھی جواب دیدیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آ تخضرت بھے سے اعلان کرادیا کہ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیْبُ ﴿ مِی غیب نبیں جانتا ہوں )غیب کاعلم تو صرف اللہ ان کو ہے۔ وہ جس کو جتنا جائے عطافر مادے اور غیب وانی نبوت ورسالت کی یا مقبولیت عنداللہ کی شرط نبیں ہے۔

بہت ہے لوگوں کو آج ہیں دیکھا جاتا ہے کہ مرشد بن صالحین اور مصلحین ہے دجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ غیب کی خبر ہی نہیں بتاتے اور جوشعبد ہے بازگدیاں سنجا لے بیٹے ہیں اٹک بچ کا نہوں کی طرح پڑھ باتھی بتاتے رہتے ہیں۔
اُن باتوں میں ہے کوئی بات ٹھیک نکل جاتی ہے تو اُن تی لوگوں کے پیچھالگ جاتے ہیں اور اُن کواللہ کا مقبول بندہ بچھ لیت ہیں ان میں بعض نوگ صاحب کشف بعض ہوتے ہیں۔ کشف بعض ہیں اور نہ ہیں ہوگے ہیں۔ کشف بعض مرتبہ قاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتے ہیں۔ کشف شرعا بالکل معتبر نیس اور نہ ہیر دگی کی دلیل ہے کشف بعض مرتبہ قاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتا ہے اسکومقبولیت عنداللہ کی دلیل سجھنا غلط ہے ایمان اور اعمال صالحہ براور تھو گ مدار مقبولیت ہے جولوگ و نیا وار ہیں بین ان میں فیق و ٹیور میں جتلا ہیں ان کوئر شدینا تا اور اُن کا محتقد ہوتا بہت

پر فرمایا وَلا اَفُونُ اِنِیْ مَلَکُ (آپ فرماد بیخ که میں پنیں کہتا کہ میں فرشند ہوں) لبندا سرے اندر فرشتوں والی صفات علاش ندکرو۔ اللہ تعالی کی حکمت ای میں ہے کہانسانوں کا بی انسان عی ہو۔ انسانوں میں تعلی ل کران کی حاجات کواور صفات کو جان کرا دکام سکھائے۔ قول ہے بھی تربیت کرے اور عمل ہے بھی۔

مشركين كواعتراض تفاكه خدانها فأ المؤسول يَا كُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ (اس رسول كاكيا حال بكه كمانا كهانا بهاور بازاروں ميں چلا ب ) بدان لوگوں كا جابلانداعتراض تفاوه يتين تجت كه كمانا كمانے كا طريقة اور بازار كا حكام سكمانے كى بھى ضرورت بوتى ب - اگر نى كماناند كمائے اور بازار ميں ندجائے تو متعلقہ احكام كون بتائے منصب نبوت سے متعلق جو أن كے قلعا شكالات يا معاقدانه عتر اضات متے فرکور وبالا آيت ميں ان سب كى ترويونر مائى -ان أقب غي إلا مَنا يُؤسِى إلى بوتا بياس برخود بھى كمل كرتا بول اور تهيميں وعى بتاتا بول جو ميرى طرف وقى كى جاتى ب ) ميں وى الله كا يا بند بول جو تم اللي بوتا بياس برخود بھى كمل كرتا بول اور تهيميں وعى بتاتا بول آخر ميں فر بايا فَسلَ مَسلَ يَستسوى الاغتصابي والم يستر الله كا يا بدور الله كا يا برابر بوسكما بينا بينا يودونوں برابر تيس بوسكة يتم بارے ياس الندكى لیکن تمام کا مُنات اور غیر کا مُنات کوعلم محیط ہوتا بیصرف الله تعالیٰ بی کی مفت ہے اس لئے عالم الغیب علی الاطلاق صرف اللہ بی ہے وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادۃ بھی۔

جیسا کرسورہ اللّم تبحدہ اورسورہ حشر ش فرمایا ہے اورسورہ خمل بیں فرمایا فل لَا یَقلَمُ مَنْ فِی السّمنوتِ وَ الاَرْضِ السّمنیتِ إِلَّا اللهُ تَبِعَلَ اللّهِ اللهُ تَبِعَلَ الوَّکِ اِن جَهَالْت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے آنخصرت الظالون امعلوم فیبی عطا کردیے گئے تھے۔ بیان لوگول کا دعویٰ ہے دلیل ہے اور جھوٹ ہے کیونکہ رسول اللہ اللّه اللّه نے خود الی با تیں بتا تیں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہوگا اور چھھاس کا علم اس وقت دیا جائے گا۔ شال فرمایا کہ حوش کوڑ پر میرے ہاں بہت سے لوگ آئے تیں ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ آئے تیں کہوں گا کہ بیر میرے آدی ہیں فرشتے کہیں کے کہ آپنیس جائے ان میں سے بہت ہے تو کوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ بیں کہوں گا کہ بیر میرے آدی ہیں فرشتے کہیں کے کہ آپنیس جائے ان میں سے بہت ہے تو کوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ بیں کہوں گا کہ بیر میرے آدی ہیں فرشتے کہیں کے کہ آپنیس جائے انہوں نے آب کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ (مشکلو قالمصابح میں ہے ہے)

ان ٹی باتوں میں سے بیجی ہے کہ لوگوں نے قرآن وصدیت کے خلاف اپنے محقیدے بنالے اور رسول اللہ ﷺ کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر بتادیا۔اورسول اللہ ﷺ کوجھی عالم الغیب کہنے گئے۔

صدیث شریف میں ریجی ہے کہ آپ نے فر مایا میں جوشفاعت کے لئے سجدہ میں سرر کھونگا تو اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ میرے دل میں ڈالیس ہے۔ (مفکلو قالمصابیح میں ۴۸۸)

اس سے بھی صاف اضح ہے کہ موت کے وقت سے پہلے بھی سب علوم نیس دینے گئے ریحیت کے دعویدار قرآن و حدیث کی تصریحات بھی نیس مانے مطار اس العجائب۔

و اَنْذِدْ بِهِ الْذِيْنَ يَعَافُونَ اَنْ يَحْمُدُو وَاللَّ رَبِهِ مُلْيَسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَكَ وَلا شَفِيْهُ مَابِسَ عَدْ بِعِن أَكُولُونا عِيْمِ بِالْعَالِمَةِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمَدِ مَنْ عَالَمَ عَلَيْهِ مَ المناه من المناه من المناه المن المن المن المن المن المنه المن المنه ال

# صبح وشام جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں دور نہ سیجئے

قصد بیں: ان آیات میں اول قرمول اکرم علیہ کو خطاب فر بایا کہ آپ قر آن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرایئے جواس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جمع کئے جائیں گے جب اس وقت دہاں ان کا کوئی مدوگار اور سفارش کرنے والا ندہوگا۔ آپ اُن کوئیلنے کریں جن پہنچائیں اس امید پر کہ تفرے ادر معاصی سے زیج جائیں۔

ف ال صاحب الواج و جو زان بكون حالا عن صيبو الامواى المذوهم داجيا تقواهم (ساحب رور) المعالیُ فریاتے میں پراخیاں ہے كہ يامری خميرے عال ہو بحق انتیں ؤرائے اس عال بیں كرآ ہاں كے پر بيز گاد بن جانے كہ بادے بین پُر اميد ہوں ) اس كے بعد آنخضرت عليج كوشل ہے كر كے فرمايا كہ جواوگ اہتے دب كوم وشام بكارتے ہیں ان كودور تر سيجے۔

ققراء صحابی فضیلت اورائی ولداری کا تعلم: معالم النز بل عمص ۹۹ میں ہے کہ حضرت سلمان قاری اور خباب بن الارت رضی الله عنها نہ قاری اور خبید اور خباب بن الارت رضی الله عنها نے بیان قربایا کہ بیا ہے ہوئے است ہوئے اور خباب بن الارت میں اللہ عنبالیّ کی خدمت میں حاضر ہوئے (بیانوگ بن بحصن فزاری اور دوسرے نوگ جومؤلفة القلوب میں ہے تھے رسول الله عنبالیّ کی خدمت میں حاضر ہوئے (بیانوگ الله عنبالوں کے روسانتے) جب بیا ہے تو ویکھا کہ رسول الله عنبالیّ بال صبیب عمار خباب اور بعض ویکر صحابہ رضی الله ا

جب بية بت نازل ہوئى تورسول الله عليه في في وہ كاغذا ہے وست مبارک سے مجينك ديا۔ اورہم لوكول كو بلا يا ہم حاضر ہوئ تو آپ نے فرما يا سنام عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّ خِعِهَ ( مَ رِسلام ہوتم باد س رب نے اپ اور بر اس مح بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹے دیے تھے اور آپ جب جاہیے ہیں چود سر امرے ہو جاتے۔ اس پر اللہ تعالی نے (سورة كہف كى) بية بت نازل فرما كی واصب و نفست منع المنافيات في فرن وَ بَهُمُ بِاللهُ عَلَىٰ فَا وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدِيدُونَ وَ بَهُمُ اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدُونَ وَ بَهُمُ اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدُونَ وَ بَعْهَ اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدُونَ وَ بَعْهَ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدُونَ وَ بَعْهَ وَ وَ وَ اللهُ مَالِي اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ مَعْمَ اللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ يَدُونَ وَ بَعْهَ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ وَاصْبِ وَ فَفْسَكَ مَعَ الْمَافِينَ وَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ وَالْمَافِقُ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَاللّٰ وَالْمَ وَالْمَ وَاللّٰ مَالَّا وَاللّٰ وَالْمَافِقُ وَ اللّٰهُ مَلْمَ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ وَالْمَ وَ اللّٰ وَالْمَ وَ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مَالَاللّٰ وَاللّٰمَ وَاللّٰ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَالْمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَلَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّ

جب بدما جراہوا تو آپ علی نے فرمایا السعید الله الله ی لم یعننی حیلی امونی ان اصبو نفسی مع قوم مسن امسی (سب تعریف الله کے لئے ہے جس نے بچھاس دفت تک موت ندوی جب تک کہ بچھے بی تکم ندفر مایا کہ جس ابنی امت جس سے ایک جماعت کے ساتھ جم کر ٹیٹھوں) پھر ہم لوگوں کو فطاب کر کے فرمایا۔ صف کے السمعیاو معکم المعمات ۔ (تمہارے بی ساتھ میراجینا ہے اور تمہارے بی ساتھ میرام زاہے)

الله جل شائد في ان لوكول كى رعايت ودلدارى كانتكم فرمايا ماجودين اسلام قول كريك تضاوراب رب سياولكات

رہتے تھے۔ان کی رعایت و دلداری منظور فرمائی اور مکہ کے رؤسانے جو یہ کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں سے ان کی درخواست رد فرمادی اورحضورا قدس تھاتھ نے جوان کی دلداری کا خیال فرمایا تھا (جواس مشفقانہ جذبہ پر منی تھا کہ جولوگ اپنے ہو گئے ہیں۔اگر اُن کومجٹس میں بعض مرتبہ ساتھ ند بٹھایا تو محبت اورتعلق میں کی کرنے والے نہیں ہیں۔اور میدو کسا جو علیحہ ومجلس کے لئے درخواست کردہے ہیں ان کی بات مان کی جائے تو ان کا بہانہ بھی ختم ہوجائے اور ممکن ہے کہ ہدایت قبول کرلیں )اس خیال کی بھی اللہ تعالی نے تا ترزیس فرمائی۔

اس سے جہاں ان مصرات صحابہ کی فعنیات معلوم ہوئی جن کوغر بی کی وجہ سے رؤسا عمر ب نے حقیر سمجھا تھا۔ وہاں ہیہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ اسلام قبول کر پچے ہوں ان کی رعایت اور ولداری ان لوگوں سے مقدم ہے جوابھی تک مشکرین اسلام ہیں۔

یہ جوفر مایا ما عَلَیْکَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ هَیْ وَمَا مِنْ حِسَابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ هَیْ وَ فَتَطُودُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِیُنَ (ان کا صاب آپ کے ذمہ کھی گئیں اور آپ کا صاب آن کے ذمہ کھی کی نیس کہ آپ ان کو دور کرویں پھر آپ ظالموں میں سے ہوجا کیں) اس کا مطلب بعض مغسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ فقراء صحابہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ساتھ اُٹھے بیشے ہیں ان کا باطن ٹولنا آپ کے ذمہیں ہے۔ آپ ان کے اظام کی تعیش نہ کریں۔ ظاہر حال کے مطابق ان کے مطابق ان کے صافحہ معالمہ کریں اور ان کو اور ان کے مطابق ان کے ساتھ معالمہ کریں اور ان کو اپنے پاس بھا کی اور فیض باب کریں اور ان کے سے دور نہ کریں اور ان کے مقابلہ میں ان اور کو رہے نہ دیں جنہوں نے ایمان تجول کیائی نیس۔

دورکرنے کی دجہ یہ ہوسکتی تھی کہ ان میں اخلاص نہ ہوتا جب آپ کے ذمدان کے اخلاص کی تفتیش نہیں تو آپ ان کو کیوں دورکر نے ہیں۔ اور آپ کا حساب بھی ان کے متعلق نہیں کہ وہ آپ کی تفتیش کریں۔ بلکداس کا تو احتال بھی نہیں ہے کہ امت اپنے توفیم کے باطن کے احوال معلوم کرنے کیونکہ ایمان کے ساتھ سے بات جمع نہیں ہوسکتی میمنس کو معیقن کیساتھ برابر قرار دیے کم امت کے تفتیش حال باطنی کی فنی فرمادی۔

جولوگ بیکیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کے غیر مخلص ہونے کی کوئی طاہری دید نہیں۔ تو ان کو کیوں دور کیا جائے۔ای صورت میں ان کودور کیا جائے گا تو بیٹلم کی بات ہوگی۔صاحب روح المعانی جے یص ۱۶ میں لکھتے ہیں۔

واتما وظيفتك حسب ما هو شان منصب الوسالة النظر الى ظونهر الامور واجراء الاحكام على موجها وتفويض الواطن وحسابها الى الفطيف المحيد وظواهر هؤلاء دعاء وبهم بالفلوة والعشى الالى الفلو (وما هن حسابك عليهم من شئ عطف على ما فيلة وجرع به مع ان الجواب قلتم بدفك مبالغة في بيان كون اتنفاء حسابهم عليه المسلام بنظمه في مسلك ما لاشبهة فيه اصلاً وهو اننفاء كون حسابه عليه المصلوة والسلام الهراب كرسيا كرست ومالت كون عسابه عليه المسلام المراب المعالم بنظمه في مسلك ما لاشبهة فيه اصلاً وهو اننفاء كون حسابه عليه المصلوة والسلام الهراب المسلم ا

پیقدراس سورت میں ہے جبکہ حسابھم اور علیھم کی خمیری الّمَدِیْنَ مَدْعُونَ دَبُھُمْ کی طرف راجع ہوں اور بعض مفسرین نے ان خمیروں کورؤ سائے مشرکین کی طرف راجع کیا ہے اور آیت کا بیر مطلب بتایا ہے کہ بیلوگ ایمان لا تحی یا نہ او کی بین کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کریں کی تکدان کے حساب کی فرسدواری آپ پرنہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی فرسدواری آپ پرنہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی فرسدواری آپ پر ہوتی یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے موافذہ ہوتا تو اس صورت میں آپ ان کی وجہ سے فر باء مسلمین کو چلس سے بنا ایج تصاور جب ایسانہیں تو ان فر باء کوچلس سے بنا ایک انسانی کو بیان فر باء کوچلس سے بنانا بے انسانی کو بیان فر باء کوچلس سے بنانا بے انسانی کو بیان فر باء کوچلس سے بنانا بے انسانی کو بیان فر باء کوچلس سے بنانا بے انسانی کو بیان فر باء کوچلس سے بنانا بے انسانی کو بیان فر بایا۔

متنكبرین کی سز ااور مال و دولت برگھمنڈ کر نیوالوں کو تنبید: جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہو۔ یا کسی نتم کا چھوٹا ہزااقتہ ارحاصل ہو۔ان میں ایک بیبہت بزامرض بھی ہوتا ہے کہ و اغریبوں سکینوں کو نقیر بیجھے ہیں آئیں اس لائق بھی نہیں بیجھتے کہ وہ پاس بینھیں حق کہ دوسلام بھی کریں تو سلام کا جواب دینے میں نفت و ذائعت محسوں کرتے ہیں بیکبر ہے اور تکبر انسان میں بدترین خصلت ہے۔ بیصفت انسان کوئی قبول کرنے سے اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں وافل ہونے سے دو کی ہے۔اور آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہے۔

ارشادفر مایارسول الله علیقے نے کہ متنکروں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت بیں جمع کیا جائے گاان کے جمم استخد جھوٹے ہوں کے جیسے چیو نئیاں ہوتی جیں ان پر برطرف سے ذکت چھائی ہوگی۔ ان کو دوز رخ کے جیل خانے کی طرف چلایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان کے ادریآ گول کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی۔ ان کو دوز خیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا حائے گا۔ (مشکر ڈالمصابع ص ۲۳۳)

ا ہے پاس بنما کر تبلیغ کرنا جا ہے تھے۔اُ کی شرط کیفر ف توجہ بی فرمائی حالانکدآ پکاجز بہ شفقت پرینی تھا کہ بیاوک کی طرح ایجان تبول کرلیں۔

# غنی اور فقیر کا فرق آ ز مائش کے لئے ہے

پر فربایاؤ کی الک فَعَتْ بَعْطَ بِهُمْ بِبَعْضِ لِیَقُولُوا اَهُولُاءِ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِمْ مَنْ ؟ بَیْنِنا (اورہم نے ای طرح آ زمائش میں ڈالا ہے بعض کو بعض کے ذریعہ تاکہ وہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پہیں چیوڑ کراللہ نے احسان فرمایا) اس میں یہ تایا ہے کہ اس دنیا میں فن اور فقیر کا جوفرق رکھا گیا ہے اور دوسری حیثیتوں سے جوامیا ڈے اس میں تھست ہے اور دوسری حیثیتوں سے جوامیا ڈے اس میں تھست ہے اور دوسری حیثیت ہیں۔ تکست ہے ہے در اور دوسری حیثیت ہیں دو فقیر کو تقیر سمجھتے ہیں۔

ای طرح دوسری طرح کی جو چھوٹا لی ہوائی ہائی جاتی ہے اسکی دید ہے ہینے والے چھوٹوں کونظر حقادت سے دیکھتے ہیں۔ یہا کہ آز مائش ہے جن او کوئ کوکری طرح کی برتری حاصل ہے وہ بجائے نعت دینے والے کاشکرا واکرنے کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس نعت سے محروم ہیں اگر چھوٹے لوگ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ نعت و سے والے کی طرف متوجہ ہوتے اوراس کاشکرا واکرتے لیکن مال ودونت اورا فقتیا را فقتد ارکے نشیش دوسروں کو تقیر جانے کا طریقہ افتتیار کر لیتے ہیں اورای طرح ہے امتحال بیل ہوجاتے ہیں اگر سب ہی برابر ہوتے تو کوئ کی کو تقیر نہ جانے۔

جونوگ مال ودولت اوراقتذاروالے میں ان کے تکبر کا بیعالم ہے کہ وہ اپنے کو ہر خیر کا مستحق ہیں فیر نے بیا اور مسکینوں کو چی برتری مطح کا بھی اہل نہیں ہی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھٹی جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کوئیس اس الگتی ہیں کہ ان کو ہدایت اللہ میں اس کے باس ایک وقت کا کھانے کوئیس اس لائتی ہیں کہ ان کو ہدایت اللہ میں اور ہم ہدایت سے محروم رہ جا کیں۔ جس وین کوانہوں نے افتیار کیا ہے اگر یہ ہمارے وین ہے بہتر ہوتا تو بیاوگ اسے کیوں اختیار کرتے۔

سور کا اتفاف میں قربایا وَقَالَ الْلَّذِیْنَ تَکَفَوُوْا لِلَّلَائِنَ اَمْنُوا لَوْ کَانَ خَیْوا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَیْهِ (اور کافروں نے موٹین کے بارے میں کہا کہ اگریہ چزبہتر ہوتی جوانہوں نے اختیار کی ہے تو یہ ہم ہے آگے نہ بڑھ جاتے) دولت مند ہر طرح کی دین و دنیاوی برتری کواپنا پر اکنی حق بھے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے دین کے خلاف دوسراو بن افتیار کیا اگر چہولائل واضحہ کے اختیار ہے وہ کی جنگن چونکہ ہم نے افتیار نہیں کیا اسلے وہ قائل تجول میں اس خیتہ کے لوگوں نے اپنار چی خودہ ہم کے اختیار ہے وہ کی اللہ کے قانون تکوی اور تشریق کو تیں دیکھتے اور بہیں کی خیس نے اپنار چی خودہ ہم وہ کی جانب ہے خوافر ماسکا ہے۔ الداری دین تی پر ہوں اور غریب بی باطل پر ہوں یہ کو کی قانون تکوی بی جوں اور غریب بی باطل پر ہوں یہ کو کی قانون تکوی بی ہوں اور غریب بی باطل پر ہوں یہ کو کی قانون تکوی بی بیا ہے ایک کی خارف

رجوع کرے۔اوروہ طریقہ تفاش کرے جواس کے دب کو پہند ہے اور ناشکری ونافر مانی سے پر بیز کرے اور جب بن بات بی جائے واسے تو اُسے فورا تبول کرے۔ چونکہ فریبوں نے حق تبول کر لیا ہے اسلنے ہم اسے قبول نیس کرتے بلکہ ہم اُسے حق مجھتے بی نیس مالداروں کا بیدنیال مرا پا تکبر ہے۔ جوہما تت پڑی ہے۔

الله جل شائد نے فرمایا آلیک مل الله بِساعَ لَمَ بِالشّا بحویُنَ (کیاالله شکر گذاروں) وخوب نیس جانا) یعنی الله تعالی کومعلوم ہے کہ شکر گذار بندے کون ہیں۔ غریبوں کے پاس ال نیس پھر بھی شکر گذار ہیں اوراس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق بات کے اختیار کرنے اور بق پر جمنے کا ڈریعہ بن گئی۔ جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہے وہ باشکرے ہیں۔ اپنے کہراور کفران نعت کؤیس و یکھتے۔ ان غریبوں کود کھ کرنفرت کردہے ہیں۔ جن پراکلہ نے فضل فرمادیا اور ہدایت کی فعیت سے نواز دیا۔

زمان نہوت میں ایسے متئبر سے جن کا ذکر آیت شریف میں ہوا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال و دولت کے نشریل دین سے دایستہ رہنے والوں کو نقیر مجھتے ہیں بیلوگ اسلام کے دعو بدار بھی ہیں لیکن اسلام پر چلنے والوں اور اسلامی اعمال اعتباد کرنے والوں کواور اسلامی امور سے نسبت رکھنے والوں کو نقیر جانتے ہیں۔ کہ ان کے کپڑے پہنے ہیں ارہنے کا مکمر کیا ہے بھو کے بیاسے دہتے ہیں۔

مسجد و عدر سستین کے بیاری الداروں کی نظروں میں تقیر ہیں اور ساتھ عی سیجی کہتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں اسلام
کے سب سے پہلے مؤ ذن حضرت بال کے تام پراپ بچوں کا نام رکھنے و تیار ہیں کیکن اپ بچو کو وُ ذن تو کیا بناتے اوّا
دینے والے کو تقیر جانے ہیں۔ اور مسجد کی روٹیاں کھانے والے کہدکرائی آبر و گھٹاتے ہیں اور بیٹیں جانے کہ مسجد کی
دوٹیاں کھانا حرام کھانے سے کہیں برتر اور بہتر ہیں ہیں جورشوت اور سود نے کردولت ترح کی ہاور حرام محکموں میں ملازمت
کر کے جوکیش ترج کیا ہے جب آخرت میں وبال ہے گا اور مسجد کا مؤ وّن بخشا ہوا جنت میں جائے گائی وقت اس تکبر اور
مالداری کا اور نفرت کرنے کا نتیجہ سامنے آبائے گا۔

مالداری اورغری مقبولیت عندالند کا سبب بیس ہے: جیے الدارہ ونا فضیلت کا دراللہ کی زدیکی کا سبب بیس ای طرح غریب مقبولیت عندالند کے بال خیس ای طرح غریب مقبولیت اللہ کی نزدی کا یا نضیلت یا برتری کا سبب نیس ہے۔ اللہ کی نزدی کی اور اللہ کے بال فضیلت او برتری ایمان اور اعمال صالحہ ہے اور فرائض کی پابندی ہے اور گزا ہوں کوچھوڑنے ہے ہے۔ جس طرح بہت سے مالداروں بی تکبر ہے اور اللہ کی یادے عاقل ہیں۔ فرائض و واجبات کی تادک ہیں ای طرح بہت سے غریب اور مسکینوں کا بھی میں صال ہے۔ وہ خواہ تو اہ مالداروں پر حسد کر کے مرے جارہے ہیں اور بہت سے ان بیس سے اللہ تعالیٰ پر مسکینوں کا بھی بہی مال ہے۔ وہ خواہ تو اہ مالداروں پر حسد کر کے مرے جارہے ہیں اور بہت سے ان بیس سے اللہ تعالیٰ پر معتد اس کی خونہ دیا۔ ایسی خربی بھی و بال ہے اور باعث مواخذہ اور باعث منداب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بلندا ظاتی احتیار

دوان

كرے كناموں سے بيخ تى بنے۔

رسول الشعطی نے سب کو زندگی گذارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی محض ایسے مخض کو دیکھے جو مال میں اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تواہیے سے بیچے دائے کو بھی دیکھ لے۔ (معجم مسلم ج مہم ۲۰۰۷)

د نیاوی چیزوں میں اپنے سے بیچے کودیکھوٹا کہ عبرت ہواور بیجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں افراوسے بہتر بنایا ہے اور بہت زیاوہ دیا ہے اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جو اپنے سے زیاوہ دیندار ہے۔ جولوگ اللہ کی یاو میں سگے دہتے ہیں ان کے برابر ہونے بلکہ ان ہے آگے ہوئے کی ترص کرے۔

مساكيين صالحين كى فضيلت: آيت شريفه من جن مسينوں كى نسيلت بنائى ان كى تعريف من فرمايا بَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَدُاوةِ وَالْفَشِي يُويُدُونَ وَجُهَهُ (كه يلاك من شام النه رب كويكارت بين اوراس كى رضا مندى كے طالب بين) جوغريب اس مغت سے متصف بين ان كو بلا شهرايمان اور اعمال صالح كى وجدسے نسيلت حاصل بے ليكن اعمال كى وجہ سے بغربي كى وجہ سے نيس ان كو بلا شهرايمال صالح بول اور غربي بمى بوتو قيامت عن اس كايد فائد و كانى جائے كاكر مالداروں سے يہلے جنت بين سے جائيں كے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ ش ایک مرتبہ ضعفا مہاجرین کے پاس بیٹے گیا (جن کے پاس مال نہ تھا اور کپڑوں کی اس قدر کی تھی کہ) ان جس سے بعض بعض کے ذریعہ آئیں جس پردہ کرتے ہے (بعنی اس ترتیب سے بیٹے تھے کہ ایک گفر دوسرے کی ران وغیرہ پرنہ پڑے ) ایک فیض اُن جس سے قرآن مجید پڑھ د ہا تھا دہ ای حال علی سے کہ رسول اللہ علی ہے تشریف لے آئے آپ قریب جس تشریف لا کر کھڑے ہو گئے آپ کے تشریف لانے پر شی سے کہ رسول اللہ علی ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا۔ بھر فرمایا تم کیا کرد ہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کہ ان گا کر اللہ کی کہ کوئن دے ہے آپ نے فرمایا۔

الحمد الله الذي جعل من أمّتي من امرت ان اصبر نفسي معهم

(کرسب توریف اللہ کے لئے ہے۔ جس نے میری اُمت شرایسافراد بنادیئے جن کے ساتھ جھے ہم کر پینفنکا تھم دیا گیاہے) اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا جس پر حاضرین نے حلقہ بنالیاا درسب کے چیرے آپ کی طرف متوجہ ہوگئے آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کے مسکینو اتم اس بات کی خوشجری قبول کرلوکھ ہیں قیامت کے دن نورتمام (پورانور)عطا کیا جائے گاتم مالداروں سے آ وسطے دن میں لے جنت میں واغل ہوگے اور بیا وحادن پانچے سوسال کا ہوگا۔ (رواہ ابوداؤ دن ہم ۱۲۰)

كِيرِفرها ي وَإِذَا جَمَاءَكَ اللَّهِ يُن يُؤُمِنُونَ بِالنِّنَا فَقُلُ سَلَّمٌ عَلَيْكُمُ كَتُبَ رَأَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحُمَةَ (اور

جب آئی، آپ کے پاس وہ اوگ جوابیان لاتے ہیں ہماری آیات پڑو آپ سلام کیم کیں ) دریا می کیس تکنیب رَا تُحکمُ مَا علی نَفْسِدِ الرَّحْمَة ( کرتمہارے رب نے اپنے اور رحمت کولازم قرار دیا ہے)

جن حضر است کا او پر ذکر تھا کہ اُٹیں اپنے ہے و ور شکر واس میں ان کی دلدار کی کا تھم فر مایا کہ آ ب ان کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور ان کو بتا دیں کے تمہار ارب رحیم ہے اس نے اپنے او پر رحمت کو لازم کردیا ہے بہارے ایمان اور عمل صاغ کا جرضا تعذبیں ہوگا۔

پر فرمایا آنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْ ءَا بِجَهَالَةِ لُمْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاِنَّهُ عَفُورٌ رَّحَيْمٌ (كَتُم ثِل بَ جس نے كوئى كناه كرليانا وائى كساتھ پراس كے بعد توبكر لى اوراملاح كرلى سوده يخشف والارجم ب)

لفظ جہالت جس کا ترجمہ ہمنے تا دانی ہے کیا ہے اس سے علی جہالت مراد کیں ۔ عملی جہالت مراد ہے۔ جان ہو جھ کر عماہ کرنے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ عملی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ عماناہ کو گناہ جانے ہوئے گناہ کرنااوراس کے مواخذہ پرنظر ندر کھنا ہیا کیہ طرح سے جہالت نا دانی اور جہافت ہے۔

پرفرمایا و کسلالک نف میسل الایات و لِنَسْتَبِیْنَ مَبِیلُ الْمُجُومِیْنَ (ادرای طرح ہم آیات کی تعمیل بیان کرتے ہیں تا کہ پر مین کاراستردائے ہوجائے ) صاحب روح المعانی فرمائے ہیں آی و لِنَسْتَبِیْنَ مَبِیدُ لَهُ مُ نفعل صائف علی من العفصل لیجی آیات کے بیان کرنے کے متعدد فوائد ہیں جن بی سے ایک بیمی ہے کہ آپ کویہ علوم ہو جائے کہ پر مین کاراستہ کیا ہے (ایمی ان کا کیا انجام ہونے والا ہے)

قُلُ إِنَى نَهُمْ اَنَ اعْبُلُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِ

### همراهون كاانتاع كرنيكي ممانعت

الله تعالی نے بیفر مایا کرآپ اعلان فرماد یکئے کہ بھی اپنے دب کی طرف سے دلیل پر جول مجھے ہورایقین ہے کہ میں اللہ کا نی بوں رسول ہوں اور بھی جس بات کی دھوت دے رہا ہوں دہ سی ہے دلائل واضحہ میر ہے دھوگی کی جائی پر قائم میں اللہ کا نی بوں رسول ہوں اور بھی جس بات کی دھوت دے رہا ہوں وہ سی ہے ہوائی کہ جسے تو اپنے ہیں جس پر جسے کمل یعنین ہے اور کسی طرح کا شک وشہر نیس میں تمہاری باتوں کا کسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ جسے تو اپنے ہو دھوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ یعنین ہے اور تم انکی تھذیب کرد ہے ہو ۔ تھذیب بی نیس بلکداس کے ساتھ میا تھی کہتے ہو کہا گرآپ سے جس تو ہم پر کوئی عذاب لاکرد کھاؤ۔ ہمارے انکارہ تھذیب کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نیس آتا؟

عذاب بھیجنا اللہ کے افتیار میں ہے۔ میرے افتیار می تیں کے مرف اللہ ی کا ہے۔ کو بنی اور تشریعی تھم کا صرف وی ما لک ہے۔ وہ عذاب بھیج نہ بھیج میرے افتیار میں کہوئیں اور بیضر کرنا کہ عذاب آجائے تب بی آپ کے دموے کو سے کو بیان فرما ویا۔ ولائل ہے واضح ہوتا ہے اللہ تعالی نے حق کو بیان فرما ویا۔ ولائل ہے واضح کر ویا۔ ولائل ہوتے ہوئے کی کو بیان فرما ویا۔ ولائل ہے واضح کو دیا۔ ولائل ہوتے ہوئے حق کو خدما نشا اور عذاب آجائے ہی کو جو وہ کے اور تب محمنا بہتماری اپنی آئے ہے۔ اور تب اراضیال علا ہے۔ اللہ تعالی تب اور تب مواوہ وس کا پابند نہیں کہ تم جو کھو وہ کرنے جو حق تول کرنا ہوائ کے لیے واضح طور پرحق کا بیان ہوجانا کا فی ہے (بقط ش الْحق وَ هُوَ حَمْدُ الْفَاصِلِيْنَ)

ثالثاً بدفر مایا کہ آپ اعلان فرمادیں کہ جس چیزی تم جلدی مچاتے ہوئینی عذاب لانے کی تو سد میرے یاس نہیں اگر میرے پاس ہوتا تو میرے تہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی عذاب آسمیا ہوتا۔ وہ تو اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم واضح حق کوئیس جانے عذاب چاہتے ہوا وظلم کررہے ہوتی قبول ندکریا ظلم ہے اور اللہ کو ظالموں کا بدہ ہے اور وہ دنیا میں عذاب نہیں ہیجتا تو یہ نسجے لینا کہ آخرت میں بھی عذاب نہیں۔

وعِنْلَ فَمَعَلَمْ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُ الْكُورُ وَيَعْلَمُ مَا إِلَى هُو وَيَعْلَمُ مَا إِلَى الْمَرْ وَالْبَعَرِ وَمَالَتَ فَطُونَ وَلَكَةً ادرای ك إس فيب ك بنيال بين ان كوس كماده كون بين جانبا اوروه جانب بو يَرُفْعَى عن جادرة ي عن جادرتن كرا جوك

#### الايملكا وكاحتية ف طلب الازض ولانطب ولاياس الن كتب ميني وهو

یتا عمرده اسکوجات بادر تین گرتا ہے کوئی داندز میں سے اعربروں عمل اور تین ہے کوئی ترجیز اور خشک مگروہ کماب بیٹن عمل ہے۔ اور وہی ہے

الذي يَتُوفُكُ وَيِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُونِ النَّهَ إِنَّهُ مَا يَعْفُلُونِ فِيهُ وَلِيَقْضَى آجَلُ مُسَمَّى

جوهبين قبضه شي فينا بدات كو ادرجاناب جو كوكرت مودان ش جروه جهين دن ش افعاناب تاكر بورى كردى جائ معياد مقرر

ڰٛڒٳڵؽؘۅڡڒڿٟڡؙڴۯڷٛۄؙؽڹڮ۪ڤڵۄ۫ۑؽٵڴؽٚػؙۄ۫ڗۼؽڵۏڹ۞

عجرای کی طرف تمهاد الوثاب به مروه تميس ان كامول كی خرود كاجرتم كياكرت تے

# الله بی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں ہر و بحر میں جو بچھ ہے وہ سب اُسکے علم میں ہے

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا کدرطب سے مرادوہ ہے جواگا ہے اور یابس سے مرادوہ ہے جواگا نہیں بعض علاء نے فرمایا ہے کدرطب و یابس سے تمام اجسام مراد میں اسلنے کداجسام کی دو تی قشمیں ہیں لعنی رطب اور یابس اور ایک قول میر بھی ہے کدرطب سے تی لینی زندہ اور یابس سے بےجان چزیں مراد ہیں۔ مفرین کی ایک جماعت نے کتاب میں ہے لوچ محفوظ کومرادلیا ہے۔اللہ تعالی کاعلم از لی ہے اورابدی ہے اے جانے یا در کھنے کے لیے کی کتاب کی ضرورت نہیں اوچ محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو پچھ وجود میں آتار ہے فرشتوں کو اس کاعلم ہوتا رہے کہ یہ سب معلومات المہد میں سے ہے اور تطوقات المہد میں سے ہے اور ایک بیت کہ یہ ہو۔اس کتاب کو کہ حوالے مسکلف جین و وید یعین کر لیس کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی چیز المی نہیں ہے جو لکھنے سے دو گئی ہو۔اس کتاب کو فوج محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک بی خوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک بی خوظ اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے اور شیاطین کے وہاں تک بی خوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکا۔ (روح المعانی جو سے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکا۔

علم غیب صرف الله بی کے لیے تفصوص ہوہ جس کلوق کو جھتا علم عطافر مادے ای اقد رعلم حاصل ہوجاتا ہے آلات کے ذریعہ جوم جودہ علم فیب نہیں بعض بے علم اور جس ہو ہے اس کے زمادہ ہووہ علم فیب نہیں بعض بے علم اور جس ہو ہے اس کے زمادہ ہونے کاعلم بہروں کو ہوجاتا ہے اسلیے یہ محی علم غیب ہوا۔ یہ جا ہلانہ بات ہے۔ بارش کا جو پید جال جا تا ہو ہو آلات کے ذریعہ ہوا ہون کا اور کو جو جاتا ہے اسلیے یہ محی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ ہے ہوا آلات کے ذریعہ ہوا ہوں کا درخ و کیے کر پہتہ چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کاعلم ہمیشہ ہے ہوا تا تھا ای طرح مادہ منویہ کے تجربات سے اور ایکسرے دفیرہ سے زیمی سب کھے جاتا تھا ای طرح مادہ منویہ کے تجربات سے اور ایکسرے دفیرہ سے زیمی مادہ کا معلوم ہوجاتا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوعلم کے لیے نہ آلات کی ضرودرت ہے اور نہ تجربات کی اسے تو وہادہ کا معلوم ہوجاتا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی نسل ہوگی اور ان کی نسل میں سمس مرداور سمس سرداور کس سمس مورت ہوگان یہ دائوگا

۔ پیرفر مایا وَ هُو َ الْسَلِیْ یَصُو فَکُیمُ مِاللَّیْلِ۔(الله وی ہے۔ جوتہیں اٹھالیتا ہے رات کو )اس سے سُلا دینا مراد ہے۔ الله تعالیٰ نیند کو طاری فرمادیتا ہے جوایک گوند دوح تین کرنے کاؤر بید ہے۔

صدیث شریف شی فر مایا آل و م آخو المفون (مشنو قالمعانی ص ۵۰۰) کے فیزموت کا بھائی ہے۔ یہ سن ٹا اور چرجگا

دینا سب اللہ ہی کی قد د سادر مشیت ہے جود دہاروز عدہ ہونے کا نموز ہے و یَعلَم مَاجَوَ حُتُم بِالنّهَارِ اور و جات ہے جود ن می تم اعمال کرتے ہیں اسلے نیز کورات کی طرف ہور کہ دن ہورے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں اسلے نیز کورات کی طرف اور کرت ہیں اسلے نیز کورات کی طرف اور کرت ہیں اسلے نیز کورات کی طرف اور کرت ہیں اور دن کی کورات کو کام کرتے ہیں افکا بھی ہم اللہ کی مشیت ہور کہ ہوت ہے۔ اور کرت ہیں افکا بھی ہم مل ہے۔ سونا اور جا گنا افراد کی موت و دیات ہادر دور کی تام ہوت ہی ہیدار کار خواب اور اس کے بعد ذیرہ ہوجانے کا نام بحث و نشور ہے۔ دنیاو کی زیر کی گذرری ہے بھی خواب ہے بھی بیدار کار خواب اور اس کے بعد ذیرہ ہوجائے گا نام بحث و نشور ہے۔ دنیاو کی زیر کی گذرری ہے بھی خواب ہے بھی بیدار کار خواب عادم موت ہے اور ہر خفس کو خیتی موت ہی آئی ہے اس حیات و نموی کے لیے یاری تعالی شاید کے علم ہیں ایک مقد ت عادم موت ہو دی ہوجائے گی تو مقرر ایکیل آئے گی۔ مقرر ہے جب بید مذت ہوری ہوجائے گی تو مقرر اکار کیا گا۔

فَيْمُ يَنْ عَنْكُمْ فِيْهِ لِيُقْطَى اَجَلَّ مُسَمَّى فَكِروهِ فَهِي دن شَل الفاتا بِينى بيداركتا بِتاكدوقت مقرره إوراكرد إ جائ ونياكى بيدارى اورخواب اورموت وحيات اوراكساب اعمال وبيان فرمانے كے بعد قيامت كى حاضرى كا ذكر فرما يا فَيْمُ إِنْهُهِ مَرْجِعُكُمْ فَيْمُ يُنَبِّعُمْ بِمَا كُنتُمْ فَعُمَلُونَ ( عُراس كى جانب تم كولوث كرجا نا ب بحرتم كو بتاويكا جوتم كرت تنع ) مطلب بيد ب كدونيا وكي زعد كى كا كذرتا بي تى تين بي جواعمال كرتے ہوتيا ست كون وه سائے آئى اسلام بيادان كانتي كى سائے اسلام اللہ كے دن وہ سائے آئى ا

وهوالقاهر فوق عباده و يُرسِل عليكذ حفظة حكى إذا بكد الكوالموت توفته المسافرة الكوت توفته المسافرة الكوت الموقة المواقعة المسافرة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة الكوقة ال

# الله غالب ہے وہ نگرانی کر نیوالے فرشنوں کو بھیجا ہے اور ہرمصیبت سے نجات ویتا ہے

ق ف معدیو: ان آیات میں اول قربی کی الله الله الله الله الله عندوں پر غالب ہے اسے کوئی عابز نہیں کرسکیا وہ اپنے ہندول کے بارے میں جو پچھارا دوفر مائے اس سے کوئی روکٹیس سکا۔

ا ورودة النفطارين المسلك عليه عفظة اوردة مرائي عمران بين المسال المنفوا الفرشة مرادين عبدا كروان المنظارين المنفول المنفول المنظر المن

س میں بھی کوئی ہُودنیوں۔ اعمال کھے والے فرشے صنات اور سینٹ کھے ہیں۔ جس میں بقوال واعمال سب آجاتے ہیں۔ سور وق میں فرمایا منا بَدُ فِي طُولِ إِلَّا لَمُدَيْهِ وَقِيْبٌ عَيْدُ آَلَ النان جو بھی کسی بات کا تلفظ کرتا ہے قواس کے یاس محران موجود ہے تیار)

حسنرت ایو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول علیقہ نے کہ تہمارے پاس دات کے فرشتے اور دان

کفر شینے آئے چیچے آئے جاتے ہیں۔اور فجر اور عمر کی نماز میں ان کا اجماع ہوجاتا ہے چیروہ فرشتے جو دات کو تہمادے

پاس رہے ہے اور چلے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ شاط اُن ہے دریافت فرماتے ہیں حالا تکہ وہ اپنے بندوں کو انچی طرح

جانے ہیں کرتم نے میرے بندوں کو کس حال ہیں چیوڑ آ؟ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے
چیوڑ ااور جب ہم ان کے پاس می خصر آئی وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (ملکوۃ المعان تا اس الااز بخاری و سُلم)

پر فر مایا تعقی اِذَا جَاءَ اَحَدُ مُحُمُ الْمُوْتُ مَوَ فَیْدُ دُسُلُنَا (یہاں تک کہ جب تم میں سے کی کے پاس موت آ جاتی

ہر فر مایا تعقی اِذَا جَاءَ اَحَدُ مُحُمُ الْمُوْتُ مَوَ فَیْدُ دُسُلُنَا (یہاں تک کہ جب تم میں سے کی کے پاس موت آ جاتی

مور مان جام دیتے دہتے ہیں پھر جب زعر گی کہ دیتے ہیں ایسی زندگی پھر جوفر شتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہے ہیں وہ کار

جواس کام برمقرد ہیں۔

صاحب ووج المعانى في ج عص ١١٦ حفرت ابن عباس رضى الله عنها سي نقل كياب كريهال وُسُلُنَا سي ملك الموت كاعوان يعنى مددكا ومراويس وَهُمُ لَا يُفَوِّ طُونَ (اوريفر شيخ جودوج قيض كرفي برمقر دجي بجويمي كوتاى فيس كرت) في وكوو الله مَوْنَهُمُ الْحَقِي (بجروه واليس كيّ جاتے بين الله كي طرف جوان كاشتى اورواقى مالك ب

آلا لَهُ الْعَدَّمُ وَهُوَ آسُوعُ الْحَاسِبِينَ يَرَ (خردار! أَى كَ لِيحَمَ بِوبَى فَصِلْهُ رَائِ كَاروه حساب لِينه والول هي الْعَدَّانِ الله والول هي الْعَدَى حساب لينه والول المعلى من سب سے جلدى حساب لينے والا ب ) جن لوگول كا حساب ليا جائے گا۔ ان كے خلف احوال اور خلف اعمال مول عمل سمے كسى كا حساب جلدى اور كمى كا دير همي فتم موكاليكن اگر الشانعالي سب عن كا حساب وراك دير همي فرمانا جا جي او فرمانے جي فائه لا يشغله حساب عن حساب ولا شان عن شان.

پر فرمایا قُلُ مَنْ یُنجِینی مِنْ ظَلَمتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ (آبِ فرمادیکے کون ہے جوتم کونجات دیتا ہے شکی اور سمندر کی تاریکیوں میں) حضرت این عہا کر ہے اُندونہائے فرمایا گرظات البروا بھڑئے شدائد یعنی شختیاں اور شکلات ومصائب مرواییں۔ جب انسان شختیوں میں جتلا ہوجا تا ہے تو انڈی طرف رجوع کرتا ہے۔ جولوگ غیرانڈی پرسٹش کرتے ہیں اور اُنیس بکارتے ہیں وولوگ بھی مصیبت کے وقت سب کوچھوڈ کرانڈی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ قد خُمو وَلَمَ فَصَوَّ هَالُو خُما فَيَا ہُمَ مِن بِیانِ فرمایا کرتم آثر ہے وقت میں عابری کے ساتھ پوشیدہ طور پرانڈی کو بکارتے ہو۔ اور ایوں کہتے ہو فَدِنْ فَ بإروع سورةانعام

أنْ جِنَا مِن عَلْهِ لَنَكُو نَنْ مِنَ الشَّا يَحِرِيْنَ (الرَّبِيسِ السمعيبة سنة جات ديدية بم ضرور بالصرور شكر كذارول یں ہے ہوجا کیں ہے ) یعنی آئندہ بمیششکر میں گئے ہیں گے۔

قُلِ اللَّهُ يُنْجِينُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُوبِ (الشَّهِينِ) سميبت سادر بري تَكُن عنات دياب) فُمَّ أنتُهُ نَشُسوِ تُحُونَ ( پَرَمَ شرک کرنے لَکتے ہو )مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اورشکر گذاری کے وعدے کرتے ہو پھر جب الله تعالى مصيبت دور فرماديتا بي توسب وعد ي بعول جات بواور شرك كرف كليته بور

سوره يونس يل قرما يا فَسَلَمُ الْمُعِهُمُ إِذَا هُمُ يَبُغُونَ فِي الْآرِضِ بِغَيْرِ الْمَعَقِ (سوجب أن كوالله في عجات ديدي تو وه اجا تک زیمن می ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں ) سور و محکوت می فرمایا۔

فَإِذَا ارْكِبُوا فِي اللَّهُ لُكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمُ يُشُر كُوْنَ ه لِيَكُفُرُو ابعَمَا الْكِنْهُمْ وَلِيَعُمَتُعُوا فَسَوْف يَعْلَمُونَ ( كرجب سُي صواربوجات بي اوالله ويكارت بي اى کے لیے عمادت کوخالص کرکے مجرجب وہ انہیں نشکی کی طرف نجات دیدیتا ہے تو اجا تک شرک کرنے لگتے ہیں تا کہ وہ ناشکری کریں جاری دی ہوئی نعتوں کواورتا کہ دو فائد واٹھا ئیں سووہ عنقریب وہ جان لیس کے ) بیمشرک انسان کا مزدج بكرمسير من الله كي طرف اورآرام من غير الله كي طرف متوج بوجا تاب\_

قُلْ هُوَ الْقَادِرُعَلَ أَنْ يَبْعَكُ عَلَيْكُمْ عَنَ الْإِصْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَعَمْتِ أَيْمُ لِكُمْ أَوْ يَكْمِيكُمُ آب فرماد بجئے كدوواس برقادرت كرتم برعذاب بجنج و يتمهار ساويرے باتمهارے باؤں كے نيچے سے با جزادے تم كوتلف جماحتيں كر شِيمًا وَيُدِيُ إِنَّ بَعَضَكُمْ بَأَسَ بَعْضُ أَنْظُرُكَيْفَ نُمَرِّثُ الْرَايِتِ لَعَكُمُ مُرِيَفَقَهُ وْنَ العاد جكمان الكيكود ومرك كي آب كي ليج كه بم كالنف ببلوول ي آيات كوبيان كرية بين ما كدو بحصوبا مي أورآب كي قوم ڡؙڴۮۜؠؘڽؠٷ۫ؠڮۅۿٷٳڂؿؙۜٷؙڶ ڵۺؾؙۼڶؿٙڴؘڎؠٷؽؽڶ؋ڸػؙڸۜؽٳۣڣ۫ۺؾؘۼٙڗ۠ٷڛۅ۫ؽؾۼڵؠۅٛڹ نے اسے جھٹا یا حالا فکسود فن سب آپ فرماد بینے کسٹرنٹم پردارہ ضاما کرمقرونیس کیا گیا۔ ہرایک فبرکا ایک وقت مقرد ہے اور منقر رہتم جان او مے

> اللهاس پرقادرہے کہاُو پر سے یا پنجے سے عذاب جیج دے یا آپس میں جنگ کراد ہے

قصف يو: انسانون كو بحرو بريش جوتكيفين كافي جاتى بين اورجن معائب بين معملا موجات بين -ان كوفعيد كي اخلاص کے ساتھ سیجے دل سے اللہ تعالی ہے دعا کرنے لکتے ہیں۔ مجرجب مصیوعة ٹل جاتی ہے تو ساری دعا نمیں بعثول جاتے ہیں پہتوان مُصیبوں کا عال ہے جن ہی مُجنزا ہوجاتے ہیں اور بے شار صیبتیں ایسی ہیں جو پہنچتی بی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اور ہے عذاب بھیج وے۔ پھر برساکر ہلاک کردے۔ بہت زیادہ بادش بھیج وے یا سخت وجنوں کی آواز بن آ جا کیں اور اے اس بر بھی قدرت ہے کہ بندول پر نیچے سے عذاب بھیج دے۔ سیائی آ جانا۔ زیمن میں جنس جانا یا ہیجے دے۔ سیائی آ جانا۔ زیمن میں جنس جانا یا ہیجے سے عذاب آنے کی صورتیں ہیں او پر اور سیانیا ہیجے دے عذاب آنے کی صورتیں ہیں او پر اور یہ تیجے دونوں جہتیں بیان فرما دیں جن سے عذاب آجے دونوں جہتیں بیان فرما دیں جن سے عام طور پر عذاب آنے کی انصور ہوسکتا ہے در نداللہ کو ہر چے جہت سے عذاب بھیجنے کی قدرت ہے۔ رسول علیا تھی کہ دعاؤں میں یہ بھی منتول ہے۔

اللهم اخفظتي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وَاعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى يعني الخسف.

(اے اللہ! میری حفاظت فرما! میرے سامنے ہے اور میرے پیچے ہے اور میرے داکمیں سے اور میرے باکمی سے اور میرے اکمی سے اور میرے اور میں میرے اور میں ان افغال من تحق کی تفییز حدف یعنی زمین میں دھنسادیے جانے ہے کی ہے اور اس سے اللہ کی پناہ ما تھی ہے۔

مورونلك بل فراياء أمِنتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُخْسِفَ بَكُمُ الْآوْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْدُ أَمُ آمِنتُمُ مَنْ فِي السَّمَاء أَن يُخْسِفَ بَكُمُ الآوْضَ فَإِذَا هِي تَمُوْدُ أَمُ آمِنتُمُ مَنْ فِي السَّمَاء أَن يُوسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَلِيْهِ (كياتم الله عَدْدَه وَكَة جَوَآ سَان بل عَكَمْ يُرَجِينَ السَّمَاء أَن يُوسِلُ عَلَيْكُم حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَلِيْهِ (كياتم الله عَدْدَه وكَة جَوَآ سَان بل عَكمَ يُرَجِينَ السَّمَاء وَلَى مِواعنتريبَ مَعلوم وجائه كاكريسام مِراؤرانا)

اَوْيَلْمِسَكُمْ شِيَعَاوُيُدِيْقَ بَعُضَكُمْ مَانُسَ بَعُضِ (يا بَعِرُادے ثم كُوگروه كر كااور چكعادے بعض كوبعض كي تي ) بيره اصل ترجمہ ہے مفسرا بوالبركات منى اپن تغيير مدارك التريل بين ج مهم الديسينة بيں۔

او ينخططكم فرقا مختلفين على اهواء شتى كل فرقة منكم مشايعة لامام ومعنى خلطهم ان ينشب القتال بينهم فيختلطو اويشتبكوا في ملاحم القتال.

بعنی اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تمہار سے خلف فرقے بنادے جن کے اہواء افکار مخلف ہوں۔ برفرقہ اپنے اپنیڈوا کے چیشوا کے چیچے چان ہو۔ اور فلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ کھڑی ہوجائے اور قبل کے معرکہ یس خلط ملط ہوجائیں اوراکی فریق دوسر نے دیتی میس خاسے۔

مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ تمہارے بہت سے فرقے بنا کرآپس میں جنگ کراد ہے اور بعض کو بعض کی تعمل کی قدرت وطاقت اور دشنی کا مزہ چکھا دے۔ میائی ایک سزا ہے نہتو آسان سے آتی ہے اور نہز مین سے لگتی ہے۔ انسانوں کے اپنے انکار وقصورات اور معتقدات کی بناء پر فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں اثرائیاں ہوتی ہیں سے اور مید

عذاب بہت بڑاعذاب ہے۔ پہلی امتوں پر بھی آتار ہا ہے اوراس امت میں بھی اس کے مظاہر سے دیتے ہیں۔
حضرت زید بن اسلم (تابعی) نے بیان کیا کہ جب آیت بالا ٹازل ہوئی تو رسول اللہ عقطہ نے قربایا کہ لات سو جعو ابعدی کفار ایضو ب بعض کم وقاب بعض بالسیوف (تم لوگ برے بعد کا فرمت ہوجا ناجس کی وجہ سے ایک دوسرے کو لواری کی اگر و کے حضرت میں رقاب بعض بالسیوف (تم لوگ برے بعد کا فرمت ہوجا ناجس کی وجہ سے ایک دوسرے کو لواری کی اگر کی اگر و کے حضرت میں رقاب بعض سے نے فرایا کہ عندابا میں فو قو تک می اور میں میں مشرکین کے لئے ہے (وَرِمنٹورج ۲۳ ص ۲۳) مشرکین کے لئے ہوئی اللہ عند ہوئی آپ کے ساتھ تماز ہوئی آپ نے لبی دعا کی اور اس کے بعد فرماد یا کہ جس نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جس نے اپنے کہ کہ کہ جس کے اپنے دول کا سوال کیا۔ جس نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جس نے اپنے دول کا سوال کیا کہ جس نے اپنے دول ہوگئی۔

اور میں نے بیسوال کی کدمیری امت کوغرتی کر کے ہلاک نہ فربانا۔میری بیددعا تبول ہوگئی۔اور میں نے سوال کیا کہ آپیں میں ان کی لڑائی نہ ہوتو اس بات کوقبول نہیں فرمایا۔ (مشکو ۃ المصابح ص۵۱۲ج۳)

بھر فرمایا لیکٹلِ نَبَا مُسْتَقَر وَسُوفَ تَعَلَمُونَ (برایک خبرکاایک دفت مقررے اور منقریب تم جان کوگ ) مطلب یہ ہے کہ جو خبریں دک گئی بیں بیکش خبریں بی نہیں جی ان کے وقوع اور حصول کا دفت مقرر ہے جواللہ کے علم میں ہے مقرر دفت آجائے گا تو اس کاظہور ہوجائیگا اور تہ ہیں عنقریب تکذیب کی سزا معلوم ہوجائے گ۔

وَلِدَا لِلَيْتُ الْكِيْنَ يَعُوْضُونَ فِي الْيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرِة العالمَا الله المَالِيَ اللهُ يَعْمِوهِ المَالِيَ عَبِيهِ عَلَى اللهُ الله يَتَكُونَ مِن حِسَابِهِ هُ مِن شَيْء وَلَكِن ذِلْ لَهُ لَعُهُ مِنَعُونَ وَذَو الّذِينَ الْحَدَّ وَالْمِن وَالْمِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمِن وَلَا اللّهِ وَالْمَالِي وَاللّهِ وَالْمَالِي وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ان مجلسوں میں بیٹھنے کی ممانعت جن میں اسلام کا مذاق بنایا جار ہاہو

قىفىسىيە: بىمن مرتبداىيا بوناتھا كەسلىين اورشركين ايك جگە بينى سقى مشركين كوقر آن مجيد كااحترام ندتھا۔ بينى بينى الى ايمان كے ساسن قرآن مجيد كا غداق بنانے لكتے تھا درا موردين پرطعن كرنے لكتے تھے۔

الله تعالی شائه نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ جب تم ان طالموں کود کھوتوان سے اعراض کر داور کنارہ کئی انقتیار کرور ہاں جب اپنی اس حرکت بدکوچھوڑ دیں اور دوسر کے سی کام بیل عمل میں مشغول ہوجا کیں تو پھران کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔اگر وہ اتھمزاء اور تسنوکر رہے ہوں۔اور تم مجولے سے ان کے پاس بیٹھے رہوتو جب یاد آجائے آٹھ جاؤ۔اور طالموں کے ساتھ مذہبیمو۔

آگردینی یاد نیادی ضرورت سے ان کے پاس جانا ہوجائے تو جولوگ ایمان میں مضبوط ہیں اور منکر کومنکر جانے ہوئے اپنی ذات کو تحفوظ رکھ سکتے ہول ان پر ان لوگوں کے حساب یعنی باز پرس اور طعن کرنے کے گناہ کا کوئی اثر ندہوگا جوشنخرو استہزاء میں مشغول ہوں کہ یوگ ان کے پاس جا کیں ان کوھیجت کریں ممکن ہے تھیجت ان لوگوں کے حق میں کارگر ہوجائے اوردہ طعن تشنیج اور عیب جوئی ہے پر بیز کریں۔ جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دہ اسلام کو تیول کر لیں۔
صاحب روح المعانی جے عص ۱۸ انے الإعفر سے تش کیا ہے کہ جب بیآ بیت کریمہ ف کلا قد فغاذ بغذ اللّه تحری مَعَ اللّه فَوْم الطّالِمِينَ تازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ شرکین جب قرآن کریم کا استہزاء کرنے گئیں اور ہم اُسی وقت وہاں سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجدحرام میں نہیں بیٹھ سکتے ۔ اور بیت اللّه کا طواف بھی نہیں کر سکتے ( کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت ہے اور بیت اللّه کا طواف بھی نہیں کر سکتے ( کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت ہے باز آنے واسلے نہیں ) اس پر آبیت وَ مَا عَلَی اللّه نِینَ بَیْنَفُونَ مِنْ حِشَائِهِ فِیمَ فَیْنُ شَیْ عَالَ اللّه وَ فَی جس میں بیتا دیا گیا کہ جب تم اللّه کوئی وَمدداری نہیں۔ دیا گیا کہ جب تم اللّه ہوجائے وان کی اور جب اختلاط ہوجائے وان کی قعمت اور خیرخواتی ہے بھی غافل نہ ہوتا میکن ہے تھی جت الرّکہ جائے۔

لہو ولعب والوں کو چھوڑ دیجئے جنہیں دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا: اس کے بعد فر ہایا وَ ذَدِ اللّٰ لِمِنْ النَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وْلَهُوّا ﴿ (لاَلَةِ ) بَهٰ آیت میں اس بات کاذکرتھا کہ جولوگ آیات کا تسخرواستہزاء کر رہے میں ان سے اعراض کرواوران کے ساتھ ندیٹھو۔

اس آیت میں بیارشادفر مایا کدان ہے اعراض کرنا کوئی مجلسوں کی شرکت کرنے پر بی مخصر نہیں ہے۔ بلکہ متعقل بیتھم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ( بینی ترک کرنے اس دین اسلام کوجوان کے لئے اللہ پاک نے بھیجا ہے ) لہوو لعب بنا لیا ہے۔ ان کو چھوڑے رکھوان کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کو لؤتوں میں مشغول جیں اور آخرت سے غافل نہیں لیکن اس اعراض اور ترک تعلقات کا بیہ مطلب نہیں کدان کو تیلی ندگی جائے۔ اس قرآن کے ذریعہ ان کو تیلی کے دریعہ ان کو تیلی کے دریعہ کا ترک نے درجو جائے۔ اس قرآن کے دریعہ ان کو تیلی کے درجو جائے۔

و نیا بل جولوگ ہدایت ہے دور ہیں جی تبول نہیں کرتے آخرت میں اُن کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست وسفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ رسول کا کام تو دعوت دینا اور واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تا کہ اسکی دعوت کو تبول کر کے آخرت کی پکڑا ور عذاب ہے تفوظ ہوجا کمیں لیکن اگر کوئی فخص اس ہدایت کوئیس مانیا تو وہ اسکی این جمالت ہے۔

میدان قیاست ش نہ کوئی ددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور اس وقت جونوگ عذاب کی مصیبت ش کر قیار ہوں سے۔ وہ جا ہیں سے کہ کچھوے دلاکر چھوٹ جا کیں اول تو وہاں فدریا یعنی جان کا بدلدد سینے کے لئے پچھٹ ہوگا اور بالفرض ہو بھی اور ہرطرح کا عوض دے کر جان چھڑا نا جا ہے تو کوئی عض اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ سور دیا کہ و بیس فر مایا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوُانَ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُوا بِهِ مِنُ عَذَابِ يَوُمَ الْقِينَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمُ عَذَابَ اَلِيْمَ اوريمَى كَيْ جَكُرْ آن مجيدين اس معمون كوبالضرح بيان فرمايا --

عُرِفر ما يا أوَلنْ يَكُ الْسَفِيْنَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا (كريه والوك بن جواسية اعمال كي وجدت عذاب ين ميكن

كے) لَهُمُ مَسَوَاتِ مِنْ حَمِيْمِ (ان كے لئے بينا برم بانى سے) جو بہت كرم بوگا سورہ محد مى فرمايا وَسَفُوا مَآءً حَمِيْمُ الْفَقَطَعَ اَمُعَآءَ هُمُ (اوراُن كُوكرم بائى بلايا جائے كا جوكلات كرديگاان كى آئوںكو) وَعَدَاتِ اَلِيُمْ بِمَا كَانُوا يَكْمِيمُونَ (اوران كے لئے دردناك عذاب بوگاان كركز كرنے كى دجہے)

قا کدو: فدکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ ہلی ایمان کو ایمی مجلوں اور محلوں جن جا نااور شریک ہوتا ممنوع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ ملکتے کی یا کتاب اللہ کی یا دین خداوندی کی یعنی اسلام کی تحذیب کی جاتی ہویا ان کا فدا آل الما اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ ملکتے ہیں ایس اللہ اللہ تعالیٰ اسلمان اقلیت جن ہیں اور اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ

آن کل مصیبت بیب که مسلمان اسلام کوتو پڑھتے ہی نہیں۔ ہیں ہیں سال دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے ہیں لگا دیتے ہیں نہیں اسلام کو تو پڑھتے ہوتے اور تر آن وحدے اور نی اکرم علی کے کی سیرت سے ناوا تف ہوتے ہیں۔ اسلے دشمن کے اعتراضوں کو پہنچ چلے جاتے ہیں ان کے جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور بعض تو ان کی ہاتوں سے متاثر ہوجاتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے متاثر ہوجاتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے متاثر ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اسلام کے ہارے میں شکوک دشہمات جگہ پکڑ لیتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے احساس کمتری کا بیا مالم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے اعتراض سنتے رہے ہیں۔ اور کا فروں پرکوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔

ایسادگوں کے لئے بالکل اختلاط اور میل طاپ حرام ہے۔ بجیب تربات بیہ کداسلامیات کی ڈگری لینے متشرقین کے پاس جاتے ہیں اور وہ الن کے سامنے اسلام پراعتراض کرتے ہیں اور اعتراضات ہی کاسبق دیے ہیں اور انہوں نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کے مطابق جواب ملنے سے ڈگری کمتی ہے مسلمان طلباء میں آ کراپی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو

وشمنان دین سے سکھ کرآ ئے ہیں۔الی یو نیورسٹیوں میں داخل ہونابالکل حرام ہے۔

عُلْ أَنَكُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَخْتُمُنَا وَثُرَدُّ عَلَى اعْقَالِمَا بِعُلَ ادْهَا اللّهُ آبِ فَي دَجِعُ كِيامَ بِهِ مِن اللّهِ عَلَى وَيالِهِ جَامِن مِن مِن مِن مِن اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَ

آپر، بي يام پهري شيم ما يوش تان و تاله عام رياس و يون بي ما يون ان اين المان بي اين ان بي المان ان يون الكراف ا كَالْكَنِي النَّهُ كُونَةُ الشَّيْطِينُ فِي الْكُرْضِ حَيْرَانَ كُلَاَ اصْعَابٌ يَكُ عُونَهُ إِلَى الْهُكَى ائْيِتَ ا

كيابهم وفض كالمرية وجاكي بي بي تيم لمين في ويكل عن بيده كريام ويسل ش كري الناء كريك المرياق بين بين السيال المرياع المراجعة المرياع المرياع المراجعة المرياع المرياع المراجعة المراجعة

قُلُ إِنَّ هُرَى اللهِ هُوَ الْهُ لَى وَأَمِرْ نَالِئُ لِمَ لِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَوْمُو الصَّاوَةَ وَالْقُوَّةُ \*

آ پے فرمادیتے کے شکسانٹ کا جارت میں جارہ ہم کو تکم ہواے کر آم مرارے جہانوں کے میں ملک کے فرما تیرواند کا جا کی اور پ انوالیون سے وُدو۔

وَهُوَالَّذِي َ اللَّهِ مُّمْشُرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي عَلَقَ النَّمَا فِيهِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَعُولُ كُنَّ

اوروی ہے جس کی طرف تم جمع کے جاؤ مے اور وی ہے جس نے حق کے ساتھ آ ساتوں کو اور زیمن کو بید افر مایا۔ اور جس دان وہ فرمائے گا کہ وجا

فَيْكُونُ \* قَوْلُ إِلْكُونُ وَلَهُ لِلْأَلْكُ يَوْمَ يِنْفَتُ فِي الصُّوْلِ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَ ادَة وَهُو الْعَكِيمُ الْعَبِيرُ ﴿

سودو جائے کا اصال کافر بان فی سیادا کا کے کے مرک مکوست میں وال سور کو فکا جائے گا۔ وال باغیب کی بیز وال کاور خاار ہے اور والک سیادا اس بیٹر والکے مطالب

#### صرف الله کی ہدایت ہی ہدایت ہے

قسفىسىيو: تغيرۇ دەختورج مى بىل نقل كياب كەشركىن نے الل ايمان سے كہا كەتم ہمادے داستى كا تباع كراواود محد الله كاراسة چيود دوراس برآيت كريميد فَلُ آنَدُعُوا مِنْ دُون اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَصُرُّفَا رنازل بوئى۔

محر علی کا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر آیت کر جمید قُلُ آنک عُوا مِن دُونِ اللهِ مَالَا یَنْفَعُنا وَلَا یَطُورُ فَا۔ نازل ہوئی۔

نیز حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا اللہ تعالی نے اس آیت میں بطور مثال ایک مخض کی حالت بیان فر مائی ہے جو کہ راستہ ہے بھنگ گیا۔ اور جولوگ اس کے ساتھ تھے اُسے سی راستہ کی طرف بڑا رہے ہیں اور جنگل میں جہال وہ راہ کم کرچکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہیں انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے وہ اسے اپنی فواہشوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں وہ جران کھڑا ہے۔ اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو وہ ہلا کت میں پڑتا ہے۔ اور اگر

الل ایمان کوکافروں نے واپس ممرای کی طرف اُوٹ جانے کی دعوت دی اور بُٹ پری کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے تعکم فرمایا کہ تم ان کو بھاریں جو پہنچھی تفع و تعلیٰ نے تعکم فرمایا کہ تم ان کو بھاریں جو پہنچھی تفع و ضرر کا مالک ہے ہم ان کو بھاریں جو پہنچھی تفع و ضرر کا مالک ہے ہم ان کو بھاریں جو پہنچھی تفع و ضرر نہیں و سے سکتے اور کیا اللہ کی طرف سے جا ہے تال جانے کے بعد النے یاؤں واپس ہوجا کیں؟ ایسانہیں جو گا۔ خدا نخو استدالعیا ذباللہ الرہم ایسا کرلیں تو ہماری وہی مثال ہوجا نیکی جیسے کوئی شخص جنگل میں راہ بھٹکا ہوا کھڑا ہوا سے شیاطین

نے جیران ہلکان کررکھا ہوو واسے اپنی محمرائی میں ڈالنام ہے ہیں اوراس کے ساتھی اُسے ہدایت کی طرف کلارہے ہیں۔ خدا نواستہ اگر ہم کا فروں کی بات مان لیس تو ہماری وہی حالت ہوجائے گی جو اُس تیران پریشان فخص کی حالت ہوتی ہے جس کا او پر ذکر کیا تمیا۔

قَوْلُهُ الْحَقِّ (اس كافر مادينا حقب) وَلَـهُ الْـمُلُكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الْعَنُودِ (اورجس دن صور پهونكا جائكا سارى حكومت اسى كى بوگى) كوئى بهى بجازى با اعتيار باقى ندر بكار عليمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (وه جائے والا ب پيشده چيزوں كا در الما برى چيزوں كا) وَهُوَا لْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ (اور دو حكمت والا خبرر كليدوالا ب) وه حكمت كمطابق اورا ب علم كمطابق جزامزاد بكا روصور بهو يح جائے بن تاخير بونا الكي عكمت كمطابق ب جب أس كى حكمت كا تفاضا بو كاصور يموكنے كا حكم فرماد يكا۔

فلف قال الرهبيم لين برائي الكون الكون الكون المسامة الهرائي الدائد وقامك في صلى ميدي و مدر بدارات في المراق على مراق على مراق على مراق المراق المراق

انوار البيان جلا

# قال هذا ارق هذا المرفعة المالية فالما المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمرف المنافعة والمرف المنافعة والمرف المنافعة والمرف المنافعة والمنافعة و

#### حاندسورج اورستارول کی پرستش کے بارے میں حضرت ابراہیم الظنی کامناظرہ

قنطعه بيو: حضرت ابرائيم على نينا وعليه الصلاة والسلام الني بعد آندو النمام انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كه باپ إلى الن كى قوم بابل كرآس باس رائى تنى جو آجكل عراق كاليك شهر بساس وفت و بال كاباد شاه نمرود ناى ايك فخض تفاوه خدائى كادعو يدار تعاسمارى قوم ثرت برست تنى \_

حضرت ابرائیم علیدالسلام کا والد جس کا تام آزرتھا وہ بھی بڑت پرست تھا اور ساری دنیا کفروشرک میں جتلائتی۔ اپنے موقعہ پر حضرت ابرائیم علیدالسلام کی بیدائش ہوئی وہ خالص مؤجد تھے۔ اللہ پاک کی توحید کی طرف انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دعوت دکی اور اس بارے میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ (جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت آلسم فیرانی اللہ نگ سے آج (بُو اَهِیمَ فِی دَبِّهِ مِی گذر چکا ہے) اپنی قوم کو انہوں نے طرح طرح سے سمجھا یا اور قائل کیا تیکن قوم نے ایک مند مانا بڑت پر جے رہے اور حضرت ابراہیم علید السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جس کا واقعہ سورہ انبیا ورکوع کی میں اور سورہ صافات (رکوع نبر س) میں فہ کور ہے۔

اب والدسے جوابراتیم الظیاف فی طاب فرمایا بهال اس کاذکر ہے۔ حضرت ابراہیم الظیاف نے فرمایا أنت بخسف

حضرت ابراہیم الظنی نے جو مختلف عنوانات سے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اس کے ذیل ہیں ستارہ پرستوں سے بھی خطاب فرمایا علامہ ابن کثیر دشتی البدایہ والنہایہ جی اص ایم میں لکھتے ہیں کہ دشتی اور اُس کے آس پاس کے لوگ کواکب سبعہ (سمات سناروں) کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ورجیشٹ میں میں اور نہرہ مرازی کے عاقب میں کے اور بھیشٹ اور نہرہ مرازی میں اور نہرہ مرازی میں کے اور بھیشٹ اور نہرہ مرازی میں اور نہرہ مرازی میں کے سات درواز یہ مرازی میں کا سبعہ سے شم فر رزمل عطار دید مرخ رشتری۔ اور نہرہ مرازین )

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ جو بہاں قرآن مجید میں فدکور ہے۔ اپنے علاقے سے جمرت کرنے کے بعدومشل کے آس پاس کہیں ہیں آیا واقعہ بیہ کہان کو ایک چکدارستارہ نظر آیاصا حب روح المعانی جس ۱۹۸ نے حضرت این عباس سے نقل کیا ہے کہ بیستارہ مشتری تھا۔ اور حضرت قمادہ وگی طرف بوں منسوب کیا ہے کہ بیستارہ ذہرہ تھا۔ بہر حال جو بھی ستارہ ہوخوب چکدار اور روش تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا تو آس وقت جوستارہ پرست موجود تھان سے بطور قرض بحثیت ایک الزام دینے والے من ظرکے یوں فرما دیا کہ بیسیرارب ہے خود تو موحد تھے۔ غیر اللہ کورب نیس مانے تھے لیکن ان کو آخر میں قائل کرنے کے لیے بیطر بینہ اختیار کیا 'وہ ستارہ بچھ دیر کے بعد چھپ گیا تو آب نے فرمایا کہ جیسپ جانے والوں اور غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرسکتا' جوجیب گیاوہ کہاں اس قابل ہوسکتا ہے کہاس کی عبادت کی جائے۔

ابھی صاف بات نہ کہی حقیقت کی طرف اشارہ فریادیا۔ اس کے بعد جا ندنظر آیا جو بنسبت ستارہ ل کے بڑا تھا اورخوب
زیادہ روشی والا تھا۔ اس کود کیے کراسی بہلے انداز کے مطابق فریادیا کہ یہ میرا رہ ہے۔ بھروہ بھی غروب ہوگیا تو اس مرتبہ
فریایا کہ اگر میرے رہ نے جمعے ہوا بت نددی ہوتی تو جس گراہوں جس سے ہوجا تا۔ جب ستارہ غروب ہوا تھا تو فر مایا تھا
کہ جس جیپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۔ بینی جو غائب ہوجائے اور ذاتی طور پرایک حال پر باتی ندرہ سکے جس اس
معبود نہیں مان سکما' بات کو اپنے او پر دکھ کر کہا جو گراہوں کو دعوت و بنے کا تبلیغ طریقہ ہے اس میں ان لوگوں پر تعریف تھی کہ
تم لوگ عدیب ہو۔ جسے اپنے او پر اعتمار نہیں اسکو معبود بنائے ہوئے ہوئے جو نچونکہ بہلی مرتبہ ستارہ کے غروب ہونے پر وہ لوگ

ممى درجدين قائل مو يك تضاسك جائد كفروب موجان ربات كاز أبدل ديا-

اس مرتبہ کا أجب الا فِلِيْنَ تَمِيْنِ فرما الله بول فرما يا الله به به بنه بدنى دَبِّى آؤ تُحوُفَنْ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِمُنَ اس بس بھی بات کواہے او پر رکھااور فرما یا میرارب جھے ہذاہت نددیتا تو بیل گراہوں بیں سے ہوتا۔ اس بیں اشارة بریان فرماد یا کہتم لوگ ستارہ پری کی وجہ سے گراہ ہو پھر جب سورٹ لکلا دوا پی چک اور دوشی بیں ستاروں سے بواہے۔ چونکہ حضرت حضرت ابراہیم الفظافی نے ان لوگوں سے کہا کہ بریمرارب ہے یہ پہلے دونوں چک وارستاروں سے بواہے۔ چونکہ حضرت ابریم الفظافی کی ای دنیا بیں دیج نے اور دوزائ قاب کو بھی دیکھتے تے۔ اور آئیس معلوم تھا کہ آفاب سے بوا دومراکوئی ستارہ اپنے وجود ماذی اور چک دیک سے اعتبارے ٹیس ہے اور اس کے بعدکوئی بواستارہ طلوع ہونے وال نہیں لہٰدا آئیوں سنارہ اپنے وجود ماذی اور چک دیک کے اعتبارے ٹیس ہے اور اس کے بعدکوئی بواستارہ طلوع ہونے وال نہیں لہٰدا آئیوں ہوگیا تو نہت ذور داو ظریقہ پر فرمادیا۔

یلفَوْم اِنِسَیْ ہَدِیءَ مِّمَّا فُشُو کُوْنَ (کساسے میری قوم اِجن چیزوں کوتم ٹریک بناتے ہوٹس اُن چیزوں سے بری ہوں بیزاد ہوں)

حضرت ابراہیم الظیلائے عاضرین کو بتایا کہ جن چیزوں کوتم معبود بناتے ہوان کوتم نے معبود تقیقی کی خدائی میں شریک کر دکھا ہے۔ تہارا بیطریقہ غلط ہے جن چیزوں کوتم پو جتے ہو یہ تو ای خداوحدہ لاشریک کی تخلوق ہیں جس کی مشیت اور ارا دہ سے ان کا وجود ہے۔ اور جس کی مشیت وارادہ ہے بیا تے جاتے ہیں نکلتے ہیں اور چھیتے ہیں۔

قوم کی مخبت با زی کا جواب : باوجودید کرصرت ابراتیم الفیان نے ستارہ پرستوں کودلیل سے عاجز کر دیا۔ اور بتا دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بڑے ستاروں کا تصرف ہے جس کے تھم سے پیطلوع غروب ہوتے ہیں صرف وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے اور کسی بھی تلوق کی عبادت کرنا پی خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا ہے جو عقلی طور پر مجمی بدترین چیز ہے اور اپنے بارے میں موقد ہونے اور شرک سے ہیزار ہونے کا اعلان فر، دیا تب بھی ان کی قوم نے جمت بازی جاری رکھی۔ وہ کہتے گئے کہتم ہے کہتے ہو یہ چیزی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم تو اپنے باپ واووں کوان کی میادت کرتے ہوئے باپ واووں کوان کی میادت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ہم سے ہماراوین پھڑو وانا چاہتے۔
میادت کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں تم ہم سے ہماراوین پھڑو وانا چاہتے ہو۔ حالما کارتم کو می ہمارے دین بھی آجاتا چاہتے۔
حضرت اہراہیم الظیلائے نے جواب بھی فریایا آف سے آجو کی فی الله و فقد هد بن ( کیاتم بھے سے اللہ کے ہارے میں جھڑتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔
جھڑتے ہو حالا تکدائس نے بھے ہوئیت دی ایس بھے ہوئے۔ میں ہرطرح کی فیرکی امیدر کھتا ہوں۔
تو اب معبود جیتی کو کیسے چھوڑ وں ای نے بھے ہوئیت دی ہے اور ای سے میں ہرطرح کی فیرکی امیدر کھتا ہوں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ایرائیم الفقاؤ کوائے معبودے ڈرایا ہوگا۔ حضرت ایرائیم الفقاؤ نے واضح طور پر فرما دیا کہ و کا آخساف منا کُشُو تُحوُنَ بِهِ (کہ جن چیزوں سے مجھ کوڈراتے ہوش ان سے نیس ڈرتا) بیڈو خود بے جان جی ۔ نفع وضرر کے ما لک نہیں۔

مزید فرمایا آلا أن بُنشآء رَبِی شَیْدَ کَمِیارے بِمعبودان باطلہ تو پی می مزراور نقصان نیس پہنچا سکتے ہاں میرارب بن اگر جا ہے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی تقصان یا تکلیف بھی جائے۔ میرے رب کاعلم بر پیز کومیط ہے۔ اُفلا تف ذُخے وُؤنَ ( کیا تم تھیمت حاصل نیس کرتے ) دلیل سے عاجز ہوجانے کے بعداور بیجائے کے بعد کی تبہارے اور معبودان باطلہ کچھ نفع اور ضرزیس پینچا سکتے شرک پراڑے ہوئے ہوتہ اری مجموعی آجانا جا ہے اور تہیں تھیمت تبول کرنی جاہیے۔

قسال حساحب الووح ج ۷ ص ۲۰۵ ای انعوضون بعد ما او صحنه لکم عن العامل فی ان الهتکم بدعول عن القلوة علی شی ما من النفع او العور فیکانتلاکوون انها هیر فانوة غنی اعوادی (صاحب دوح العانی فرات بی میخی کیاتم بر سنداش کردسین کردسین کیودمی ای بات می فود کرنے سے بعا کے بوکرتمبارے معبود کی حمک مجموعی فقع انتصال پہنچانے کی کوئل طاقت نیس، کے کیاب بھی تم تیس کھے کردہ تصفیصان دسین برقاد دیس

فَأَتُّى اللَّهِ يَقَفِ أَحَقُّ بِا لَا مُن إِنْ مُحَتَّمُ تَعَلَمُونَ (سودؤول فريقول شركون ما فريق الن كأستحل بها كرتم جانع مو)\_

مطلت یہ ہے کہ بیں تو معبود حقیق کا پرستارا درعبادت گذار ہوں اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں تم خور کرنو کہ ٹائق اس دامان کون ہے میں ہوں یا تم ہو؟ مجرم تو تم ہوشرک کرتے ہوا در معبود حقیق سے نہیں ڈرتے اور مجھے باطل معبود دل ہے ڈراتے ہوا بی مسجم سمجھ سے کام لیتے تو تمہاراعلم تمہیں مسجح راہ پرڈال دیتا۔

ياردك سورؤانوا

ک معاوضه کا سوال میں کرتاریو صرف فصیحت ہے جہانوں کے لئے

## حضرات انبياءكرام عليهم السَّلام كا تذكره اورأن كاا قتذاءكر زكاحكم

قصصيو : اورجت بيان كى جوابرا يم الطيع في ستاره يرستول كويش كى اورانيس بتايا كرغروب بون والامعبوديس ہوسکتا۔ اور رید کدیش تمہارے معبودانِ باطلہ ہے نہیں ڈرتا بیدلیل اللہ تعالی نے ابراہیم ﷺ کو بتا دی اوران کے دل میں ڈ الدی۔ جس سے انہوں نے قوم کو سمجھایا اور قائل کر دیا اور جواب سے عاجز کر دیا و بسلک میں میں ان فرمایا ہے اس کے بعد فرمایاں

نَسوُ فَعُ دَرَجْتِ مِن نَشَاءُ (بم درجات كاعتبار يجم كوچاي بلند كردي بي) حضرات انبياء كرام يلهم السلام سب بي درجات عاليه والے تحے اور أن بي الله ياك نے بعض كوبعض ير رفعت وفعنليت وي بي جيرا كر بيلك السوسُلُ فَصَلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضِ حَى بَيان قرمايا بَ معرت ايرابيم خيل الله المفاه باندورجات وال تعجنون نے الله کی راه شی بہت تکلیفیں اٹھا سی اورا پی تو م بوے بوے مقابلے کے اور نمرود کے ساتھ بحث ومناظر و کیا جس ے وہ لا جواب ہو کررہ گیا۔اوران کے بعد جتنے بھی انہیاءا کرام علیجم السّلام تشریف لائے سب ان کی نسل میں ہے ہیں آپ ابوالانبياء بين ملى الله عليه وعلى جميع الانبياء والرسلين \_

حضرت ایرامیم النفی کے ذکر کے بعد اُن کے بینے ایک اور اُن کے بینے یعقوب علیما السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا تحكاه غذينا كربم نے ان سب كو بدايت دى۔ حضرت ابرا بيم عليه السلام نے خودا بي اولا دكونسليم دى۔ ان حضرات نے اس کواپنایا اور باتی رکھااورا نی اولا دکومجی ای کی وصنیت کی۔ پرفرمایا و نُوسَاهَدُیْنَا مِنَ قَبُلُ ۔ اوراس سے پہلے ہم نے نوح کوہدایت دی مصرت نوح الظافیٰ کوآ دم ٹائی کہا جاتا ہے کیونکہ اُن کے زمانہ کے طوفان میں ہلاک ہونے کے بعد زمین پر جودوبارہ آبادی ہوئی وہ اُن کی اولا دسے پیلی روح المعانی ج عرص اہم بحوالہ جم طرانی حضرت ابوؤر رضی اللہ عندا کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے کون ہے ؟ توفر مایا لوح علیہ السلام تھائن کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان در قرن کا فاصلہ تھا۔ حضرت فوح النظام کے درمیان در قرن کا فاصلہ تھا۔ حضرت فوح النظام کے درمیان در قرن کا فاصلہ تھا۔ حضرت و حدیث میں موجود ہے۔ (معکلوں میں ہونے کی انفر تک حدیث میں موجود ہے۔ (معکلوں میں ۵۱۳)

حضرت نوح الطفیق کا نام جونوح مشہور ہاں کوبعض حضرات نے مجمی لینی غیر حربی بتایا ہے۔علامہ کر مانی نے فر مایا ہے کہ بیلفظ سریانی زبان بیں اس کامعنی ساکن کا ہے لیکن حاکم نے متدرک میں فر مایا ہے کہ اُن کا نام عبدالغفار تھا۔اور اُن کا نام نوح اسلینے شہور ہوا کہ وہ خوف وخشیت کی وجہ سے اپنے نئس کے بارے میں زیادہ رونے والے تھے۔

آگرنوح انظاعی بوتو اسلیم غیر منصرف ند بواکر تحرک الاوسط نین بے۔ پھر فرمایا وَمِسنُ فُوِیّنیہ دَاؤد و مسلیم سن مَن الاوسط نین ہے۔ پھر فرمایا وَمِسنُ فُویِّنیہ دَاؤد و مسلیم سن مَن اور مارون کو وَاجُدُو بَ اور مارون کو طرف کو تربت ہے ہم نے داؤد سلیمان ایوب یوسف موئی اور مارون کو طربی حق کی جائے ہے کی حضرت دو و دین ہیں جنہوں نے جالوت کوئل کیا تھا اور اللہ نے ان کوئی ہے اور حکومت عطا فرمائی تھی ' اُن کے بعد اُن کے بیٹے سلیمان الظیری بادشاہ ہوئے اور نی مجی۔ انہوں نے بیٹ المقدی کی تعمر کی تھی اور محرب این موم این دوم این موم این اسماق تھے۔

اس اعتبارے معزے اسحاق القطاف أن كے جدر الله جوئے مورخ ابن عساكرے منقول ہے كمأن كى والدہ حضرت لوط القطاف كى بيئ لوط القطاف كى بيئى تعيس حضرت بوسف القطاف تو مشہورى ہيں۔ وہ معزے اسحاق القلیف کے بوتے اور معزے ابراہیم کے پڑنیے تے تئے صغرے ابن عمرضى الشاعنما ہے مروى ہے كہ رسول القطاف نے ارشا وفر ایا كم الكريم ابن الكريم بيسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم ۔ (رواوالبخارى جامل ١٩٩٠)

پر حضرت موی وہارون علیماالسلام کاؤکر فرمایاان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید بیں بار بارآیا ہے۔ ہا دُؤ اَن الفظام سے الفیجائے بھائی تضاس کی تصریح قرآن مجید بیں موجود ہے (مضارُوُنَ آجی الصُدُفیهِ اَوْدِیَ) کیکن حقیقی بھائی تصیامال شریک ہِس بیں دونوں قول ہیں۔ موسط اور ہارون دونوں غیر هر فی لفظ ہیں۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اُن کو بھین میں درخوں کے درمیان ڈبل دیا حمیا تھا جہاں پر پائی بھی تھا۔ قبلی زبان میں پانی کو مُو اور درخت کو مُکا کہا جاتا ہے اسلے اُن کو مُؤ هَا کہا جانے لگا پھر حمر نی میں آئ سے بدل حمیاچ تکسالف مقدورہ کی صورت میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس لئے اس پراعراب فا ہرنیس ہوتا۔ قانون تحوی کے اعتمار سے غیر منصرف ہونا چاہئے۔لفظ ہارون کے بارے بی بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جمرانی زبان بی اس کامعنی منسخب کا ہے یعنی جو سب کومجوب ہو۔

اس کے بعد فر مایا و سی المؤلک مَسَجُونی المُسُحُسِنِینَ (ادرای طرح ہم اجھے کام کرنے والوں کو بدارد یا کرتے ہیں) بعنی جسے ہم نے ابراہیم انتفاظ کو ادرائن کے بعد والے حضرات کونو از ااور اُن کے اعمال پر اُن کو اچھا بدار عطا کیا ہم ای طرح بدار دیا کرتے ہیں اور ہماری کی عادت ہے۔ (روح المعانی بزیادة)

حضرت مسلی الظنظیمی می اسرائیل میں سے تھاوراُن کا بینسب حضرت ابرا تیم الطبی ہے مرف والدہ کے توسط سے ملاسب اس است اللہ ہے۔ اس سے استعمار کیا ہے کہ قریب ملک ہے۔ اس سے بعض میں وہ بھی شائل ہے۔ اس سے بعض مشرات نے استعمال کیا ہے کہ ذرّیب کا لفظ بیٹیوں کی اولا وکوشائل ہے۔ و فیہ خلاف بین العلماء (راجع روح العانی) مفرت میں الطبع کے بعد حضرت الیاس الشخیاذ کا ذکر فرمایا ان کو بعض حضرات نے حضرت اسامیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بتایا ہے۔

پر فر مایا سکیل مِن المصالِحِین (بده ات صالحین می سے نتے) یعن صالحیت میں کا ل تھے۔ ہروہ کام جس کا کرنا سخسن ہواور ہرائ کام سے بچنا جس سے نیجے کا تھم ہویہ سب صالحیت کے مضمون میں شامل ہیں۔

سب سے بڑے صافحین حفرت انبیا علیم المثلام ہیں۔ پھرفر مایا وَاست عبدلَ وَالْدَسَعُ وَيُونَدُسَ وَلُوطُا۔ اگراس کو وَمِسنُ ذُوَيَّةِ ﴾ کے بعد ذکر کے جانے والے حضرات پر معطوف کیا جائے توبیا شکال ہوتا ہے کہ حضرت اوط القیام بعضرت ابراہیم القیادی و زیمت میں سے نہیں ہے۔ نیز حضرت ہوئس القیادی کے بارے میں بھی برکہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم القیادی کی اسے تیس ہے۔

اس اشكال كرف كرت ك يهال أرسك المستنايا بعد ينا محدوف ان لين ساشكال فتم بوجا تاب حضرت

اساعيل القينة حضرت ابراتيم القائلة كي بيغ تقد اور أن كانسل سه سيدنا محملة فقد جن كي ليه حضرت ابراتيم واساعيل القينة حضرت ابراتيم واساعيل عليها السلام وونوس في يول وعاكم في رَبّنا وَابْعَثُ فِينْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللابة رحضرت المعيل كي بعداليم كا تذكره فرمايا - ان كوابن اخطوب بن أهو زبتانا حميا بسيد مفترين كهته بين كديكم عجى بهاس برالف لام خلاف قياس واهل بوا وقرء حمزة والكساني اللّيسَمُ على وزنة حَديدة أورايك قول بيه كديش كامعرب به والله تعالى أعلم:

حضرت بونس النظرة كوالدكانام بنّى تعابيذ فوئ علاقه كربندال يقداورو بال كربندوالول كي طرف مبعوث موت يقد ان كا تذكره سوره انبياء (٢٠) من ادرسورة صافات (٥٥) من ادرسورة نون والقلم (٢٠) من قدر من تعصيل سے بيان كيا هميا ہم ان كوانشاء الله سوره صافات كي تغيير من بيان كريں گے۔ كرحضرت لوط النظيفة كا تذكره فرمايا آپ لوط بن باران بن آزر بين حضرت لوط النظيفة حضرت ابرائيم النظيفة كر بھائى كے بينے تصابرتيم النظيفة كى دعوت برانم ول النظيفة كا تذكره برانم ول النظيفة كى بھائى كے بينے تصابرتيم النظيفة كى دعوت برانم ول النظيفة كى بھائى كے بينے تصابرتيم النظيفة كى دعوت برانم ول النظيفة كى بھائى كے بينے تصابرتيم النظيفة كى بھائى كے بينے الله تعالى نے برانم ول النظيفة كى بين النظيفة كى بين النظيفة كى بين الورسورة النظيفة كى بين النظيفة كان النظيفة كي بين ا

پر فرمایاؤ اجتبین به و هدفیت به الی جو اط منستین (اور ایم نان کو بین ایااور آن کو بدایت دی) اس من مضمون سایق کی تقریراورتا کیدے۔ پر فرمایا فرکک هدف الله یقد به من بشت الله من بیت الله عبداوه به من بشت الله من عبداوه به مراط سنیم کی به ایت الله تعالی من که به ایت الله تعالی من کی به ایت الله تعالی من کی به ایت الله تعالی من کی طرف سے می کو تحد فریس بوتا جائے کہ میں صاحب بدایت ہوں۔ حضرات انبیاء بول یا اولیاء سب الله تعالی کی طرف سے بدایت یا دیا الله الله است کو الله تعالی کی الله تعالی کی الله تعالی کی بیا دی سب کو الله تعالی نے بدایت دی ہے اور صراط منتقم پر باتی رکھا۔

واجداد اوران کے بیٹون اوران کے جمائیوں میں سے بہت کی جماعتوں کو جاہدادی۔ اور عطف تحلا فلصلمنام ہے اور من تبدینے ہے بیٹی ان کے بیٹمی آیا مکو )

پر فرمایا و کُنو آخف کُوا کَنِی طَنهُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (اور گریاوگ شرک کرتے و جوش کیا کرتے تھے وہ سب تواب کے اعتبارے باطل ہوجاتے ) کیونکہ شرک اور کفرتمام اعمال کو باطل کر ویتا ہے حضرات انبیا مکرام علیم السلام ے شرک اور کفر کا صدور ٹیس ہوسکا۔ بلکہ اُن سے گناہ بھی سرز ذہیں ہوتے کیونکہ وہ معصوم میں 'بطور فرض ہے بات فرما کی اوراس سے دوسروں کو سبق ال محیا کہ جب انبیا مکرام علیم السلام کا بیدھال ہے تو دوسراکوئی شخص جوشرک ہوگا اُس کے اعمال صالحہ (جو بظاہر دیکھنے میں اعمال صالحہ میں) کا تواب کیسے ل سکتا ہے کا فراور مشرک کے اعمال باطل میں اوراکر کسی نے اسلام کے زیانہ میں اعمال کے اور پھر فر تھ ہو کیا تھا اس کے اعمال بھی باطل میں۔

پر فرایا آولندک الگیدئ انگینهم الکونب والمحکم والنبوق (یده الوگ میں جن کوہم نے کتاب دی اور کھ دیا اور کھ دیا اور نوب میں جن کوہم نے کتاب دی اور کھ دیا اور نیوت عطاکی ) اس میں جولفظ کتاب ہے اس سے جنس مراد ہے جس جس نجی کوجو کتاب کی عوم جنس میں اُن سب کا ذکر آ میا اور الد حد سکم جوفر مایا اس سے حکست لینی حقائق الاشیاء کی معرفت مراد ہے اور لوگوں کے درمیان تھے مجھے فیصلے کرتا بھی مراد لے تیجے میں کیونکہ حضرات انہیا وکرام علیم السلام اپنی امتوں کے درمیان فیصلے بھی فر ماتے تھے الن حضرات کو نبوت سے سرفر از فر مایا لفظ نبوت وار د ہوا ہے لفظ رسمالت نہیں ہے نبی تو ہر تی فیمر ہے لیکن رسول کے بارے میں علاء فرماتے ہیں کے درسول دہ ہے جے نئر بعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔

افظامة قال کرسپ کوشمون بالا بین شریک فرمالیا۔ پھر قربایا فیان بہ شخف بها هؤگا یا فقد و تحلف بها فو ما لیکسوا ا بها به کلفوین سواکر بیلوگ یعن اہل مکداوران کے علاوہ دوسر ہے لوگ ان حضرات کی نبوت کا اٹکار کریں (جس بیس سیدنا جم رسول ملک اور قرآن کا اٹکار بھی ہے کی نکدان حضرات کی نبوت کی فبررسول اللہ علی ہے ناور قرآن جمیدنے دی ہے ) سو ہم نے اس کے لئے ایسے لوگوں کو مقرر کرویا ہے جواس کے مشر نبیس مینی انبیا مسابقین ملیم السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے اور خاتم الانبیا متالی اور آخری کیا ب قرآن مجید پر ایمان لانے والے لوگوں کو کیر تعداد بیس ہم نے مقرر کردیا ہے ایمان لانے والے کیر تعداد بیس ہیں۔

حعزات مغسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنجم مرادین کی فی مُسالَّیْ سُسوًا بِهَا بِسَکِفِویُن کی تغییریں دیگرا قوال بھی ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولادین جتے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب مراویس اس قول میں جامعیت سے جواولین اور آخرین تمام اہل ایمان میں کوشائل ہے۔

پر فرمایا أولئین الگذین هذی الله فیهنده الفته فینده آنده می دوه حضرات بین جن کوالله نے ہدایت دی۔ سوآب ان کی مدایت کا اجاع کریں۔ مفسرین فرماتے بین کہ اصول ایمان لینی تو حید اور ایمان بالملائکد اور ایمان بیک الله ورسلہ اور ایمان بالیوم لاآ خریس ان حضرات کی افتد او کا تھم ہے۔

نیز حفزات انبیا وکرام بلیم السلام کی جو صفات تھی (عبادت ذُہر شکراتو استے اور تنظر ع) ان چیز وں میں ان کا افقد او کرنا مراد ہے۔ ان حفزات نے اپنی قوموں کے افکار اور ایڈ اور سانی پر مبر کیا۔ جلم سے کام لیا آپ بھی اسکوا حقیار کریں سورہ حمل کے بجد ہ کے بارے اختلاف ہے۔ حفزات شوافع کے نزدیک سورہ حمل میں بجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جمج بخاری حج میں ہوں کے جس ہے کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہا سورہ حمل کی تلاوت کرتے ہوئے آ بہت بجدہ پر بجدہ کیا تو حضرت مجاہدتا بھی جوان کے شاگر و ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس دلیل سے بہاں بجدہ کیا تو انہوں نے فر مایا کرتم ہے آ بہت نہیں پڑھے۔

وَمِنْ فَرِّ يَتِهِ ذَاؤُدَ وَسُلَيْهُنَ الى قوله تعالى أَوْلِيْكَ الْلِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُلَاهُمُ الْعَدِهُ رحفزت واؤدعليه السلام الن معزات على تقربن كى افتداه كاتبهارے ني كوتم ديا كيا۔ رسول الله عَلَيْكُ نے دہاں بحدہ كيا (البدا جم بحى بجده كرتے بير) معزرت امام ابومنيف كنزد يك سوره كى كامجده واجب ہے۔

وكافك كوالله حق قل رقم إذ كالواما آنزل الله على بتم بن شي في قل من آنزل الكونب المراف المراف الله على بتم بن شي في قل من آنزل الكونب المراف المرف المراف المراف المراف ال

#### يهود يول كي ضداور عِنا دكاايك واقعه

قسف مدین : ان آیات بل اقرار و برایا کراوگرسن الله کوالیانیس بیجا ناجیها کردیجاننا جائے تھا بہت ہے لوگ تو ذات باری تعالی کے محری رہے اور جن لوگوں نے الله تعالی کو مانا ان بس سے بہت سوں نے الله تعالی کے ساتھ شریک مناد بے اور الله کی صفاحت کمالیہ علم وقدرت وغیرہ کو مانے کی طرح نہ بانا۔ پھر الله تعالیٰ نے اپنی تحکمت کے موافق حضرات انبیا مرام علیم السلام کومبعوث فر مایا اور کماییں نازل فرماکیں بہت ہے لوگ ان کے مشکر ہو مجے۔

اِفْ قَالُوا مَنَ اَلْوَلَ اللهُ عَلَى بَشُو مِنْ هَنِي وَ (جَبَرانبول نَهُ كِاكراللهُ فَكَى بِشْرِيهِ بِحَدِي بَازلْبِيلِ

کیا) حضرت بجاجرتا بی نے فربایاس سے مشرکین مکر او ہیں جنبوں نے یہ بات کی اور بعض حضرات نے فربایا کہ اس
سے یہودی مراد ہیں۔ وُرِ منثور جسم ۲۹ میں ہے کہ مالک بن صیف ایک یہودی تھا۔ وہ آنخضرت بھاتھ ہے جھڑا
کرنے لگا۔ بیعلا ویہود میں سے تھا اور بھا رک بدن والا تھا۔ آپ نے اس سے فربایا کہ میں تھے اللہ کی تم ویتا ہوں جس
نے حضرت موکی علیہ السلام پر توریت تا ذل فربائی کیا تو توریت میں بی مضمون پاتا ہے کہ اللہ تعالی بھاری جم والے عالم
سے بعض رکھتا ہے ہیں کروہ فصد ہوگیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی تم اللہ نے کہی بھی ہوگئی۔ اس کے ماتھی جوموجود سے انہوں
سے بات کہد گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت شریف کے تا ذل ہونے کی بھی نفی ہوگئی۔ اس کے ماتھی جوموجود سے انہوں
نے احساس بھی دلایا اور کہا کہ افسوس ہے تو ایک بات کہد ہاہے۔ کیا مونی علیہ السلام پر بھی کچھیٹاز ل نہیں جواج اس نے پھر
وی ابنی بات و ہرائی کہ اللہ نے کسی جوموجود سے انکہ کہی انگار کر بیٹھے اور اسپنے دین وائیان کا بھی مشکر ہوجائے۔

اوراب كهدر ب موكدالله في مشر بر يحديمي نازل نبيل فرمايا كيابيت اور عقيقت كا تكارنيس بي؟

ساتھ تن علاء يہود كے ايك بدترين كردادكا تذكره فر مايا اوروه بهك قسط فَوْفَ فَوَاطِيْسَ تَبُدُونَهَا وَتُحَفُونَ اَ كَيْنِيرًا۔ (كَيْمَ فَوْرِيت كوبجائے) الشمى مجموع كجوال يج بات بوچينے كے لئے آئے تھے و صندوق وغيره من ہاتھ بكوفا ہركرتے ہوا وراكثر كوچھوڑا ہے۔ جس بل سے بكھ فاہر كركے ماہمی ايك ورق نكال ليتے تھے اور سائل كے مطابق برھرسناد يے تھے۔ تاكداس سے بكھ مال اللہ جائے بنز توريت تريف ميں جوحضور اقدى ملك كافست وصفت بيان كي تن تى وہ جائے تھے اپ عوام سے اسكو جي است تھے۔ تاكداس سے بكھ مال اللہ جي اسكو جي است تھے اور مائل كے مطابق ميں جوحضور اقدى ملك كے كافست وصفت بيان كي تن تى وہ جائے تھے اپ عوام سے اسكو جي است تھے اپ موجود تھان كو تھی جھیاتے تھے۔ اور ان كی بجائے وہمائل کے باس موجود تھان كو تھی جھیاتے تھے۔ اور ان كی بجائے وہمائل کے باس موجود تھان كو تھی جھیاتے تھے۔ اور ان كی بجائے وہمائل کو ان اور البيان میں اور جس

پُرِرْمایا وَعُلِمُنْهُ مَا لَمْ فَعَلَمُوا اَنْهُ وَلَا ابْانْهُمُ (اورتم کوه یا تیل بنائی کی جن کونی تم بان تضاورند تمهارے باب واوا جائے تھے اللہ نے نازل فرمائی )اس کی تغییر میں اورتر کیب محدی میں متعدد اقوال ہیں جوصاحب روح المعانی نے ذکر کے ہیں اقرب ترین تغییر ہمارے نزدیک وہ ہے جوصاحب بیان الفرآن نے افقیار کی۔ وہ تحریفر فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ ہے جس قوریت کی بیاحالت ہے کداس کوالا فاقوتم مانے ہودوسرے بوجونور اور بائدی ہونے کے مانے کے قائل بھی ہے۔ تیمرے ہروفت تمہارے استعمال میں ہے کواستعمال میرم ناک ہے لیکن آگی وجہ ہے می بیات اللہ کی ہوئے کہ مانے کے قائل بھی ہے۔ تیمرے ہروفت تمہارے استعمال میں ہے کواستعمال میرم ناک ہے لیکن آگی وجہ ہے می بیات کی بدولت عالم ہے بیٹھے وہ ہے می بی ان میں گئی بیان انکار کی نیس میں بیاف کو استعمال میں بیان کی بدولت عالم ہے بیٹھے ہو اس میں گئی کئی انکار کی نیس میں بیان کو کر انکو کی بواب ایک ہو اب ایسا میں کہ دیتے کہ اور چونکہ اس میں گئی کئی ہوا ہو ان اندر سے اسکو کو واب دینے کے لیے حضور کو تکم ہے کہ (فل اللہ انکار) کہ معین ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں گئی کو کو بازل فرمایا ہے۔

معین ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں گئی کو کا بائی نہ کو رکو تازل فرمایا ہے۔

آ ہے تی کہ دیتے کے کا اللہ تعانی نے کہ کا بیا نہ کو رکو تازل فرمایا ہے۔

پر فرمایا فسم ذَرُهُم فی خوصیه م یَلْعَبُونَ ﴿ پران کوچیوژ دیجے اپی خرافات میں کھیلتے دہیں گے ) مطلب ہے کہ جو کتاب حضرت موکی انظیع پر بنازل کی گئی ہوگا۔ اے مانے بھی ہیں اور پھر عناد میں یوں بھی کہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پچے بھی بن اور پھر عناد میں یوں بھی کہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پچے بھی بازل نہیں کیار اُن ہے اُن اُن ہو دہی جواب دیجے کہ اللہ نے نازل فرمائی خود بی جواب دیجے کہ اللہ نے نازل فرمائی ۔ پھر یہ جواب سنا کران کوچیوژ دیجے لیمنی ان کے پیچے نہ لگئے آپ کا فرض معنی بنا دینا ہے متوانا نہیں ہے دوا بِی خرافات میں گئے دیوں گے دیا انجام دیکھی و صالا لہم بالمعان میں باتبھم من اللہ المقین فسوف یعلمون اللهم المعاقبة اُم فیصاد اللهم المعاقبة اُم فیصاد اللهم المعاقبة اُم

الله تعالى كى طرف سے أنيس يقين آئے كا توعنقريب جان ليس مے كهُمن انجام ان كے لئے ، ياالله تعالى كے تقى بندوں كے لئے ہے ؟

فا کدہ: رسول علی نے نیٹین کوئی فر مائی تھی کہ میری امت پروہ دورآئے گاجو بن اسرائیل پرآیا تھا جو بنی اسرائیل سنے

کیا۔ یہ لوگ بھی وہ سب پچوکریں مے (حذوالعل بالعل) (مفکلوۃ العمائے صوب ) آپ کی اس پیٹین کوئی کا مظاہرہ

ہوتا رہتا ہے مسلمان بنی اسرائیل کے طور طریقے انقیاد کے جوئے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو نہ بب کی طرف منسوب

ہیں بیری مریدی کی گدیاں سنجا لے بیٹھے ہیں اُن کا وہی کسب دنیا والا ڈھنگ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا۔ خود

ہماے سے دُور اُنٹاع سند سے بعد مریدوں کو کیا ہدایت دیں؟ صرف جلب زر کے لیے گدیاں سنجا نے بیٹھ ہیں اور

قبروں کے بجاور ہے ہوئے ہیں۔

جود نیا کے طلب گاروں پیروں کا حال ہے وہی جھوٹے مرعیان علم کاطریقہ ہے جنہیں جاہ ومال کی طلب ہے۔ ایسے
لوگ جانے بوجے ہوئے مح مسلمہ بتائے ہے گریز کرتے ہیں تا کہ توام ہم سے نہ کٹ جا کیں۔ اہل حق سے مناظرہ
کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اسپے باطل وقوے کو باطل بچھتے ہوئے جت بازی کرتے رہتے ہیں اور قرآن وحدیث
سے اپنے مطلب کے موافق تح یف کر کے احتوال کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک مدی علم نے اسخضرت سرور عالم منافقہ کی
فضیلت تابت کرنے کے لیے بھرے جمع میں کہ دیا کہ قرآن مجمد میں آلا اِللهٔ الله منہیں ہے۔

اس پرایک حافظ صاحب اُٹھ کریل دیے تو اسٹے سے کہنے نگا کردیکھودہ چلاو ہائی! حافظ صاحب موصوف نے کہا کہ بھی اسلئے جارہا ہوں کرتو نے فلا بیانی کی ہے کرتر آن مجید ش لا الله الاالله تہیں ہے حالا نکر آن مجید ش موجود ہے۔
مقرد کینے لگا کرقر آن میں لا الدالا اللہ کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے کہا قر آن مجید لاؤ تو میں نکال کر بتاؤں ۔ قر آن مجید لاؤ آس میں لا الدالا اللہ موجود ہے جب مجید لاؤ آس میں الدالا اللہ موجود ہے جب مجید لاؤ آس میں نکال کردکھا دیا (سورہ صافات رکوع ۲) اورسورہ محدرکوع ۲ میں لا الدالا اللہ موجود ہے جب قر آن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرد کہنے لگا کہ بیدہ ہا ہوں کاقر آن ہے ۔ ان لوگوں نے اپنے پاس سے لکھ دیا ہوگا۔
قر آن مجید میں نکال کردکھا دیا تو مقرد کہنے لگا کہ بیدہ ہا ہوں کاقر آن ہے جیسے یا لک بن صیف میودی نے نفسانیت کی حجہ اپنی ایک ہدیا کہ دیا کہ دیا کہ ایک بن صیف میودی نے نفسانیت کی حجہ سے بول کہد یا کہ اندر نے کہنے میں نازل نہیں فرمایا۔

نقاكرياوك بعديس كافر بوجائي كر العياذ بالله)

کیسی ڈ ھٹائی اور ہے دھری ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت کرنے کو تیار ہیں۔لیکن اپنی خود تر اشیدہ بات کوغلط کہنے کو تیار نہیں۔ جنتے بھی گمراہ فرتے گذرے ہیں یا اب موجود ہیں سب کا یک حال ہے۔

#### وهذاكِتُ ٱنْزَلْنَا مُهُرَادُ مُصَلِقُ الذِي بَيْنَ يَكَيْدِ وَلِمُنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلِهَا وَالَّذِينَ

اور کاب ہے جہتم نے بازل کی ہے بول برکت والی ہے استعادی کر اللہ ہے اور اکر اللہ ہے اور اکر اللہ کا اللہ میں اللہ

#### يُؤْمِنُوْنَ بِالْاخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَهُمْعَلِ صَلَاتِهِ هُ يُعَافِظُوْنَ ٩

آخرت كايقين ركيت بي اس برايان لات بي اوروه إنى غازى بإبندى كرت بي

#### قرآن مجید مبارک کتاب ہے سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے

قسف میں ہے۔ یہود نے بہ جو کہا کہ اللہ تعالی نے بھی بھی نازل نہیں کیا اس سے قرآن مجید کا انکار بھی لازم آگیا۔ لبذا قرآن مجید کے نازل فرہانے کا مصولا ہی تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید کی دوسفات بیان فرہا کمیں اوّل ہے کہ مبارک ہے۔ دوسرے بیک دواللہ کی دوسری کمآبوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔

ماحب روح المعانى ج مس ۱۴۱ مُبَارَكُ كَيْفيركرت موع ليست بين اى كئير الفائدة والنفع لا شدماله على منافع الدارين وعلوم الاوّنين والانحوين ليني يركباب بهت زياده فا كده والى بهاسك كداس مس دونول جهان كمنافع بين اوراد ليس اورآخرين كعلوم بين -

قرآن مجیدگی دوسری صفت میربیان کی کداس سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں اُن سب کی تصدیق کرنے والا ہے اُس میں بہودیوں کو تعبیہ ہے کداس کتاب سے مخرف ند ہوں جو کتاب تمہارے پاس ہے بیکتاب اس سے معارض نہیں ہے بلکداس کی تفعدیق کرتی ہے۔

توریت بڑیف پر بھی ایمان لا دَاوراس کتاب پر بھی ۔ پھر فر مایا وَکمِنْ اَمْ الْفَقْرَا ہِی وَمَنْ حَوْلَهَا آورتا کہ آپ وْ را کَی اُمْ القریٰ کے دینے والوں کواور جواس کے آس پاس کے دینے والے ہیں۔ اُمْ القریٰ مکہ معظمہ کا ایک نام ہے۔ زول قرآن کے زمانہ میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں بیا ہوی بہتی تھی اور اپنی ضرور توں کے لئے لوگ یہاں آتے جاتے تھے۔ اس لئے اس کوام القریٰ (یستیوں کی ماں) کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقعد نزول بیان فر مایا اور وہ بیکہ اس کے ذریعہ الل مکہ اور وہاں کی آس پاس کی بستیوں کوئن کی دعوت دی جائے اور توالفت جن سے ڈرایا جائے۔

۔ لفظ وَمَنَ حَوْلَهَا کامعداق کم کرمہے آس پاس کی بستیاں ہیں۔اوربعض معزات نے پوری ونیامراد لی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علی کی بعثت تمام جنات اورانسانوں کے لئے ہے۔ای لئے دوسری جگرقر آن مجید میں فرمایا۔

وكن اظار رمين افتارى على الله كذيما افقال افتى إلى وكذيوم إليه شيء وكن قال مس عديده الله والله والمراب الله والمراب وال

اللہ تعالیٰ پرافتر اءکر نیوالوں اور نبوت کے حصو نے دعو بداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا؟

خفصه بینی: اس سے پہلی آیت میں بعض بہود ہوں کا ذکر تھا جنہوا ہائے ضداور عناد کے جوش میں کہددیا کہ اللہ نے کسی بھر پر پچر بھی تازل نہیں فرمایا۔ اب اُس خض کا ذکر ہے جو اللہ تعالی پر جموث ہو لے اور اللہ کی طرف ہے بات منسوب کرے کہ آس نے جھے نبی بنایا یا کسی اور طرح سے اللہ پرافتر اوکرے مثلاً ہوں کیے کہ اللہ نے اپنے شریک بنالے ہیں یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے یا ہوں کیے کہ ہیں بھی جیا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے سراین کیٹرج میں ۱۵۵ سَأْنُولُ مِثْلُ مَا أَنُولُ اللهُ كَالْمَير كرتے ہوئے لكيت ہيں۔اى من ادعى انه يعارض مَا جاء من عند الله من الموحى بعن الله من الموحى بعن اس من الموحى بعن اس من الموحى بعن اس مار مركون قالم ہوگا جو بدووے كرے كماللہ نے جو بجموى بمبى ہے بين اس كامعارف كروں كا اوراً س جيسى عبارت بنالوں كا۔

علاء نے فر مایا ہے کہ بیآ ہے۔ مسیلہ کڈ اب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے رسول اللہ بیکھی کے ذیانہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بیخض تک بندی کے طور پر پچھ جملے بنالیتا تھا اور پچھ شعبہ ہبازی بھی کر لیتا تھا جب او کوں کے سامنے قرآن مجید کا چینے تھا ہے۔ بیکھ جملے بنائے تھے لیکن فرآن مجید کا چینے تھا کہ بیارت سے پچھ جملے بنائے تھے لیکن خودی آئیں جہالت سے پچھ جملے بنائے تھے لیکن خودی آئیں جہالت سے پچھ جملے بنائے تھے لیکن خودی آئیں جہالت سے پچھ جملے بنائے تھے لیکن خودی آئیں جہالت سے پچھ جملے بنائے تھے لیکن خودی آئیں جہالت سے پچھ جملے بنائے کے تھا گئیں۔

مسیلہ کذاب نے بھی پچھ جملے بنائے تھے دہ بھی ایسے ی جاہلانداورا تھانہ تھے۔ قرآن جمید کے مقابلہ جس نہ کوئی لاسکا ہے اور تدان ہے۔ کا بھی انہ جس نہ کوئی لاسکا ہے اور تدان ہے گا بھی لوگوں کو قائد بنے اور شہور ہونے اور عوام الناس کوا پناستقد بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں نے خاتم انو بنیان خلطے کے بعد نبوت کے دولوں کے ۔ آپ کے بعد جننے بھے مدعیان نبوت گذر ہے ہیں سب ذکیل وخواد ہوئے لعمل لوگوں نے سمج موجود ہونے کا اور کمی نے مہدی بننے کا دموی کیا۔ جموت کا مہارا کہاں تک لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے سب لوگ ذکیل ہوگرنا پید ہوگے۔

کافرول کی ذارت موت کے وقت: مجوئے دعیان نوت کوسے براظائم بتانے بعد ظالموں کی ذارت موت کے بعد ظالموں کی ذارت موت کے وقت کی تعلیم الله کا تذکرہ فرمایا وَ لَوْ تَرِی اِذِالظَّلِمُونَ فِی غَمَر بَ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِلِكُةُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ غَيْرَ الْحَقِي بَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

نیتی آیات قبول کرنے کوا پی شان کے خلاف بھتے تھے۔ اور تمہارے نفوں کوآیات کے قبول کرنے بی عاراور ذات محسون ہوتی تھی اور تم ہوتی تھی اور تمہارے نفود داری کے خلاف ہے۔ جس نے اللہ کے ذمہ محسون ہوتی تھی اور تم ہوتی تھی تھے کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھکتا ہماری خود داری کے خلاف ہے۔ جس نے اللہ کے دار مجبوث لگایا اور میکہ کیا کہ اور جس نے اللہ کے کلام کا معارضہ اور مقابلہ کرنے کی بات کی اور جس نے نبوت کا جمونا دعوی کیا ان لوگوں کا بیسب عمل و نیاوی بوائی اور جاہ واقد ارسامل کرنے اور حاصل شدہ قیادت اور چسوائی اور بوائی کی تفاظمت کے لئے قعا ان کے لئے ذات کا عذاب نے جو موت کے وقت سے شروع ہوگا۔

كافرون كوموت كونت جوعذاب بوتا بياس كاذكرسورة محمر على مجى فرمايا مستكنف الفاق وقد في الله من المنطقة من المنطقة المنط

ہوں مے ان کے چمروں اور پشتوں کو)

لَا تُسَفَّتُ خُ لَهُمْ اَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَّلُ فِي مَسَمَّ الْخَيَاطِ - (نہیں کھولے جا کیں گے ان کے لئے آسان کے دروازے اورنیس داخل ہول کے جنت میں یہاں تک کداونٹ سوئی کے تا کد می داخل ہوجائے ) اوزٹ سوئی کے نا کد میں داخل ہیں ہوسکتا لہذا کا فربھی جنت میں داخل ہیں ہوسکتا لہذا کا فربھی جنت میں داخل ہیں ہوسکتا ہے۔

بیعدین طویل ہے جس میں اس کے بعد عذا ہے جرمظانو ۃ المعان میں اور ہوالہ متدا تر ذکور ہے۔

پوری حدیث ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ اعراف کی فہ کورہ بالا آیت کے ذیل میں کسیس کے معلوم ہو گیا کہ کا فرکا عذا ب
موت کے دفت سے شروع ہوجا تا ہے اور پھر قبر میں بھی عذا ہے۔ حشر میں بھی ہے اور اس کے بعد دوز خ میں بھی ہے
جو دائی ہے کا فرکے عذا ہے کی ابتداء تو موت کے دفت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہائیس ہے۔ ابدالا باو ہمیشہ ہمیشہ عذا ہی میں دہوگا۔ فہ تنہ اللہ علی المجان واماتنا عَلَی الله اللہ اور اس کی انتہائیس ہے۔ ابدالا باو ہمیشہ ہمیشہ عذا ہی میں دہوگا۔ وار بی میں دہوگا۔ وار بی میں دہوگا۔ وار بی میں دہوگا۔ وار بی میں میں میں میں میں میں تا ہے ہوں اور ہرا کے میں میں تا میں میں تا میں میں تا میں میں اور ہرا کے اور احباب و کی حاضری کی حالت بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشادہوگا ( کہ جمارے پاس میں آئے ہو ) اور ہرا کے اپنے قبلے سے اور احباب و

سب مال ودامت دنیائی میں چھوڑ گئے: پر فرمایا وَمَوَ تَحْتُمُ مَا حَوَ اَنْتُكُمْ وَرَآءَ طَلَهُوْرِ تُحُمُ (اورتم نے اپنے چیچے چھوڑ دیاجو کچھ ہم نے تہیں عطاکیا)او پریتایا کد نیاش جو جماعت اور قبیلوں پر پھروسہ ہوتا ہے اور جو جماعتیں اپنی مدد کے لئے بنائی جاتی ہیں اور جاہ واقد ارکے لئے اسپنے مائے والے بنائے جاتے ہیں یہ سب پھوآخرت میں کام دینے والے نیس کے تک وہاں ہرا کی۔ فرد افرد ا آھے۔

اب بہتایا کہ اللہ تعالی فرمائیں کے کہم نے دنیا ہی جہیں جو پچھ (مال و دولت آل و اولا و حشم وخدم) عنایت فرمایا تھاتم و مسب وُنیا بی جی چھوڑ کرآ گئے۔ ونیا ہی اوگ مال کماتے ہیں ایک کے دس بناتے ہیں۔ تھوڑے مال کو بہت ذیا دہ ک لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال جی آخرت کا حصدر کھتے ہوں۔ اور مال کے شرقی حقوق اوا کرتے ہوں۔ عمومنا مال بی کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے مرتے ہیں اور اُس کے لیے جیتے ہیں کماتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں کمانے کے لیے سایسے لوگوں کا مال آخرت جی و ہال ہوگا۔

حضرت عائشرض الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ دسول خدا عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا کھرہے جس کا کوئی محرضیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ۔ اور دنیا کے لیے دہ مخص جمع کرتا ہے جس کوعش نہیں (رواہ احمد والبہتی فی شعب الا بھان کمانی المفکلا قام ۳۳۳)

حفرت ابو بریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور اقدی علی نے ارشاد فر مایا کہ جب مرنے والا مرجاتا ہے تو فرضتے آپس میں بوچھتے ہیں (کراپنے مال اور اعمال سے) کیالیکرآیا جو اُس نے آھے بیجا تھا اور وُنیا کے لوگ یہ بوچھتے ہیں کیا تھوڈ کر کیا۔ (رواہ البیم ٹی فی شعب الایمان فی المشکوۃ ص ۴۲۵) معزت انس دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور افقد سلمی اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن افغان کواس حالت بیں لایا جائیگا کہ گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ اس کو افلہ تعالیٰ کے سامنے کمز اکر دیا جائیگا اس سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ جس نے تھیے مال عطا کیا۔ اور بھی رافعام کیا سوتو نے کیا کیا؟ وہ جواب دیگا کہ اے رب! جس نے اسے جمع کیا اور خوب پڑھایا اور جمتنا تھا اس سے خوب زیادہ کر کے چھوڑ آیا۔ مجھے واپس بھیج دیجئے جس سب آپ کے یاس لیکر آتا ہوں۔

الله جل شامد كارشاد موگاكه جمعه و د كھاجوتونے بہلے ہے بہال بھیجاتھا بھروی عرض كريكا كرش نے جمع كيا اورأے برطايا اور جنتا تھا اس سے زيادہ كركے جموثر آيا لبذا جمعے واپس بھیج دیجے ش سب آپ كے پاس ليكر آجا وس گا۔ نتیجہ بيرہوگاكہ بيرابيا جمع نظے گاجس نے كوئى بھى خير بيس بھیجى موگى لبذا اس كودوزخ كى المرف بھیج دياجا ہے گا۔ (رواد الترزی كمانی المفلاج س ١٩٩١)

﴾ المرفر ما يا وَمَا مَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمَتُمُ الَّهُمُ فِيْكُمُ هُوَ كَآءً (بَمُ ثِيل و كَور ب بين تمهار سان سفارشيوں كوچن كى نسبت تم دعوىٰ كرتے ہے كدوہ تمهار سد معالمه بن شريك بين ) لَفَذَ تَفَعَلُعَ بَيْنَكُمُ وَحَدَلُ عَنْكُمُ مَّا كُنْتُمُ لَزُعُمُونَ ٥ (الدَة تمهارا آپن كاتعلق منقطع بوكيا اور جوتم دعوے كيا كرتے تھووہ آئے مكے بوگئے)

قیامت کے دن اہل دنیا کے آئیں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے بارے بی جمونا خیال تھا کہ ہے ہماری سفارش کریں گے ان سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا وہ سب ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کرینگے اور اسوقت علانہ طور پر واضح ہوجائیگا کہ حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف جوعقا کہ تنے اور خودسا خدہ خیالات سب باطل تھے۔

ان الله فيل الحيب والكوى يُعْوِجُ الحي من المريت و عُوجُ الكيت من الحي والكوائلة كان تو فكون المحكود الدون المعرفة المورد المور

مِنَ الْخَفْلِ مِنْ طَلْمِهَا فِقُوالْ دَانِيَهُ فَكَ هَذَي فِنْ اَعْدَالِ وَالْزَيْثُونَ وَالْوَقَانَ مُشْكِها وَعَلَا مُحْدَدُ الله مِن مَهُول عِنْ عَلَا عَظِيمَ عِيرَه أَمُس كِبالِه دعن كِباغ المام عِدَى عَلِي إلى الله مَن عَي مُحْدَالِ إِنْ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمْرًا إِنْ اَكُمْرُ وَيَنْعِلُ إِنْ فَى ذَلِكُ لَا يَتِ الْعَوْمِ لِلْوَمِنُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### مظاهر قدرت اللهيه اور دلائل توحيد

قسط معديو : السالم بن الله شام الله شام الله الله الله إلى الناآيات بن ان بن سي بعض تعرفات كالذكر وفر مايا به اور الله تعالى كى جو بندول برفعتين بين ان بن سي بعض يا دول كى بين ان سب بن الله تعالى كى وحدانيت كى نشانيال بحى بين اقل تويفر مايا كه الله تعالى ونون اور تفليون كو بها أو ديا بية راسا وانداور جهو فى كالمسلى بوتى به جب الله تعالى كومنظور بوتا ب كه كوكى وانه تم بن جاسة جس سي كين كي يود ي تكل آئين الوائلة تعالى كى قدرت سے وه وائد بهت جاتا ب إلى سے يووائل آتا ہے۔

ای طرح جب محضل ہے کوئی درخت نکالنامنگور ہوتا ہے اللہ تعالی کے تھم سے وہ محضل میت جاتی ہے اور اس سے بدر سر درخت نکل آتے ہیں۔ بدر سے دائے مستنید اور منتقع ہوتے ہیں۔

بِمرفِر مِاذَلِكُ مُ اللَّهُ فَاتَنِي مُوْ فَكُونَ (بِهِ قادر مطلق الله بِسوتم كها ألفے بحرے جارہ به و) اس كى عبادت كو تپھوڈ كر شرك مِي كون مُعِزا مو۔

پر فرمایا فسائسٹی الاصنباح (اللہ مُع کا بھاڑنے والاہ )اس کی مثبت اورارادہ سے دات کی تاریکی جلی جاتی ہے روشی پھٹی ہے جس سے مجمع نمودار ہو جاتی ہے وَ جَسَعَ اللّٰ اللّٰهِ لَ سَكُنّا (اوراس نے دات کو آرام کی چیز بنایا) دن جس کام کاج کرنے والے محت کوئے والے تھے مائدے دات کو آرام کرتے ہیں۔ نیندتو دن کو آجاتی ہے کین دات کی نیند جس جو آرام ہے اور مسکن اُز نے کا جوفطری انتظام ہے وہ دن کی نیند جس نہیں ہے دن بحر میں زیادہ سو بھی نہیں سکتے۔ کام کاج اور كاروباركي تقاضي بعض مرحبة كوكلني كانين دية أكولك بحى كى توكاردباركا جوم جود ماغ يرسوار بوتاب دوبار بارجكا ديتاب-

وَ النَّسَفَسَ وَ الْمَقَعَوَ حُسُبَاناً [اورالله تعالى نے جا عاور سورج کوایک خاص حساب سے محرفر مادیا) ان کی گردش سے دات ول اور ہفتے اور مینے بنتے بلے جاتے ہیں۔ جن سے عمادات کے اوقات اور معاملات کی تاریخی معلوم ہوتی ہیں۔ جعد کا دن کب ہے دمضان المبارک کب آنے گائے کی تاریخ ہم کیا دیر ہے۔ جو کی کسے قرض لیا ہے اس کی اوا نگی ہم کتی مذت ہے ان سب امور کا جواب جا نداور سورخ کی گردش سے معلوم ہوتا رہتا ہے۔

لَّلِكَ لَفَ لِيهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (بِيمَعْرِوفرمانا ہالى ذات پاك كاجوئزيز يعنى عالب ہاورطيم اين يورى فرح سے جائے والا ہے) برفر ما ياوَ هُ وَ الْلَهِ يَ جَعَلَ لَكُمُ النّيمُومَ لِيتَهُ عَلَوْا بِهَا فِي ظُلَمْتِ الْهُو وَ الْهُ عُو (اورالله وہ ہے جائے والا ہے) برفر ما ياوَ هُ وَ اللّهِ يَ جَعَلَ لَكُمُ النّيمُومَ لِيَهُ عَلَوْا بِهَا فِي ظُلَمْتِ الْهُو وَ اللّهِ وَ اورالله وہ ہم سے جس نے تبارول کو پر افر ما یا تاكرتم ان سے ذریعہ دراہ یا کہ نظمی کی تاریكوں می اور سمندر کی تاريكوں می اور سمندر کی جس سے تبواور داستہ بول جائے ہو۔ یاسمندر میں ہواور داستہ بول جاکہ وراستہ با کرمنول جائے ہو۔ کرمشرق كو هر ہے اور مغرب كو هر ہے بجرائے ای علم كی روشی میں آجے ہو ہے ہواور سے راستہ یا کرمنول مقمود کو کانچ جائے ہو۔

قَدْ فَصَلْنَا الْإِنْتِ لِفَوْمِ مُعْلَمُونَ (بِحَثَل بم فَنتانيان بيان كردى بين ان لوكون كے ليے جوجائے بين )جو آيات مُكوره كو يجھے بين اور آيات تكوينيہ بين فوركرتے بين۔

وَهُوَ اللَّذِي اَنْمَنَا كُمْ مِنْ الْفُسِ وَاحِلَةِ (اورالله وى بحسن تحمين ايك جان بيدافر مايا) يعنى معزت آدم النظيرة سائدان كى ابتداء بوئى جل ان كى اولا دبير متى بوئى جل آئى بحس كاسلسلة والداس طرح بيست كماول نطف باب كى يُشت شى بوتا به يحر مال كرم ش آجاتا بهروبال سيخلف مارج طركر تر بوئ جيتى جاكن تصور بابرآ جاتى بير و بابرآ جاتى تصور بابرآ جاتى بير و

مُسْتَفَوِّ سے باپ کی پُشٹ اور مُسْتُودَ عَلی ال کادہم مراد ہے بابوں کی پُھیں تو اِمل مُسْتَر لین تفہر نے کی جگہیں بیں کی فکر ماد وَ منوبید ہال اور کہیں سے بیس آیا۔اور ماؤں کے رحوں کو مُسْتَدُودَ ع فرمایا کی فکر ان بی نفذ مرد کی طرف سے آتا ہے اور کچھ مدت کے لئے بطور دو بیت وہال رکھ دیاجا تا ہے۔

بعض مفسر بن مُستقر اورمستودع کے وہ معنی کیسے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کے لیکن حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے انہوں نے فر مایا کہ مستو دع سے باپ کی بُعت اور مشتقر سے مال کارجم مراد ہے۔ رقم مادر کو مشتقر کہنا تو اس اعتبار سے بھوآتا ہے کہ رحم عمل تعلقہ واعل ہونے کے بعد وہاں تھم جاتا ہے اور مختف اُ دوارے گذر کر ان فی صورت میں باہر آ جاتا ہے لیکن باپ کی یُٹھ کو جومنتودع فرمایا یعنی دو بعت رکھنے کی جگ۔اس کے بارے شر صاحب روح المعانی ج میں ۲۳۷ فرماتے ہیں کہ اس کی تقریراس طرح ہو یکتی ہے کہ اللہ تعالی نے بیم بیٹاق شمل معترت آدم الطبيع کی پشت ہے ساری ذرّیت کو لگالا تھا اور پھرم یہ اَلکسٹ ہو یکھ کے بعد ان کو وائیس کر دیا تھا تو کو یا ان کا وائیس کرنا آیک طرح و دیست دکھنا ہوا۔ اللہ تعالی جب جا ہے گا اس ود بعث کو وائیس نکال لے گا۔

مُستَرِّ وَمُسعِودَ كَلَ يَسِرِي لَعَيْرِ وَلِ كَنَّى بِ كَهُ مُستَكَرِّ بِ ذِينَ رِيَهُمِ الدِر بِنَامِ الدِ بِالدِمستود عُ بِيَعْمِرا الدِر بِنَامِ الدِ بِعَلِينَ مِنْ اللَّهِ فَي مُنْ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ ا

صاحب روح المعانى تصح بين تجوم كتذكره بن الفَلْمُونَ فرما باور النَّسَاتُحُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كَا مَذَكَره فرما كراً عُرِين نِقَوْم يَعُقَهُونَ فَرِمايا \_ كَوْنُكُلْس واحده من يدافرها ناوريدا مونة والول كاحوال محكفه شراهم فسرف فرمانا فهاده الطيف وروقق ب-

پر فرمایا و بھو الله می النسخا و ما السخا و ما اور الله وی بس نے آسان سے پائی نازل فرمایا) کھا تھو جھنا بدہ الب کی اسٹ کیل ہے یہ فاخو بختا مِنْ فرجنا مِنْ فرجا ہے الله اس کے در در بر بریخ کے بودوں کو پر ہم نے لکالا ان سے بر سے بر سخون کی کورونوں کو پر ہم کے الکالا ان سے بر سے بر رخون کی کورونوں کو بھر کا لے بھر ہم ہوئے ہیں و بین النسخول مِن طَلَم بھی الله نوان دائی آل الله بھی السکھوں سے فوٹے نکا لے جو قریب ہیں النسخول مِن طَلَم بھی الله ہوئے و کر دو توں سے بین اللہ بھی ا

وجعلوالله فركا المناه و حكفه و حرفواله بنان وبنو بعير المناه و كعل عكا المداد المناه المناه المناه و كعل عكا المناه المن

# اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فر مایا وہ معبود برحق ہے اولا دہونااس کے لئے عیب ہے

قضصی : او پراند تعالی شاط کی الو بیت اور خالقید پردلاک قائم کے بیں اب ان آیات بی شرکین کی بدا عقادی کی تر دید فرما کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے بنات کو لینی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کی ایک اطاعت کرنے گلے جیسی اللہ تعالی کی اطاعت کرنے گلے جیسی اللہ تعالی کی اطاعت کی جاتی ہے بنا شیاطین شرکین کے پاس بری بری صورتوں میں آتے ہیں اور ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے ہیں البذ ا

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے بیل نقل فرمایا ہے کہ بیدان زندیقوں کے بارے میں نازل ہو کی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ بچھوا ورشرور پیدا کئے۔ لہٰذا جن سے ابلیس اور اس کے انباع مراد ہیں بہ قول احتیار کیا جائے تو اس کی بھی مخبائش ہے لیکن احتر ک نزدیک جنات کی عمیادت بالمعنیٰ المعروف مراد لی جائے تو بیدنیا دوا قرب ہے جیسا کہ اور مرض کیا گیا۔

سورة جن جى فرمايا وَاللَّهُ كَانَ دِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُونَ بِوِجَالٍ مِنَ الْجِيِّ فَوَاهُوهُمْ وَهَفَهُ مَرْكِين كَى بِهِ السَّرِين كَى بِهِ السَّرِين كَى بِهِ السَّرِين كَن دِمرول كُوشر يك كرتے بي اور تلوق كي ساتھ وہ معالمه كرتے بي جواللہ كے بيدا تو كيا اللہ نے اور الوہيت بي دوسرول كوشر يك كرتے بي اور تلوق كي ساتھ وہ معالمه كرتے بي جواللہ كے ساتھ كرتے بي جواللہ كے مائي كا مرف وہ نع بيدا فرمايا ہے۔ اور مطلب بيہ ب كدان لوگوں نے جنات كو كي الله كاشر كيك تغير إلى الانكدان جنات كو بحى الله تعالى نے بيدا فرمايا

وَ خَدِ قَوْا لَمَهُ مَنِيْنَ وَبَنْتِ ، بِعَيْرِ عِلْمِ ﴿ كَالَ لُوكُولِ نَاللّٰهُ كَلَّ كُمْرِكَ مِنْ اور يثيال أنسار كَانَ وَعَيْنَ عَلِيهِ السّلام كوالله كايثالية ويوديول في حضرت عزير عليه السلام كواور مشركين كمه في فرضتول كوالله كا بيثيال بناويا الن لوكول في جهالت كسبب بيسب بي حرج عن الورانبول في بين عالى كم حمل ذات كي طرف اولا ومنسوب كرر م بين اس كے لئے اولا وكا مواج عيب اور نقص ہاورانكی شان اس ہے بہت برتر بلنداور بالا ہے كہا كوالا وہو۔ اى كوفر ما يائي شخصافة و تعلی عَمَا الله عَمَانَ فَي مَعْلَى عَمَانَ اللّٰهِ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهِ عَمَانَ اللّٰهِ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهِ عَمَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَلَى عَمَانَ اللّٰهُ عَمَالُهُ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمَانَ اللّٰهُ عَلَى عَمَانَ عَمَانُو عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانَ عَمَانُو عَمَانَ

مشرکین کے عقائد شرکیا در اللہ تعالی کے لئے اولا دیجویز کرنے دالوں کی تر دیوفرماتے ہوئے مزیوفر مایا بسیدنے
المسسطون تو و اَلاَرُضِ کر اللہ تعالی آسانوں کا در زمین کا بیمثال پیدا فرمانے دالا ہے اس نے عالم سفی اور عالم علوی کو
پیدا فرمایا۔ آسان وزمین کا مادہ پیدا فرمایا اور آسان کوسات طبق بنا دیا اور زمین کو پیسیا دیا۔ ایسے خالق اور بے مثال صافع
اور تمدع کوادلاد کی پچھے حاجت نہیں۔ کیونک اولاد کی ضرورت مدد کے لئے ہوتی ہے۔ آسان وزمین کی تحلیق میں کوئی اس کا
شرکے نہیں۔ سورہ سیامی فرمایا۔

پر فرمایا خلی کم افلاً رَبُ کم من آلاً الله الله الله عن خالِق کُل هنی و فا عَبُدُوهٔ (بالله تمهارارب باس سراكولَ معود تين وه برچز كاپيدا فرمان والا بالبقائم اكل عبادت كرو) ان صفات بليل سے جو ذات متصف بووى لاكن عبادت بے محلوق من ندشان ربوبيت بنشان خالفيت ب مجروه كيت شريك الوبيت بوسكة بين -

وَهُو عَلَىٰ کُلِّ هَی ءِ وَکِکِلُ (اورالله تعالی بریز کانکهبان بے) تمام پیزوں میں جیسے چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے اُسے تصرف فرمانے کا اسکو پورا پورا افقیار ہے۔ پھریڈ کلوق کیسے عبادت کی ستی ہو کتی ہے؟ جو ہریز کا خالق ہے اور ہر چیز می اقسرف فرمانے والا ہے صرف وہی عبادت کے لاکق ہے اوراس کے علاوہ کوئی بھی ان صفات سے متصف نہیں اور لاکق عمادت نہیں۔ پر فرمایا کا شدو که الا بنصار و هو بلوک الا بنصار و هو اللطیف المنجیر (آنکھیں اس) اا حاطین کریل وہ سب نگا ہوں کو پیط ہاور وہ نطیف ہے باخر ہے ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شاید کی ایک خاص صفت بیان فرما کی اور وہ بی کہ نگا ہیں اس کا اور فیلیٹ ہے باخر ہے ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شاید کی ایک خاص صفت بیان فرما گیا اور وہ بی کہ نگا ہیں اس کا کوئی شریک فیل و نیا ہی اسکونیس دیکھا جا سکونیس دیکھا جا سکونیس دیکھا جا سکونیس کر سکتیں اور وہ نگا ہوں کا احلیا اسلام نے ویدا والی کا اوالہ تعالیٰ نے لئن قرابی فرما دیا۔ ( کرتم بھے خیس و کہ اسکونیس کے وہ نگا ہوں کو بھی ویکھتا ہے۔ اور جو چزیں مسکو می وہ کہتا ہے۔ اور جو چزیں مسکو میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسا کہ مورہ قیامہ می مسرونی وہ کی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسا کہ مورہ قیامہ می فرمایا وہ کہو تھ گیا ہوں کو بھی اسکونیس ہوگا اور ہو بات در ہوں می کی اللہ تعالیٰ جم نیس ہوگا اور ہو بات در ہوں می کی اللہ تعالیٰ جم نیس ہوگا اور ہو بات در ہوں ہو کی اللہ تعالیٰ کی رویت کی خالق کی رویت کی تعلی کی رویت کی خالق کی رویت کی تعلی کی رویت کی خالق کی رویت کی تعلی کی رویت کی خالق کی رویت کی تعلیمات کی رویت کی خالق کی رویت کی تارید ہوئیا ہوئی ہوئی اسکا کی رویت کی خالق کی رویت کی خالق کی رویت کی تارید کیا جالے کے۔

مجرفر مایا وَهُو َ اللَّطِیْفُ الْعَبِیُو َ اوروه اللیف ہے (جے حواس کے ذراید مشاہدہ میں لایا جاسکتاہ) (اوروه باریک بین ہے ہرچیز کوویکتاہے) اوروہ خبیرہ (جو ہرچیزہے باخرہے)

عجة جسى آپ كرب كاطرف مدى كائن كولى معوونين به كروى اورة ب شركين مدوكروانى كيئ اوراكرالله تعالى جابتا توبه اَشُرَكُوْ الْوَيْمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِ هُرِ حَفِيظًا وُكَا النَّتَ عَكَيْهِ هُر يِوَكِيْلِ ﴿

لوگ شرک ند کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محران نیس بطا اور آپ ان پر داروف نیس میں

# الله تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں

قسفسه بيسو: توحيد كدلال اورالله تعالى كى صفات جليله بيان فرمائے كے بعداب ولائل بي غور كرنے كى طرف توجہ ولائى جارى ہے۔ اقال ارشا وفرمايا كرتمبارے پاس بسيرت كى چيزين آچكى چين اگرا بي عقل كومتوجہ كرو مے اوران بسيرت كى چيزوں بي غور وكركرو كے تو حقائق كو ترفح جاؤ كے۔ ولائل قوحيد بحى مجھش آجائيں كے اور توحيد بحى مجھش آجائے گ۔ جوش فورو فکرکرے گا بینا بنے گا تو اس کا نفع اس کی جان کو ہوگا۔ اور چوش اندھا بنارے گا دائل و بسائر میں فورکرنے سے گریز کر لیگا تو اس کا نقصان اس کو ہوگا کی کررسول اللہ مظافیقہ سے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے گل کروانا آپ کے ذمہ تین آپ اُن سے فرما دیں کہ میں تم پر گھران تین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس طرح مختف پہلوؤں سے دائل بیان کرتے ہیں تا کہ ان لوگوں پر جست پوری ہوجائے اور تا کہ وہ یوں کہیں کہ اے جم اس کو بیان کریں پڑھ لیا۔ یعنی جو کھی تم بیان کرتے ہود دسروں سے سکھ لیا (اور کہتے ہوکہ اللہ کی طرف سے ہے) اور تا کہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے سائے جو جانے ہیں۔

مطلب ہے کہ مخلف پہلوؤں سے دائل بیان کرتے ہیں تا کہ آپ اُن کو پہنچادیں اور تا کہ منکرین ضدوعناوی وجہ سے نول کی کی اور تا کہ منکرین ضدوعناوی وجہ سے نول کی کہ آپ نے ان مضافین کو ک سے پڑھ لیا ہے اور تم دوسروں سے سیکو کر تم سے خطاب کرتے ہو ( کمائی سورة انحل بائست اُنھی کہ آپ نے اس مخرج سے دولوگ اور زیادہ مجرم بنے ہیں اور ان دلائل کے بیان کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ معظم والوں کے لئے انچی طرح کھول کربیان کردیں ( کیونک جوافی کم ہیں وہ ی منتقع ہوتے ہیں)

پر فرمایا "البیع مَسا أَوْجِیَ الْهُکَ مِنْ رَبِک" کہ آپائ الفائ سے جن جن کہ آپ کا افغائ سے جن کہ آپ کو دہ کی ا آپکودی کی گئے۔ اس کا آپ کرنہ یہ کے کہ کون داود است پر آٹ ہے اور کون ٹیس آٹا۔ کو بی طور پر پھی لوگ ایسے ہیں جوٹیس مانیں گے اور پھی لیے ہیں جو مان لیس سے یہ کو بی فیصلے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے موافق ہیں اگرافتہ جا ہتا تو یہ ٹرک نہ کرتے کین سب پھی کی محقید اور ادادہ حکمت سے موافق ہے آپ اپنا کا م کریں بینی پہنچاوی وَمَسا جَعَدُ لَمْ اللّٰ عَلَيْهِمُ مَرِی سِینی پہنچاوی وَمَسا جَعَدُ لَمْ مَان کِی عَلَيْهِمُ مَرِی سِینی پہنچاوی وَمَسا اللّٰہ عَدَالَت عَدَلَيْهِمُ مِو کَیْ اِن کا محقید اور اور جی مان ایس بی ایک کوئی ضرورت نہیں کہ محرین بات نیس مانے اور حق کی طرف متورثیوں ہوئے۔ طرف متورثیوں ہوئے۔

#### المُنَا إِذَا عِلَمَ اللَّهِ عَنْوَنَ ٥ وَنُعَلِّبُ الْمِنْ لَهُمْ وَ الْصَالَهُمْ كَالَمْ يُؤْمِنُوا بِ

ال كاكية كروب عامثان آ جائك ب كي إلى على النائم ركر اوامهن كداول العداد كا تحول كوليندي كروبيا كدوال بعد كالما الكال **مرّوّق قَامَتُ كُدُّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مُعَامُّون** اللّهُ

ادرامان كالمال على جوز عدين كالدوافي المحتى على المصيدرين

### مشرکین کےمعبودوں کوئرامت کہو

قند فلصلید : ان آیات می الال آیر جولوگ غیرالله کو پارت بین اور غیرالله کی عبادت کرتے بین ان کے معبود وں کو ند الفاظ میں یاومت کر و چونکہ تم مرف الله تعالی کی عبادت کرتے ہوا در انہیں تم ہے دھنی ہے اسلے ضد
میں آ کر اپنی جہالت سے اللہ پاک کو برے الفاظ سے یاد کریں کے ضد وعناد والے کو یہ ہوش نیس ہوتا کہ میری بات کہاں کیے گی ایوں قو مشرکین بھی اللہ تعالی کو مانے کا دعوی کرتے اور اس کے بارے بی خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ رکھتے بین کیکن جب ضد بھی آ کی گرفت کو اور اس کے بارے بی خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ کہاں کیسے بین جب ضد بھی آ کیں گے قو صرف یددیکھیں مے کہ مسلمانوں نے ہمارے معبود وں کو ٹر اکہا ہے لہذا ہمیں بھی اُن کے معبود کو ٹر آ کہنا چاہئے ہوگ ضدا ورعناد کے سبب خذ اوب کو بھاتہ جا کمی میں موگ ۔ اس لئے ان کے بارے بیس نازیا الفاظ استعال کریں گئے چونکہ یہ حرکت بدآن کی تبدارے قبل کے جواب میں ہوگ ۔ اس لئے ان کے معبود وان باطلہ کو ٹر سے الفاظ استعال کریں ۔ کو چونکہ یہ خوکہ وادگ اللہ جارک و تعالی جل شامہ سمانہ و تقوی کی شان معبود ان کا الفاظ استعال کریں ۔

لباب العقول من ١٠١ من مصنف عبد الرزاق في تقل كيا ب كد كافرول كيتون كوائل ايمان قرب الفاظ من ياد كرتے يقوقو و اس كے جواب من الله تعالى شامة كى شان من ناز بالكمات كبدجات يقصاس پرالله تعالى في آبت وَ لا كَسُبُوا اللّهِ يَنَ از لِهِ اللهِ يَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى شامة كاس بيا مسلم معتبط كيا ب كه جو كام خود كرنا جائز فين اس كاسب بننا بحى جائز فين الله على حضات عبد الله بن عروض الله تعالى عند ب دوايت ب كدرسول الله على في ارشاد فر ما يا كربيره كنا بول من بيات من بي من كرك في في السادة على الله الله على ا

پرفرمایا کی البک زید الفی آمیه عملهم (ہم نے ای طرح برامت کے لئے اُن کے مل کومزین کردیا) جولوگ کافر بیس کفری سے چیکے ہوئے بیس کفرکوا چھا جھتے ہیں دنیاوی زیدگی تم ہوگئ تو میدان قیامت بیس سب پروردگارعالم جل بحدة ک طرف لوٹیں کے سووہ آئیں جماد ریکا کہ وہ کیا کام کرتے تھے پھر اللہ تعالی ان کے کاموں کی جزابھی وے دیگا ہے مزستن کرنا کو یک طور پہاں سے تشریبی ادامر پرکوئی فرق بیں پڑتا کیونکہ جولوگ کافر ہیں اپنے افقیارے مفراطقیار کتے ہوئے ہیں۔ جب ھائیت اسلام کے دلاک ان کے مائے آتے ہیں آو اپنے اختیار سے اسلام سے دور بھا گتے ہیں اور قبول ہیں کرتے۔ کا فرول کی جھوٹی قسمیس کے فلال معجز ہ ظاہر ہموجائے تو ایمان لیے آ کیس سے

قُلْ إِنْمَا الْلَائِثُ عِنْدَاهُ وَ ﴿ آ بِفَرِهِ وَ يَحِ كَمِيْرُ التسب الله قال كَ قيد، قدرت بن جن )وه جا بقوان كي فرماتش كمطابق مجرات فالبرفرمات اوراكراس كي معيّف شهوتو كوئي بحي بجرو ظاهرته و وَمَا يُشْعُو حُمُ أَتُهَا إِذَا جَاء تُ الْأَبِوْ مِنُونَ مِنْ الله المان كومُطاب ب-

مطلب یہ ہے کہ جمیں کیا خبر ہے کہ اُن کی مطلوبہ نشانی آ جائے گی جب بھی دوایمان ندلا کیں سے ان کی حتمیں جموثی بیں خواد کیسی بی زوردار جوں۔ آخر جس فرمایا۔

وَنُقَلِّبُ اَفْتِدَتَهُمُ وَابُصَادَهُمُ اورتم أن كولولكواوران كالكابولكوليث دي كمنتن كالمالب بول كمن

حق پرنظر كري ك تحف لغم بُوْ مِنُوا بِهِ أَوْلَ مَوْقِ جيها كديدلوك الراقر آن پر مكل مرتبدايمان ندلات وَنَلَوْهُمْ فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا يَعِمُ يَعْمَهُونَ ه اورتهم أن كواس حال من چوز عددين محكده الني مرشى ش اعد عديد بين ـ

قال القرطبى فى تقسيره ج ٢ ص ١٥ هذه اية مشكلة ولا سيما وفيها "وَنَلَرُهُمُ فِي طُهُنَانِهِمُ يَعُمَهُونَ ٥" قيل السعنى ونُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَانظَارَهُمُ يوم القيمة على لهب النار وحرّ الجمر' كما لم يومنوا فى الدّنيا وَنَلَرُهُمُ فى الدّنيا أى نمهلهم ولا نعاقبهم' فبعض الاب فى الأخرة' وبعضها فى الدنيا ونظيرها "وُجُوّةً يُؤمّنِلِ خَاشِعَةً" فَهاذَا فى الأخرة "عَامِلَةً نَّاصِبَةً" فى الدّنيا

وقيل: ونُقَلِّبُ في الدَّنيا: أي نبحول بينهم وبين الايمان لو جَآء تهم تلک الأية كما خُنا بينهم وبين الايمان او جَآء تهم تلک الأية كما خُنا بينهم وبين الايمان اوّل مرّة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة وفي التزيل "وَاعْلَمُ وَاآنَ اللهَ يَحُولُ بَنُنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ" والمعنى كان يتبغى أن يؤمنوا اذا جَاتتهم الليرُ فرأوها بابصارهم وعرفوها بقلوبهم فاذا الم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وابصارهم كَمَا لَمْ يُؤمِنُو إنِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ودخلت الكاف على محلوف اي فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به ازّل مرة اي اول مرّة اتنهم الايات التي عجزوا عن معارضتها عثل القوان وغيره.

علا مقرطي اس آيت كي تغيير ملى قرات بيل بيآيت مشكل جاور فسوصا يدهد كه وكذه فق في طفيانه في تعتبون يعن في كيام في بيت كريم في مت كردن ان كردل اوران كي آنكيس آگ كيشطون اورانگارون كي تيش پريد لتے رہيں كي جيسا كريد و نيا من ايمان نيس لا عاور بم انبيل و نيا ملى جيوڑ رہے بيل يتى بم انبيل مبلت و سرميہ بيل اور و نيا ملى بورى مزا ميل و در ايمان ايمان نيس لا عاور بم انبيل و نيا ملى جيوڑ رہے بيل يتى بم انبيل مبلت و سرميان منظم و عند و اور تي من بوگا اور بھي و نيا ملى سبال كي مثال بيآيت ہے و دو قافي منظم منظم ہو بي بير سال و ان بيل بير انبيل بير سال و انبيل مبل و انبيل و نيا بيل بدلتے و بير يتى ان كياس نشانى آتى ہو جم ان كي اور ان كي اور ان كياس كور ميان حائل ہو جاتے ہيں جي ان كيان الله يتي ان كياس انبيل و بيل انبيل و بير انبيل و بير انبيل بير انبيل الميرو و قالم به (جان اور الله تعالى بند ساور ان كياس من انبيل بوتا ہے ) مطلب بير ہے كہ و بياس نشانى آتى و انبول نياس الميان من انبيل و انبول سے بيجا تو آئيس ايمان انبيل انبيل مرجب ان كياس نشانى آتى و انبيل كي انبيل اور اور ان كياس نشانى آتى انبيل من انبيل انبيل من انبيل انبيل من بيل مرجب اير بي بيل مرجب اير ان كياس نشانيان آتي ميں و ان كياس نشانيان آتي من من من انبيل آئيس لا سے بيجان كياس نشانيان آتي ميں جن كے مقالى من منانيان آتي ميں و ان كياس نشانيان آتي ميں و ان كياس نشانيان آتي ميں منانيان آتي ميں منانيان آتي ميں بيل منانيان آتي ميں منانيان آتي ميں منانياں۔

وكو الكنا نكرانا النهدة الماليكة وكلية والموق وحشن عليه فركان شيء قبلاً

ادراكر بم ان كالمرف فرقة اتا دوي ادران عدرور بالتركين الديم في كردي ان يه برجزان كالخراط من كالمؤول الموق وكناليك جعلنا لوكل مناكانوا ليقوم فواللا أن يشاء الله ولائن اكثرة في يجهلون وكناليك جعلنا لوكل حبي ما الموق الموق

## معاندین کامزید تذکره اورشیاطین کی شرارتیں

قف مديني: ان آيات على معائدين كامزيد عناد بيان قر ما يا اورار شادفر ما ياكرية فرمانشي هجز حطلب كرناحق قبول كرف ك ليخ نيس محفن با تبى بناف اور بهاف قراش ك لئے ہے۔ اگر ہم ان پرفرش اتارو بي اور فرد فر كان سے با تبى كرفين اور ہم ہر چيز ان كساست لئ تن يعنى فيب كى چيزين ان كساسے فاہر كردين مثلاً دوز خ دكھا دين جب مى يوگ ايمان فيس لا كين كريك الله جا ہے۔ ايمان لا نامتعو فيس ہے پير بھى فرمائيش كرتے ہيں جو سرا پا جہالت ہے پرفر ما يا وَ كَ فَلِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ فَي عَلَو الله بِلِينَ الإنس وَ اللّهِ فَي آئے ہم في ان كے لئے انسانوں ميں اور بياگ جو دهنى ميں تھے ہوئے ہيں يہ وكى في بات فيس آپ سے پہلے جو نبي آئے ہم في ان كے لئے انسانوں ميں اور جنات ميں ہے وشمن بناد سے تھے۔

بید دخمن ایک دوسر سے کوالسی السی با تیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی سرنین معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے کسی بدصورت چیز پر طبع کرکے بظاہر خوب صورت بنا دی جائے بیادگ السی باقیس سامنے لا کراپنے لوگوں کو دھو کہ دینے تنصا کہ ایمان قبول نہ کریں۔ جو حال انبیا وسابقین تلیم انسلام کے دشمنوں کا تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جوآب کی مخالفت کررہے ہیں۔ لبندا آپ غم نہ سیجھے ایسا ہوتا ہیں ہاہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ (اكراً بكارب جابتاتويلوك اليانكرة) الالوكول كاوجوداوران كى فالفت عكسول

برین ہے فسلو کھنم وَمَسا یَفَعَرُونَ (سوجباس میں اللہ کا سیس بیں تو آپ فکر مندند موں ان کوادر یہ جو پھی افتر اوکر رہے ہیں اس کوچھوڑیے ) یعنی اس فم میں نہ پڑسیے کہ بیادگ کا لفت میں سکے موسئے ہیں۔

الكفير اللوابتين عكما وهوالن أنزل إليكوالكت مفصلا والكن اتدنه هر المناهم الكنت مفصلا والكن الدنه هر المناهم الكنت يعلمون الكنت يعلمون الكفيري الكناه الكنت يعلمون الكفيري الكنت يعلمون الكنت المناهمة الكنت يعلمون الكنت المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة الكنت يعلمون الكنت يعلمون الكنت الكنت يعلمون الكنت المناهمة الكنت الكنت الكنت الكنت الكنت يعلمون الكنت الكنت يعلمون الكنت ال

# الله کی کتاب مفصل ہے اور اس کے کلمات کامل ہیں

پر راضی ہونے کا فیصلہ کروں اس نے تہاری طرف معصل کتاب نازل فرمائی ہے جس بیس تعصیل کے ساتھ ہدا ہے بیان فرما دی ہے۔ جن تو گوں کو اس کتاب ہے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی وہ جانے ہیں کہ بدواقتی آپ کے دب کی طرف ہے ہے لیکن جو معاہد ہیں وہ عناد کی وجہ ہے شک کرتے ہیں ہوآپ شک کرنے والوں ہے نہ ہوں۔ چونکہ کسی ہی کواپٹی نبوت ہیں شک ہونے کا احتمال ہو تی نہیں سکتا اسلے بیہ فطاب کو بظاہر آپ کو ہے لیکن و دسروں کو سنانا مقصود ہے کہ کتاب اللہ ک حقا نہت ہیں شک نہ کرو۔

پر فرمایا وَ مَسَمْتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِلْقًا وَعَلَالاً ما (اور) پ کرب کے کمات کال ہو گئے صوت اور عدل کے اعتبارے ) اسمی رب تعالیٰ شامۂ کے کمات فران کے کال ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

اور "صِدْفَ" جوفر مایابیقر آن کریم کے بیان فرمود واقعات اور نقص اور وعد اور وعیدے متعلق ہے۔ اللہ تعالی نے جو کھی بیان فرمود واقعات اور شہدی تنہائش نہیں۔

پر قرمایا کا مُبَدِلَ لِکَلِمَتِهِ (الله کِالمات کوکن بد لندالانین) اس کا کام تفظی اور معنوی تریف سے محفوظ ہے
اس نے خوداس کی حفاظت کا دعدہ فرمایا ہے جیسا کرار شاوے اِنّنا فَحُن نَوْ لَنَا اللّهِ بَحَرَ وَإِنّا لَهُ لَحَفِظُونَ جب الله تعالی فی خودا بی کی حفاظت کی ذمددادی لی ہے تو اُسے کون بدل سکتا ہے اور کس میں طاقت ہے کہ اس می تحریف کر دے؟ وشمن تک بیہ جانے میں کہ بیر قرآن وی ہے جو سیدنا محدرسول الله علیہ پرنازل ہوا تھا اس وقت ہے کیکراب تک چودہ سومال ہو بھے میں اوردہ ہو بہوای طرح موجود ہے جس طرح نازل ہواتھا۔

محرفر مایا و کھو النسب علی المعلیم کماللہ تعالی سنے والا جائے والا ہو وہ سب کی یا تیں سکتا ہے اس مخالفوں اور معاندوں کی ہاتوں کی خبر ہے اور سب باتوں کاعلم ہے۔ قرآن کے موافق اور خالفت جو بھی تیں وہ قیامت کے وان حاضر موں مے اور اللہ تعالی سحان اسے علم کے مطابق سب کے فیصلے فرمائیں مے۔

ز مین کے اکثر رہنے والے گمراہ کر نیوالے ہیں: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ تُسطِعُ اَكْتَسَوَ مَنْ فِسی اَلَاَ رُحِن الْآدُونِ (الآیة) اس میں بیارشاد فرمایا کرزمین پر جولوگ سے ہیں ان میں اکثر ممراہ ہیں۔ ان اکثریت والوں کی اطاعت کردھے وہیں راوی ہے۔ منادیں ہے۔

معلوم ہوا کہ اکثریت دلیل حقانیت نہیں ہے جیسا کہ وہ ما کدہ می فرمایا قبل لا ہَسْتَوی الْحَبِیْتُ وَ الْطَیْبُ وَ اَلْوَ اَعْدَیْکَ کُنُورَ اُ الْمُحْبِیْتِ وَنیاش اکثریت مراہوں کی ہے جواللہ کی داہ ہے ہے ہوئے ہیں ان کی بات مانو سے تو محمراہ ہوجاؤ کے بیش والوں کے پاس اٹھو پھواوران سے حق سیکھو۔

سورة توبدش فرمايا يأيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا النَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (اسايمان والوالله سن ورواور يَحول كراته موجاة) الله كريهال محبوبيت كامرارا يمان اورتقوى بها كثرير بَيْجَيِّل ب-

ير فرمايا إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ اكثر لوگ محض استِ مَمان كَ يَتِصِينُ عِلْتَ بِينَ وَإِنْ هُمَ إِلَّا يَنْحُرُ صُونَ اور محض اتكل بجه با تمن كرتے بين البقاء كثريت والول كي اطاعت اور ان كا نتاع تباه و برباد كرنے والا ہے۔

مجرفر مایاران رَبُکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنُ يُعِنِلُ عَنْ سَيِيلِهِ (بلاشها بكارب الحجى طرح جانا بان لوكول كوجواس ك راه سے بعنک جاتے ہیں۔ وَهُو آعْلَمُ بِالْمُهُمَّلِينَ اور وہ فوب جانا ہے بدارت پر جلنے والوں كوروہ قیامت كون ایئ علم كے مطابق نصلے فرمائے كارائل صلال كومنلال كى مزااورائل بدارت كو بدارت كى بزاسطے كى )۔

فَكُلُوا مِمَّا ذَكِرَ السَّمُ الله عَلَيْهِ وإن كُنْتُمْ بِالْيَتِهِ مُؤْمِنِيْنَ @وَمَا لَكُمْ الرَّ تَأْكُلُوا مِمَّا

سوس شی سے کھاؤجس پرانشکا نام ذکر کیا کمیا ہوا گرتم اس کی آیات پرائیان الانے ہولور تبدارے لئے اس کا کیابا عث ہوسکتا ہے کہ اس شی سے ندکھاؤ

ذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَلَ لَكُوْمًا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْامَا اضْطِرِ رُتُمْ الْيَهُ وَالْ

جس پراللہ کا نام لیا تمیا حالانکہ اس نے تہمیں تفصیل سے بناویا ہے جوتم پرحرام کیا تمیا ۔ تکراس صورت میں کے تہمیں بخت مجبوری وو۔ بلاشیہ

كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِإَفْوَا نِهِمْ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ مُواَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا

بہت <u>۔ لوگ اپنی</u> خواہشوں کے ذریعے یغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں بے شک تیرارب خوب جانتا ہے حدے آھے بڑھنے دالوں کؤاور جھوڑ دو

ظَاهِرَ الْإِثْرِو بَاطِنَهُ إِنَّ الْزِيْنَ يَكُسِبُونَ الْإِنْ هَ سَبُعُزُونَ بِهَا كَانُوْ ايَفْتَرِفُونَ ﴿ نابرى مَناه ادر بالتي مَناهُ بِ قِلَ جِولُوكَ مِناه مَرِح بِنِ مَعْرِبِ أَمِينَ ان كَ اعَالَ كَا بِلَهُ دِيا جاءً كار وَلَا كَالْكُوْ الْمِمَّا لَمْ يُكُلُّوالْ مُو اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْمُونَ إِلَى السَّيْطِينَ لَيُومُونَ إِلَى السَّيْطِينَ لَيُومُونَ إِلَى الرَّبِ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِينَ فِي وَاللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

# حلال ذبیحہ کھاؤ' اور حرام جانوروں کے کھانے سے پر ہیز کرو

قضعه بيو: وُرِّمنتُورج مهم من ان آيات كاسب زول بيان كرتے ہوئ لكھا ہے كه يہودى نى اكر منطق كى خدمت من حاضر ہوئ اور انہوں نے بطوراعتر اض يوں كها كه جس جانوركو بم آل كرديں ( يعنی ذرع كرديں) اسے تو آپ كھا ليتے ہيں اور جس جانوركواللہ تعالی تل كردے ( يعنی أسے موت ديدے اور و ابغير ذرح كے مرجائے ) آپ اس كوئيں كھاتے۔

ایک روایت یوں بھی ہے جے ابن کیٹر نے ن<sup>ہ موں ۱۹ افقل کیا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش مکہ کو آ دمی بھیج کر پیر سمجھایا کہتم محطیقی سے بول بحث کرو کہ آ پ اپنے ہاتھ دیٹھری لے کرجس جانو رکو ذرخ کرتے ہیں وہ تو آپ کے نزدیک حلال ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ مونے کی چھری ہے ذرخ کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔</sup>

پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ بیاعتراض بہود نے کیا تھا اور دوسری روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اہل فارس کے سمجھانے اور شمجھانے پر قریش مکہ نے کیا تھا۔ مغسرا ہن کیئر کہتے ہیں کہ بہود یوں سے اس اعتراض کا صاور ہونا اجمد ہے کیونکہ وہ خود مید بعنی غیر ذیجہ کوئیس کھانے شخصاد کین اس بات کی وجہ سے روایت کور ذہیس کیا جا سکتا۔ معترض اندھا تو ہوتا ہی ہے جے اعتراض کرنا ہودہ کہاں سوچتا ہے کہ بیدیات مجمد پر بھی آسکتی ہے۔ اعتراض کرنے والے جا بلوں نے صرف موت کود کی لیا اور ذیجہ اور غیر ذیجہ کے درمیان جوفرق ہے اس کوئیس دیکھ البند اس کر بیٹھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الشہ جانہ و تعالی نے ہر جانور کے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجدیں اجمالاً ارشاد فر مایا کہ پاکیزہ جانور حلال ہیں اور ضبیث جانور حرام ہیں۔

سورة اعراف ش ارشاد إ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبّانِثَ كرسول الله عَلَيْهُمُ العَيرون

کوهلال اورخبیت چیزوں کوحرام قرارویتے میں نیز تھیئیڈ اُلانْعام کے کھانے کی اجازت ویدی سوائے ان جانوروں کے جن کا استثناء فرماویا (اُجسلٹ لَکٹیٹم بَھِیٹھڈ اُلانٹھا مِلْ اللہ عَلَیْٹیٹم ) اور حرید تغییر کابیان رسول اللہ عَلَیْٹ کی طرف میروفرماویا۔ آپ نے حلال اور حرام جانویوں کی نغیر بتادی کی شرخ میروفرماویا۔ آپ نے حلال اور حرام جانویوں کی نغیر بتادی کی شرخ میدے کا شرخ میدے کا شرخ میدے کی شرخ میدے کی شرخ میدے کی شرخ میدے کی اور دیا جائے۔

ذئ كامطلب بيب كه كلي كاركيس كات دى جائيس جن سے جانور سائس لينا ہے اور كھا تا پيتا ہے۔ اور جن ميں خون گذرتا ہے۔ ذئ كرنے كر ہے ہى كى جانور كا كھا تا اس وقت حلال ہو گا جبكہ ذئ كے دفت بنسم اللہ پڑھى كى ہو۔ (ليمنی الله كانام ذكركيا كيا ہو) ذئ كر نيوالا جواللہ كانام لے كرذئ كر بے مسلمان يا كمانی بينى بودى يالعرانى ہو۔ ان كے علاوہ اور كى كاذ بير حلال كيا تا ہے خون كا كھا تا كى كاذ بير حلال بينى سے دئے كر باتا ہے خون كا كھا تا كام اللہ ہوكا باتا ہے خون كاكھا تا حال ہوكيا۔

اعتراض کرنے والے نے فرق کوتو دیکھائیس اوراس بات کو مجھائیں کرؤئ کرنے میں کیا حکمت ہے اور ذی کرنے سے جاتور کیوں طال ہوتا ہے اورا پی موت مرجانے سے کیوں حرام ہوتا ہے بیخون نگلنے والی بات ان کی مجھ میں شآئی جو ذیجہ اور فیر ذیجہ می فرق کرنے والی چیز ہے۔

اگر کوئی مسلم یا کتابی کسی جانور کو لاتھی مار ماد کر بلاک کروے اگر چد بسم اللہ پڑھ لے تو وہ جانور طال نہ ہوگا۔ کیونکہ لاتھیوں سے مارنے سے خون جیس لکلا جو مکلے کی رکوں سے نکل جاتا ہے ویسے جانور کا نام "موقوزہ" ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے شروع جس گذر چکا۔

جب معترضین نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آیات بالا نازل فرما کیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس طلال جانور پراللہ کا نام لیا گیا یعنی اللہ کا نام لے کرون کیا گیا اسے کھاؤ۔ اور جس جانور پرون کرتے وقت اللہ کا نام بیس لیا گیا اسے مت کھاؤ' دھمنوں کی باتوں میں نہ آؤاوران کے اعتراض کوکوئی وزن ندوداللہ نے تہیں حلال حرام کی تفصیل بتادی' اللہ کے ملال کے ہوئے جانورکونہ کھا نا اور ڈھمنوں کی باتوں میں آجانا الی ایمان کی شان کے خلاف ہے۔

ای کوفر مایا وَإِنَّ اَطَعَتُ مُو هُمَّ إِنَّ تَحْمَ لَمُشَوِحُونَ اوراً گُرَمَ ان کی اطاعت کرو مے تو شرک کرنے والے ہوجاؤ سے۔ بینی اللہ کی بات مانے کے بجائے دومروں کی بات مان کرمشرکوں کے ڈمروش آجاؤ ہے۔

جس جانورکوانشکانام لےکرمسلم یا کتابی نے ذیح کیا ہوبشرطیکہ وہ جانور طال ہواس کے کھانے کی اجازت دیدی اورجو جانور مید ہو ( بینی اپنی موت مرکمیا ہویا ہے اللہ کانام لئے بغیر ذیج کیا کمیا ہو ) اس کے کھانے کوترام قرار دیدیا کمیا اورا ہے فت بین تھم عدد کی بتایا ۔ ہاں حالت مجودی میں غیر باغ والا غاد کے ساتھ شروط کر کے مردار کھانے کی اجازت دیدی۔ وَإِنَّ كَيْنِوُ الْيُضِلُّونَ بِالْهُوَاءِ هِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اوربلاشر بہت الوگ بغیرظم كا پَی خواہشات كذريد مراہ كرتے ہیں۔ لین جوہمی كوئی بغیر سند بات ان كے حواب و خيال بن آ جال ہے اس ك ذريد لوگوں كو بهكاتے اور ممراہ كرتے ہیں اللہ كے تقم كے بائدنيس ہوتے اس كے تقم كی خلاف ورزى كرتے ہوئے صدے آ سكے ہز ہ جاتے ہیں۔ إِنَّ وَبْكَ هُوَ اَعْلَمْ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿ بِيْنَكُ تِيرار ب صدے نَظنے والوں كوخوب جاتا ہے ) وہ ان كومزاد كا۔

ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بیخنے کا حکم: وَفَرُواظ اِحِدَ اَلاقے وَبَاطِنَهَ (اورچور دوظاہری کناہ اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چوڑے کا حکم فرمایا ہے۔ جو گناہ ظاہری طور پر علاندیہ ہو وہ می جوڑ وادرجو پوشیدہ ہوا ہے بھی چیوڑ واللہ تعالی ہر گناہ کو جانتا ہے اور وہ گناہوں کی سزاد ہے پر پوری طرح قادر ہے گناہ کاریہ تہ بھیں کہ جہائی میں جو گناہ کرلیا اللہ تعالی کو اسکی فرنیس ہے۔

اِنَّ الْكَلِيْسَ يَسْكَسِبُونَ الْاِئْمَ سَيُجُوَّوُنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِ فُونَ ه الماشه جولوگ گناه كرت بي أبيل عنقريب ال كاعمال كى جزاديدى جائے گى۔

وَإِنَّ الشَّينَطِلْنَ لَيُوْ حُوْنَ إِلَىٰ أَوْلِينِهِمْ لِلْبَجَادِنُوْ كُمْ آور بلاشبر شياطين النه دوستوں كي طرف وسوت و التح بين تاكد وتم سے جھڑا كريں دائل فارى مشرك تتھا ورقريش مكر بھی مشرك تتھا نہوں نے مشركين مكر كوب بات مجھائى كہ تم محمد عليه السلام پر بياعتراض كرور اور يہود بوں نے آئيں بيس ايك دوسرے كو مجھايا كہتم بياعتراض كے رجاؤا ورمسلمانوں سے جھڑا كرور الله تقائى نے مسلمانوں كو بتا ديا كہتم ان كى باتوں بيس نہ آؤ اگر تم نے ان كاكباما تو تم مشرك ہوجاؤ كے يعنى مشركوں والا كام كرلو ہے۔ يعنى اللہ كے تعم كى خلاف ورزى اور غيروں كى اطاعت كرك شرك كرنے والے بن جاؤ كے۔ كونك اللہ تعائى كے تعم كوچھوڈ كردوسروں كے تھم كى مانااوران كوتليل قتم يم كامئ سركوں كاكام ہے

رہی معالم التزیل قال الزجاج فیہ دلیل علی من احل شیناً معاحرہ الله او حرم ما احل الله فہو مشرک، (معالم المؤر لی میں ہے کہ زجاج فیہ دلیل علی من احل شیناً معاحرہ الله او حرم ما احل الله فہو مشرک، (معالم المؤر لی میں ہے کہ دائی ہوں کر ہے الله تعالی کے الله وہ مشرک ہے الله مسکلہ: اگر فرخ کرتے وقت قصد الله کانام لیزا جھوڑ دیا تواس جانور کا کھانا جائز ہے بھرطیکہ ذرج کرنے والا ہم الله پڑھنا مجول گیا اس کا کھانا جائز ہے بھرطیکہ ذرج کرنے والاسلم یا کتابی ہونے بود اور میں جانور س جانور س کے بارے میں متعدد مسائل مورد کا کھوں کے بہلے رکوع کی تقدر کے دیل میں گذرہ کے جیں۔ (الوار البیان جسم سال)

اَوْمَنْ كَانْ مَيْتًا فَأَحْيِينَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَعْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ رِفِي الومن كَانْ مَيْتًا فَأَحْدِينَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَعْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ رِفِي عِنْ مِرده قائم مَ غَالَم اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَل

الظلّب ليس بعنارج منه الكفال أين بلكفرين باكانوايع ماؤن وكذاك بعدا الظلّب ليس بعنارج من كردي كادرى مرح بمن المعرول بن به وان يحد والنبي به والنبي كادر بوش كردي كادرى مرح بمن المعروب بناد من كرد بي كادرى مرح بمن كردي المعروب كادر المعروب المعرو

# مومن زندہ ہےاس کے لئے نور ہے اور کا فراند ھیریوں میں گھراہوا ہے

جولوگ پہلے کا فریقے وہ کفر کی وجہ ہے مُر دہ تھے۔ جس نے اسلام تبول کرلیا دہ زعدوں بیں شار ہو گیا اور اسے نور ایمان تل گیا۔ وہ اسی نورائیان کو لے کرلوگوں بیں پھر تا ہے اور بیلورائیان اسے غیر کا راستہ بتا تا ہے اور اعمالی صالحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

الله تعالی شاخہ نے فرمایا جومُر دہ تھا اسے ہم نے زندہ کردیا ایمان کا نوردیدیا وہ اس جیسا کہاں ہوسکتا ہے جواند میریوں میں ہے۔ برابرانہیں میں گھراہوا ہے وہاں ہے نیکنے والانہیں۔

مجرفر ما يا تحداثيك رُيِّسَ لِللسَّافِرِينَ مَا كَانُوا لِيَعْمَلُونَ جَسِطرة الله ايمان كے لئے ايمان مرّ ين كرويا كيا ہے

ای طرح کافروں کے لئے ان کے اعمال کفرید موسی کروئے گئے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ایمان فیش لاتے اور دو اپنی حرکت بدکوا جماع مجھد ہے ہیں۔

ہرستی میں وہاں کے بڑے جمرم ہوتے ہیں:اس کے بعد فرمایا و تک لیک بَ عَلَنَا فِی کُلِ فَرُبَةِ اکلِیرَ مُنْجِرِ مِنْهَا د (اوراس طرح ہمنے برستی میں وہاں کے بووں کو جمرم بناویا) مطلب بیہ کہ جیسے الل کھ میں دنیاوی اعتبار سے بوے لوگ جمرم ہے ہوئے ہیں ای طرح ہمنے برستی میں آپ سے پہلے ایسے لوگ مقرد کے جوان لوگوں کے سروار شھاور کونا ہوں میں پیش چیں ہے۔

نَهُ مُنْ كُورُوْا فِلْهَا تَاكديلُوك مُركري يَعِي الله كابدايت نه يَعلِيْه ين ادراس كظاف شرار تَمْ كري - وَمَا يَمُنْكُووْنَ إِلَّهُ مِنْ الْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ واوران كاعران كاجوان كاستحد عداوراً في الى كاشعور في اسلام كظاف شرار تم كرت بين داور ينين جانع كداس كاوبال أنين بريزتا ہے۔

صاحب من المهام التولي في مَنْ هُولُوا فِيهَا كَوْلِي مِن لَكِية فِي كما الله كمد في المراف وجوان على برداسته ب حار جاراً وى ينها وي تنه وي تعدا كدوه لوكول كوميرة الحدر سول معلقة برايمان لاف سدوكة ربيس وجوفض بابرت آتا اور كم شي واقل بونا جا بتا تعاراس ريوك كتب تقدد في نااس فض سن في كرد بنا كيونك و جاود كر ب جمون ب-ورهيقت برنستي اور برعلاق كرئيس اور چوهري اورائل افتد اراورالي مال عل همام الناس كوجارت برنيس آف وية رية وجارت تول كرت بين ندائي الوام كون قبول كرف ويت بين جيساك بور عالم شراس كامظا بروب

شدید بر کانوایکنگرون و استراک می استراک می استراک می استراک استراک می استراک می استراک می استراک می استراک می

وليد بن مغيره كي اس جهالت كي تر ديد كه تمين رسالت ملني جا ہے

تسفيسيد: معالم المتزيل جهس ١٢٨ شيرة يت بالاكاسب فزول يول تلما ب كدوليد بن مغيره في رسول الشيك

ے کہا کہ اگر نبوت واقع کوئی چنز ہے تو ہی تم سے زیادہ اس کا الل ہوں کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کھیر ہے اور دوسرا سبب نزول نیفل کیا ہے کہ ایوجہل نے کہا کہ بنوعبد مناف نے شراخت کے سلسطے ہیں ہم سے مقابلہ بازی کی بہاں تک کہ ہم محموز دوڑ کے محموز ہے بن کررہ محصے اب وہ کہدرہ جیں کہ ہم جی ایک نبی ہے جس کی طرف وئی کی جاتی ہے۔ اللہ کی ہم اس مدی نبوت پر ایمان شدائیں مح۔ جب تک ہمارے پاس بھی آئی طرح وقی شرق جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔

اس پر اللہ جل شاند نے آیت بالا نازل فرمائی جسمیں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابوجہل کا بھی۔ جس کا مطلب میرے کدرسات ونبوت سے سرفراز کرنا پراللہ جل شانۂ کے انتخاب اور اغتیار سے متعلق ہے وہ جے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرما تا ہے اور اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا الل کون ہے اور اس عبدہ جلیلہ کا تخل کس جس ہے بر کہنا کہ جس مستحق رسالت ہوں اللہ تعالی پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جبل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنبوں نے مید اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جبل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنبوں نے مید اعتراض کیا ہے آئیں اللہ کے یہاں ذات بھی کی اور آئیس بخت سزا ساتھی۔

فَكُنْ يَكُوهُ اللهُ اَنْ يَعْلِي يَذَيْكُمُ صَلَى وَ اللهُ الْوَسْلَامِ وَمَنْ يُوهُ اَنْ يَخِصْلَهُ يَعْمَلُ موش في الله الماء و يه المعامل على تعديد المعامل المع

# صاحب ہدایت کاسینہ کشادہ اور گمراہ کاسینہ تنگ ہوتا ہے

قسفه ملین از آیت قرآنیان کراورآیات کوینید و کی کربہت نوگ مسلمان ہوجاتے تھا درا کر کفرے چنے رہتے تھاس آیت میں اللہ رب العزت تعالی شان نے بہتایا کرائلہ جل شانہ جس فض کو ہدایت دینا چاہاس کا بیند اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اس کے دل میں اسلام کی طرف سے کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہتا۔ اور بلائیں وہیش سے دل سے بورے اخلاص کے ساتھ قول کر لیتا ہے۔

اورانشدتوالی مے مرابی میں باتی رکھنا جا ہے اس سے سیندکو تک کروینا ہا اسلام کی دھورہ مظراس کا سیند تک ہو جاتا ہا دراسلام قبول کرنے کی بات سامنے آتی ہے تو بیا سے ایسادد مجراورد شوار علوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بری مصیب

کے ساتھ آسان پرج حد ہاہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے ۔ آیت بالا الاوت فرمائی پھرادشاد
فرمایا کہ جب نور سینہ جس داخل ہوجا تا ہے تو سید کھل جا تا ہے۔ عرض کیا گیا یا دسول اللہ! کیا الی کوئی نشائی ہے جس کے
ور بعید اسکو بچیان نیا جائے۔ آپ نے فرمایا بال اس کی نشائی ہے ہے کہ دار الغرور ( دنیا ) سے دورت رہ اور دار الخلود
(ہمیشد بنے کی جگہ ) کی طرف رجوع کر ساور موت سے پہلے اس کی تیاری کر نے (روز البینی فی صب الدیان کا فی اسکان اس الفیان ہونے
سیند کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے
سیند کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے
سیند کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے
سیند کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے
سید کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت این عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں فوثی کی کیفیت طاری ہو ( ذکرہ فی محالم النز بیل)
معلوم ہونا کہ مومن کو اپنے ایمان پرشاداں فرحال خوب خوش رہنا جائے ایمان اور ایمانیات کی وجہ سے دل میں خوشی کی لیمیت معلوم ہونا کہ مومن کو اپنے ایمان پرشاداں فرحال خوب خوش رہنا جائے ہے ایمان اور ایمانیات کی وجہ سے دل میں خوشی کی لیمی دور تی رہیں۔
لہر می دور تی رہیں۔

الله المَّالِكَ يَسَجُعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ الشَّالِيتِ بَى عَدَابِ بَيْنَ ويتاب الأولول بر جوالهان نيس لات\_

علا تغییر نے رجس کے تی معنی کے ہیں۔ روح المعانی میں اولاً عذاب اور خذلان کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر حضرت مجاہد تا بعی سے نقل کیا ہے، کہ" الرجس مالاخیر فیڈ یعنی جس میں کوئی خیر ند ہووہ رجس ہے۔ پھرعلامہ داخب اصفہانی سے قتل کیا ہے کہ الرجس الشی الفذر بعن گھناؤنی چیز۔ اور زجاج سے لفل کیا ہے حواللعنة فی الد نیا والعند اب فی الاُ خرق ۔ یہال بیسب معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ حس طرح اللہ پاک ممراہ مخص کا سینہ تنگ کر دیتا ہے ای طرح ان لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے جنہیں ایمان لا نانہیں ہوتا۔

وه ن اصراط رباك مستقیما فى فصلنا الایت لقوم تنگرون وله فردارالسلا میاب كدبه برمه مد بند بند مرفق مرب الولاد كا استان روای بروضی مال كرنی بردان كا استان كرب عند كري م وهو وليه فروكان ها كانوا يعملون و كوم ي خشره فرد كرب الله الله كا مدكار به ادر جم دن ان سرائ كرد الله ان كرب الله ان كا مدكار به ادر جم دن ان سرائ كرد كرد كار الجون قي الشكار تُور فرق الإنش و قال اوليك فرق قرن الإنس ربينا الستمت كا بعضنا بِبِعْضِ وَبِلَغُنَا اَجَلْنَ النَّا مُعَالَ النَّا لِمَتُولِ مُن فِيهَ الْكَالَا النَّا لِمَتُولِ مُن فِيهَ الكَالَا النَّا لَمَتُولِ مُن فِيهِ الكَالَا النَّا لِمَتُولِ مُن فِيهِ الكَالَا النَّا لِمَتْولِ مُن فِيهِ الكَالَا النَّا لِمُنْ المَا لَكُولِ المَن المُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### اللدتعالى كاراستهسيدهاب

قف میں اور کافر کافر ق بیان فرمانے کے بعد اب صرافی منتقیم کی دعوت دی جارت ہے۔ (دین اسلام) تیرے رب کا راستہ ہے جو اوگ ہیعت رب کا راستہ ہے جو سید ھا راستہ ہے اس میں کوئی کچی اور ٹیڑھا پن نبیس ہے اس کی دعوت بھی واضح ہے جو اوگ ہیعت ماصل کرنے والے بیں ان کے لئے واضح طور پر آیات بیان کردیں۔ بھر صرافی منتقیم پر چلنے والوں کے لئے دوانعام ذکر فرمائے اوّل بیکران کے لئے ان کے دب کے باس دارالسلام ہے۔

الل ایمان کے لئے وار السلام کا وعدہ: دارالسلام کامنی ہے سلامتی کا گھر۔ادراس سے جنت مراد ہے جنت میں برطرح کے مصاب اور تکالیف سے سلامتی ہوگ ۔ ندجسمانی کوئی تکلیف ہوگی ندروحانی۔ ندآ لیس میں بنت ہوگانہ کینہ ہوگانہ کینہ ہوگانہ دینہ ہوگانہ ہول کے تو فرمایا جائے گااکہ خوا کہ خوا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ امن کی حالت میں۔اہل جنت کواللہ جنت کواللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ لیمین میں فرمایا سند میں قوالا مِن دُتِ دُحیہ ہو فرمایا ہے۔ کا طرف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ لیمین میں فرمایا سند میں اعلما۔

الله تعالى الل ايمان كاولى ب. دوس انعام كاذكرت بوئ ارشاد فرما وَهُو وَلِيَهُمْ بِمَا كَانُوا الله لَعَمَا وَالله وَهُو وَلِيَهُمْ بِمَا كَانُوا الله لَعَمَا وَالله وَهُو وَلِيَهُمْ بِمَا كَانُوا الله وَهُو وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا الله وَهُو وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا الله وَهُو وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا الله وَالله و

صاحب معالم التزيل جي من ١٣٠ لکيم جي بيت و لاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الأخرة بالمجزاء ليخي الله تعالى ونيا بين ان كاولي ليخي دوست باور مدوكار بي جس نے ايمان كي توفيق ويدى اور آخرت بين يحى ان كا دوست ،وگا دوانيس ايمان كابدلد دےگا۔ قیامت کے وال جنات سے اور انسانول سے سوال: اس کے بعد قیامت کے دن جو سوال تاہوں کے ان میں سے دن جو سوالات ہوں کے ان میں سے اور انسانول کے ان میں سے ایک سوال کا ذکر فرمایا وَ وَوَ مَ مَعْ خَدُو هُمْ جِدِیْغَا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو یعنی جنات اور انسانوں کو کھٹر میں بڑھ فرمات کے گوئر تعداد میں انسانوں کو اینے تابع کرلیا۔ جنات سے شیاطین شراد ہیں۔ اسے جنات کے گروہ تم نے کیٹر تعداد میں انسانوں کو اینے تابع کرلیا۔ جنات سے شیاطین شراد ہیں۔

جب البيس مردود موا تقااس نے كها تھا كَاتُحْ حِدَنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفُرُ وُضًا ﴿ كَرَيْسَ تِيرِ عِبَدُول مِن عند منظره ا پنا بنالول كَا) اور يه كُل كها تھا كَاقَعُ دَنْ لَهُمْ حِسوَ اطْكَ الْسَمْسُ عَيْسَمُ ه ثُمْ كَالِيَسَهُمْ مِنْ مَ بَيْنِ آيُدِيْهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا بَلِهِمْ وَكَا تَحِدُ أَكُثَوَهُمْ شَاكِرِينَ (كريش ان كے لئے آئى سيدى راه پر بيخول كا - مجران كے پاس ان كے سامنے سے اور ينجے سے اور ان كے داكي سے اور ان كے باكي سے آؤل كا اور آب ان يس سے اكثر كوشكر گذارند يا كي كے

الجیس نے جوکہا تھا وہ برابرا پی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ذرّیت بھی اسکی کوششوں میں اس کی معاون و مددگار ہے۔اورانسانوں کی غفلت کی وجہ ہے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہیں انہوں نے اکثر انسانوں کوا پنا بنالیا ہے اورصراط مستقیم سے ہنا کر ممراہ کردیا شیاطین الجن سے اللہ جمل شائد فرما تھی سے کدانسانوں میں سے کثیر تعداد کوتم نے اپنا بنالیا۔ اوران کوصراط متقیم سے ہنادیا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شاعۂ کا میہ خطاب تو بخ کے طور پر ہوگا یعنی بطور ڈائٹ ڈیٹ ان سے میہ خطاب ہوگا۔

انسانوں كا جواب اور اقر ارجرم: وَقَالَ اوْلِيْهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَبُنَا اسْتَمَعَ بَعْضُنَا بِنَعْض وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الْمَذِى أَجُمُلُتَ لَنَا ﴿ اورشِاطِين كے دوست جوانسانوں میں سے تھے جنہوں نے ان كا ابّاع كيا تمايوں كہس كے كماس ہمارے دب! ہم میں بعض سے بعض نے انقاع كيا } يعنى انسان جنات سے اور جنات انسانوں سے منتفع موتے۔

صاحب روح المعانی نے حضرت حسن اور این جری و غیرہ نے قل کیا ہے کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرنا ہوں تھا کہ جب ان جی سے کوئی حفظ مسئر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس مزل پر اتر نا ہوتا تو ہوں کہتے کہ اَعُو ذُ بِسَتِیدِ علی کہ جب ان جی سے کوئی حفظ سنر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس مزل پر اتر نا ہوتا تو ہوں کہتے کہ اَعُو ذُ بِسَتِیدِ علی اللہ وادی (کہ جس اس وادی کے سروار کی پناہ لیتنا ہوں ) اللہ کی بناہ لینے کی بجائے شیاطین کی بناہ لیت تھے۔ اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرتا ہوتا کہ جب بیلوگ اعبو ذ بِسَبِید ھندا الوادی کہتے تھے تو جنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ دیکھوانموں نے ہم کو بناہ دسینے برقا در سمجھا اور جو بناہ اللہ سے ماتنی جا ہے تھی ہم ہے ماتنی رانسانوں کا گروہ آئیں میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کا اقر ادکرنے کے بعد یوں کہا کہ وَ اَسْلَحْنَا اَخَلَا الَّذِی اَجْلَتَ لَنَا ع

(اورہم پینے گئاس مقررمیعاد کوجو ہمارے لئے آپ نے مقرر فرمائی تھی) اس اُجل بعنی مقررہ میعاد سے بعض معزات نے موت اوربھن نے قیامت کا دن مرادلیا ہے انسانوں کا گروہ یہ بات بطورا قرار جرم کیے گا۔ جس میں اظہار تدامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کوں کیا! حسرت بھی ہے کہ اگراہیا نہ کرتے قواچھا ہوتا۔

قَالَ النّادُ عَفُوسِ عُنَمَ اللّه تعالَى كارثاد موكاكد دوزخ تهار عظمر في جدب الله تعالى في بيني نا البيس كو خطاب كرك بتاديا تفاد كالم للنّف جهد من كو كروون كا خطاب كرك بتاديا تفاد كالم للنّف جهد م منك وَ مِعْن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجُمَعِينَ هَ (كري شره مرور دوزخ كو كروون كا تحص اوران تمام لوكون سے جو تيرا اتباع كريں كے ) بياعلان اى وقت فرما ديا تفاجب البيس في تكبر كيا اوراس في بن قالون كودوزخ آدم كو بهكانے كي تم كھا كرا بنا مضبوط اراده فلا بركيا الله تعالى في اس كے ديوے پرائے اوراس كے بانے والون كودوزخ من جينان كے مانے والون شر الم كانا موكا۔

خللانی این اینها (بیاوگ دوز خ می بیشدری کے) الا ما شاء الله \_( مربیکه جوالله جا بعن دوجا ہے و دوز خ سے تکال سکتا ہے۔ مرکا فروں کوئیں نکانے کا جیسا کدومری آیت بھی خلیدین فینها آبَدًا فرمایا۔

إِنَّ رَبِّكَ حَدِيدَةً عَلِيْمٌ و (بِيشك تيرارب حكمت والاجائے والا ب) اس طرح بم بعض ظالموں كوبعض كاولى بناتے بين بسبب ان كاعمال كے جود وكرتے تھے۔

نُولِكِي بَعُضَ الطَّالِمِين كَيْفُسِر : نُولِنَي كايرٌ جمه جوابح فَلَما كيا حفرت قاده منقول بما ما الم المتو بِل نے ان نے قل كيا ہے نہ خفل المفطر أولينا ءَ الفض كه بم ظالموں كوآئيں بي ايك دوسرے كا دوست بناتے جيں - بيمنى بحق مجمح ہودنيا بي ہروقت اس كامظا ہرہ ہے اور اس دوتی كی جدے آئیں بي ل كراسلام اور الل اسلام كي وشنى بيرا كيك دوسرے كي معاونت كرتے رہتے ہيں۔

اوربعض حضرات نے مُوکِلی کا ترجمہ یہاہے کہ ظالموں کوایک دوسرے سے قریب کردیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن ایک ای شم کے نوگوں کی جماعتیں بنادی جائیں گی۔ چربیہ جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی۔ جیسا کہ بورہ صافات میں فربایا۔

أَحْفُ رُوا الَّذِيْنَ طَلَمُوا وَازُوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعُنِلُونَ وَمِنْ دُونِ اللهِ فَاهَلُوهُمْ إلى صِرَاطِ الجَوِيمُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانُوا يَعُنِلُونَ وَمِنْ دُونِ اللهِ فَاهَلُوهُمْ إلى صِرَاطِ الجَوِيمُ وَ طَالَمُولَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهِوَ كَرَاسَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَوَرَحُ كَارَاتُ وَهُوا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَوْلُولَ فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَوْلُولَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

آ بت كاليك اور متى بھى بعض مفسرين نے لكھا بر مساحب معالم التو بل نے لكھا ب اى مسلسط معض الطالِعين على العص كريم بعض طالموں كون مرے طالموں برمسلط كرديتے ہيں۔

مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ٱلَـمْ يَالْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ الْإِيقُ ے جوں اور انبانوں کے محروہ کیا تہارے ہاں رمول ٹین آئے وہ میرے احکام بیان کرتے تے وَيُنْإِنُ رُوْنَكُمْ لِتَاءً يَوْمِكُمُ هِٰذَا ݣَالْوَاشَهِ لَنَاعَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَبُهُمُ الْعَيْوةُ الدُّنْيَا لورم کوائل دان کی ملاقات سے ڈرائے شکوہ جواب دیں مے کہ بم اپنے جانون پر کوائل دیے جی اُوران کو دیاوالی زعر کی نے دھوکہ میں ڈالا وَشَهِ رُوْاعَلَى ٱنْفُيهِ مْ ٱنْهُمْ كَانُوْ ٱلْفِي يْنَ ﴿ ذَٰلِكَ ٱنْ لَمْ يَكُنْ رَيُّكَ مُهْ لِك اوروہ اپنی جانوں پر کوائی دیں مے کہ بلاشہروہ کافر تھے۔ بیاس دیدے کہ تیرارب بستیوں کوظلم کے سبب بلاک کرنے والانہیں۔ الْقُرِّى بِطُّلْمِ وَآهُلُهَا غُفِلُونَ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُوا وَمَأْرَبُكَ بِعَلَفِلْ ں حال میں کدوباں کے لوگ برخبر موں اور ہرا کی کے لئے ان کے اقبال کے سب درجات میں اور تیرارب ان کاموں سے عافل نہیں ہے مُمَّايَعُهُ كُوْنَ۞ وَرُبُّكَ الْعَيْثُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَا يُكُومِ كَلْمُ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ تَعْدَلُمْ جو کام وہ کرتے ہیں۔ اور تیرا رب فن ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ جائے تو حمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچے مَا يَثَا أَوْكُمَا ٱنْفَا كُوْمِنْ ذُرِيَّةِ فَكُوْمِ الْخَرِيْنَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَلُ وْنَ لَاتِ وَمَا آنُنْتُمْ اكداس فيتميس ويمرك أوم كأنسل سيهيا فرملك بالشبرجس كاتم سيدعده كياجانا بوه ضرورا في والى جيز بهاورتم زِيْنَ®قُلْ لِقُوْمِ اعْمَالُواعَلَى مَكَانَتِكُوْ إِنْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ مُرَّ عاجر تبین کر سکتے۔ آپ فرماد بیجے اے میری قوم اتم اپنی جگہ رعمل کرتے رہو بااشبہ یں عمل کرد ماہوں سوعقریب جان او سے کہ س حَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ السَّارِ إِنَّهُ لَا يُغَلِّمُ الظُّلِمُونَ ۞ ك لئے ب اس عالم كا انجام كار ب شك كامياب تيس بوت ظالم لوگ

جن وإنس ہے سوال!

كياتمهارے پاس رسول نہيں آئے تھے؟ اوران كا افرار جرم

قد ضعه بیو: ان آیات میں اقرار آواللہ جل شائد نے اپناس خطاب کاذکر فرمایا جو جنات کی جماعت ہے اور انسانوں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے جمر مین کافرین جو میدان حشر میں موجود ہوں گے ان سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے جنات اور اے انسانو! کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغیر نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی حاضری ہے اور اعمال کے نتائج سائے آنے سے ہاخبر کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ دیکھوا کیک دن

ایسا آنے والا ہے تم اس کے لئے فکر مند ہوجا داور ایمان لا د۔

اقل او مجر بین اقرار بُرم سے کرین می کریں ہے۔ اورائے کفروٹرک کا اتکاری کربیٹس سے جیسا کدوسری آیت بیل ان کا قول وَاقْفِر وَبِّسْنَا مُنا مُنْفَا مُشُو کینُنَ ہ و کرفر مایا ہے۔ پھر بعد میں اپنے ہاتھ ویروں کی گوائی سے اورائے نبیوں کی موائی کی جیسے مجود ہوکر اقر ادکر لیس ہے۔ جس کا تذکر واویر آیت بالا میں فرمایا۔

' فَالْوُا شَهِلْنَا عَلَىٰ آنْفُسِنَا'' و مُهيں كے كما إلى جانوں كے مقابلہ شى ہم كوائل دے دے ہيں كم واقع ہم بحرم تنے اور واقعی ہم كافر تھے۔ درميان كلام ان لوگوں كی گمرائ كااور كفروشرك پر جھنے كاسب بھی ذكر فرماديا۔

وَغَوْ تُنْهُمُ الْمَحَيْوَةِ الْلُدُيَّا لِينِ دِنِهِ دالى زَعْرَى نِهُ الْيُنْ دِمُوكُو بِينَ دَنِهِ الْمَالِ سمجما اور اس سے منافع اور شمرات اور شجوات ولذات بی کے پیچے پڑے دہے۔ ایمان کی دعوت دینے والوں اور ہیم آخرت کی بادد ہانی کرائے والوں کی ہاتوں پروھیان نددیا۔

خلیک آن آسم بنگن رہنگ مھیلک المقوبی بین بدر واول کا بھیجا اس وجہ ہے کہ تیرارب بستیوں کو بینی ان کے دہنے والوں کو بینی اس وجہ اس کے دہنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب اس طرح بلاک نیس فرما تا کہ وہ لوگ اپنے ظلم کے انجام سے بے فیر موں۔

اللہ جل شائد بی فیر بھیجا ہے جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حیدا تقتیار کرنے والوں کا اچھا انجام اور مشرکوں و کا فروں کا براانجام بتاتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعہ سب بھی نتاویے سے بعد جب لوگ بازنین آتے تو اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کی ہلاکت کا فیصلہ و جا تا ہے۔ ہلاکت کا سبب بھی نتاویا کہ وہ قلم ہے ہر گزاہ قلم ہے اور کفر بھی قلم ہے اور سب سے بڑ قِلم ہے۔

ا عمال كا عتبار سياد كول كورجات عنقف ين: بحرفرمايا وَلِهُ حَلِّ هَوَ جَفَّ مِنَّمَا عَمِلُوا (اور برايك ك لئے اپنا اپنال كا عتبار سي عنقف ورجات بن ) ثواب دالول كے بحى عنقف درجات بن اور عقاب والول كے بحى اور جس نے جو پچوكيا اپنا اپنا كا عتبار سے جز ااور مزايا لے گا۔

وَمَارَهُكَ بِفَافِلِ عَمُّا يَعْمَلُونَ (اور ترارب ان كامول عناقل نيس بي جوده كرتے بي )اس بي بيات بتادي كر حماب لينے والا اور جزاوين والا الله تعالى ہے۔ اس يعلم ہے كى كاكوني على باہر تيس كوئى بينة ہے كہ غير سار سے اعمال كابر فركيے سے والا الله تعالى ہے۔ اس يعلم ہے كى كاكوني على باہر تيس كو معلوم ہے۔ اعمال كابر فركيے سے كار سے جراد بنا ہے اس بي معلوم ہے۔ الله تعالى غن ہد حمت والا ہے: چرفر ما فرق وَر الله غندى فروالو خمة ( ترارب غن ہے بن فرم الا ورق من والا الله تعالى عادت بيس بال اسارى كلوق اس كى الله عدد الى تاركى كالى عادت نيس بال اسارى كلوق اس كى الله عدد الى تلوق بردم كرنا ہے اللہ الله كار كى تاركى كار كى حادث بيس بال اسارى كلوق اس كى الله كار كے حدد الى تلوق بردم كرنا ہے اس نے

علوق کو وجود بھی بخشا ان کورزق بھی بخش ہے اور اکلی حاجتیں بھی پوری فرما تا ہے دنیا بیں توسب بھا پراس کی رحت ہے اور آخرت بیں اہل طاعت کے لئے مخصوص ہے۔

الله جائے تو تمہیں شم کر کے دوسر ہے لوگول کو لے آئے: إِنْ لِنَفَ اَ مَدَ اَ عَمْ وَيَسْتَعُلِفُ مِنْ الله جَائِ مِنْ اَلله جَائِم مَنْ اَلله جَائِم وَ الله الله عَلَى الله عَل

دنیا جن بھی تم اس کے تاج ہواور موت کے بعد بھی۔ لہذا پی ضرورت سے ایمان تبول کرواورا قبال معالح افتیار کرو۔
قیا مت ضرور آئے والی ہے: پھر فرمایا: اِنْسَفَ فَوْعَدُوْنَ لَاتِ وَ (بلاشہ جس کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہوہ ہور آغوالی ہے اور تناب اور عذاب وثواب اور جنت و دوز خ کی جو فہری حمہیں دی جارہ تا میں اور حمہیں جو یہ تایا جارہا ہے کہ مونین کی یہ جزا ہے اور کا فرول کی بیرا ہے بیسب بچھ ہونے والا ہے مائے آجانے والا ہے۔ دیر کلنے کی وجہ سے کوئی بیرنہ ہے کہ یہ بی احمد ایم بیں۔

ا پنی این جگه کم کرتے رہوانجام کا پینہ چل جائے گا: پر فرایا فیل ایفٹوم اعمَلُوا علی مَکَانَعِکُمُ اِنَی عَامَلُ (آپ فراد بِحَدَی کراے بری قوم! تم اپنی جگه کم کرتے رہویں بھی اپنے طور پڑک کرتا ہوں)

بنا کده ہوگاای و نیاش بجھ لیں اورا بھان لے آئیں تھ نفع والے ہوجا کیں اور آخرت کے ضارہ سے نی جا کیں ہے۔ طالم کا میاب مہیں ہوتے: اِنْهُ لَا يُسْفِيخُ الطَّلِمُونَ ﴿ لِلاَشِہِ بات یہ کِظْم کرنے والے کامیاب نیس ہوتے) اس میں قاعدہ کلید کے طور پر بتادیا کہ ظالمین لین کا فروشرک کامیاب نہوں گے۔ تمفر وشرک والے بجھتے ہیں کہ ہم بڑے فائدہ میں ہیں لیکن وہ حقیقت میں نقصان میں جارہ اور خسارہ میں پڑر ہے ہیں قیامت کے دن جب نتاہ حال ہوں گے۔ اس وقت حقیقت حال کا بید بھے گا۔

کیاجتات میں سے دسول آئے ہیں؟ فائدہ: آیت شریف میں یہ جوز مایا اَلَمْ اَلِحُم رُسُلَ مِنْكُمُ اِسَ سے بطاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول انبی میں ہے آتے رہے ہیں کیونکہ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں جماعتوں کوفر مایا ہے۔

حفزات منسرین نے اس بادے بی علاج ملف کے فتلف ہو ال کئے ۔ منسراین کیرنے وہ اص عدا بوالداین جریرہ حاک بن مزام سے نقل کیا ہے کہ جنات بی بھی رسول گذرے ہیں اور کھا ہے کدان کا استدلال ہی آ سب کریرہ سے ہم کونکہ جنات بی بھی مرس کی مسلک ہے۔ کونکہ جنگ کا معنی من مجملت کہ بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی من مخملت کہ بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی ہوگا کہ بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی ہوگا کہ بھی ہوسکتا ہے اللہ کو گئے ہے۔ کا انکہ نو نو اور مرجان صرف ہوسمندرے لگلے وَ اللّٰ مَن جَان ہوں مرجان صرف ہوسمندرے لگلے ہیں۔ اس اعتبارے منفی مراد لئے جا سکتے ہیں۔

منسراین کیرنے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے اوراس قول کی مجابد اور این جریج و فیرواحد من السلف والخلف کی طرف منسوب کیا ہے اور روح المعانی میں بعض حضرات کاریقول نقل کیا ہے۔ کہ دُمسُلٌ مِنْ مُحمَّم میں جولفظ دُمسُل آیا ہے بیلفظ عام ہے یعنی حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول تے وہ اپنے طور پردین تل کے پہنچانے کے لئے جن افراد کو استوں کے پائچانے کے لئے جن افراد کو استوں کے پائ بھیجا کرتے تھے اکو بھی وصول فر میا یعنی جنات کی طرف جنات میں سے حضرات انبیا مرام علیم السلام جو مسلخ بھیجا کرتے تھے ان پر بیلفظ رسولوں کا فرستادہ ہونے کے اعتبارے صادق آتا ہے رسول تو بی آ وم بی بھی سے سے لیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ نما کندے جنات میں سے بھی تھے۔

بیتو معلوم ہے کہ بی آ دم سے پہلے اس دنیا بی جنات رہتے اور بیٹے تھے اور بیمی معلوم ہے کہ بیتو م بھی احکام خداو عری کی مطلف ہے۔ جب بیتو م ملکف ہے تو تبلیغ احکام کے لئے اللہ تعالی ان کے پاس رسول تربیعیے ہوں مجھ می ٹیس آتا۔ بلکہ اِنْ مِنْ اُمَّةِ اِلَّا خَلَا فِلْهُا لَلْهُورُ کا عوم اس بات کو بتاتا ہے کہ بی آ دم سے پہلے جنات میں آئیس میں سے

رسول آئے ہوں سے۔

نی آ دم کے زمین بر آباد ہو جانے کے بعد جنات کوائیں انبیاء ورُسل کے تابع فرما دیا ہو جو تی آ دم میں سے آتے رہے تو میمکن تو ہے لیکن قطعی ثبوت کے لئے کو کی دلین ٹیس۔

، سیر حال جو بھی صورت ہواس بات کوسب می تشلیم کرتے جیں کہ حضرت خاتم النہیں سرور دوعالم عظی اسول التقلین بیں اور ہتی و نیا تک جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث میں جنات کی طرف بھی مبعوث میں -

سورةَ احتم ف كة خرى ركوع مين حضرت خاتم النبيان عليظة كى خدمت مين جنات كى حاضرى كاتذكره پيران كاا پي قوم كى طرف جانا ادرانكواسلام كى دعوت دينا أجيئة واُ وَأَعِيُّ اللهِ وَاحِنُواْ بِعِهِ لَكُور ہے۔

اورسورة الرحن شريحات باربار خطاب بونااور آخضرت عليه كاجنات كوسورة الرحن شنانا اوران كى دعوت يران كى جائ سكون يرتشريف لے جاكرتعليم وينار اور جلي فرمانا (جس كا احاد يث شريف شي ذكر ب) اس به بات خوب ظاہراور بہت بى داخى ہے كہ آخضرت عليه جنات كى طرف بھي مبعوث جي جن حضرات نے بيفرما يا ہے كہ نى آدم كے دنيا شرا آباد ہوجانے كے بعد جنات كى جائے ہى دنى رسول مبعوث سے جو بنى آدم كى طرف بھيج سكة ان كے دنيا شرى آباد ہوجانے كے بعد جنات كى جائے ہى دنى رسول مبعوث سے جو بنى آدم كى طرف بھيج سكة ان كائى قول كى اس سے تائيد ہوتى ہے كہ جب جنات كى جماعت رسول عليہ كى خدمت ميں حاضرى دے كروائي ہوئى تو انہوں نے بخي قوم سے جو باتي كيس ان ميں يہ بھى قارين قومنا ان مسوحة كا كو تك ان تو كروائي موقى الله ان كائى تو مساح بنى الكى كائے ہو موكى الله ان كائى تو مساح بى باكائى قوم سے يہ باك كائى كائے باك كائى كائے ہو موكى عليہ السام كے بعد نازل ہوئى جو الى گائے تھو تو كى سامنے ہے۔

اس معلوم ہُوا کے جنات توریت شریف پڑھل کرتے تھے۔ اگر حضرت موی علیالسلام کے زمانے میں خودان میں ہے کوئی رسول ہوتا تو وہ ای کا ابتاع کرتے۔

# مشركين نے كھيتيوں اور جانو روں كوشرك كاذر بعيه بنايا

ق معدين : مشركين جوطرح طرح بين كيميان بواب جس كي صورتين بين الناش بين اليك بيمى به كدياوگ ايخ شركاء يعنى ايخ باطل معبودول كه نام يريكي مال نامزد كردية تقداور بهت سامال ان يرجعينث كه طوري چرهات تقدان كه نامون پرجانورون كه كان كات دية تقدادران كه نام سه بهت سه جانورون كو آزاد چوز دية تقد مشركين من اب جمي السي طريق رائج بين -

آیت بالایں مالیاتی سنسلہ کے ایک شرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور وہ بیکداللہ تعالیٰ شانہ نے تھیتیاں اور موسی پیدا فرمائے ہیں اور بیسب ای کی ملکیت ہے۔ شرکین بیکرتے تھے کدان جس سے مجھ حتمدا پے معبود اِن باطلہ کے لیے مقرر کردیے تھے۔ اس کے مصارف بھی انہوں نے تجویز کرد کھے تھے۔

اب ہوتا بیتھا کہ جو حصداللہ کے لیے مقرد کیا تھا اس بھی پھے حصداگر معبود اِن باطلہ کے حضہ بھی آل گیا تو اُسے تو ملائی
رہنے دیتے ہے۔ اورا گر معبود اِن باطلہ والے حصد بھی پھی حصداگر معبود تج یز کر لئے پھر دومری گرائی بیک اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمود و
الگ کر لینے تھے۔ پہلی جانت اور صلاات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ معبود تج یز کر لئے پھر دومری گرائی بیک اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمود و
چیز وں بھی بہت سا مال معبود ان باطلہ کے لیے نامزو کر دیا۔ پھر تیبری گرائی بیک اینے بتوں اور باطل معبود وں کو خالق و
ما تک جل مجدہ کے مقابلہ بھی فضیلت دیدی کہ اللہ تعالیٰ کا حصداگر اُن کے حصد بھی ٹی جائے تو مائی رہاوران کے لیے جو
جسہ مقرد کر لیا تھا اس بھی سے اگر اللہ تعالیٰ کے حصد بھی پھی مل جائے تو فوز اخید اگر لینے بتھ اللہ تعالیٰ فر مایا سے اُء مَسا
عبادت ذکر و تلاوت کے لیا مقرد کرتے ہیں بعض اکا برنے فر مایا کہ است حاضرہ کا بھی کچھ ایسا بی طرین کا دے کہ جو وقت
عبادت ذکر و تلاوت میں لگانے کو تیارئیس ہوتے۔

ورای طرح مترکین کے ان کے شرکا ، فاواد کا آل کرنا موش کردیا تا کدوه آن کو بلاک کردیں اورتا کدوه آن پران کے دین کو

علیہ معرفی میں کے لئے ان کے شرکا ، فاواد کا آل کرنا موش کردیا تا کدوه آن کو بلاک کردیں اورتا کدوه آن پر ان کے دین کو

علیہ معرفی میں اورا گرانڈ جا بتا تو وہ ایسا ذکر کے رسال کے سا فعم کو کا فکار معمق و کما یک ترون کو کا گؤا

قد الله ویں اورا گرانڈ جا بتا تو وہ ایسا ذکر کے رسوا جا ان کا ورج محمد والتر او کرنے ہیں اسے جو ذیبے اور ان او کول نے اپنے خیال کے مطابق الله میں کہ ان کا مرکب کرنے کے مطابق الله میں کہ کا کو کرنے ہیں اور کی کا کو کرنے کے میں اور کی کا کو کرنے کے میں کو کرنے کی کا کہ کو کرنے کی کو کرنے کی کا کو کرنے کی کا کو کرنے کی کو کرنے کو کا کو کرنے کو کا کو کرنے کی کو کرنے ہیں ۔ اور کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرن

# ظَهُوْدُهَا وَ انْعَامُّ لَا يَكُنُ فِينَ السّمِ اللّهِ عَلَيْهِا أَوْرَاءً عَلَيْهُ سَيَعِزِيْهِ هُ بِمَا الرَكِهِ بَاوْدِ الْحَ يَنِ بِن بِ اللّهُ كَا عُرَيْنَ لِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْدَ بَوْعَ مُعْرَبِ وَهِ أَيْنَ مِوَادِيًا بَبِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْدَالِينَ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْدَالِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْدَالِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

# مشرکین کا پی اولا دکول کرنا اور کھیتیوں اور جانو روں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم اور تحلیل کے قواعد بنانا

قف مدين : اس دنيا من بادئ عالم رحمة لكعالين عليه كتريف لان سے بہلے پورى دنيا جہالت صلالت سفاجت كفروشرك سے بہلے بورى دنيا جہالت صلالت سفاجت كفروشرك سے بعرى مورى مورى مورى طرح كفروشرك سے بعرى مورى اللہ بعدى ان ميں جہالت اور جابليت دونوں بورى طرح جك بكڑے ہوئى تھى طرح كورى مورى كاركى تعمل نكال ركى تعمل -

جانورون اورون اورون کے بچوں اور کھیتیوں کے بارے یس طرح طرح کے افعال تیجہ یس مجان تقاور بیا افعال اور رسوم آمیس شیاطین الجن اور شیاطین الانس نے مجھار کی تھیں جن ہیں جعن کاؤکر فیکٹر شکان آلائعام میں اور بعض کاؤکر من اُجول بِه لِفَیْوِ اللّٰهِ میں اور بعض کاؤکر مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِیْوَ قُولاساً نِیْهِ (الّیة) میں اور بعض کاؤکر آیت وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمّا فُواَ مِن الْحَوْثِ وَالْاَنْعَامِ فَصِینَا مِن کُور چکا ہے ان آیات میں بھی ان کے چندافعال قبیر اور رسوم ذمیر کا تذکر وفر مایا ہے۔ اول تو بیفر مایا کہ بہت سے مشرکین کو اُن کے شرکا میعی شیاطین نے اس پر آ مادہ کردیا کہ اپنی اولا وکول کر ہے بھی اول تو بیفر مایا کہ بہت سے مشرکین کو اُن کے شرکا میعی شیاطین نے اس پر آ مادہ کردیا کہ اپنی اولا وکول کر ہے بھی اول دکول کردیتے تھے جیسا کہ دور کوئے کے بعد میشمون آ رہا ہے۔ شیاطین نے ان کی نظروں میں اولا دیے آئی کرنے کوابیا حرین کردیا تھا کہ وہ اس عمل میں ذرا بھی ججکے محسون نہیں کرتے اور ذرائ بھی مامتاان کے دل میں نہیں آئی تھی جو آئی اولا دے مانع ہو۔ شیاطین نے ان کواس کام پر ڈالا تا کہ ان کو بر باد کریں اس میں سب سے بڑی ہر بادی ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے و نیاوی بر بادی بھی ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے و نیاوی بر بادی بھی ہے کہ تو آئیدہ نسلیں بھی نہ چلیں گی اسباب طاہرہ کے اعتبار ہے اس میں نہ پلیں گی اسباب طاہرہ کے اعتبار سے اس میں نسل انسانی کی ہر بادی بھی ہے۔

مشرکین عرب نے جوج ام حلال کے خود ساختہ قوانین بنار کھے تھان میں ہے یہ بھی تھا کہ بعض جانوروں کے پیٹوں میں جوشل ہوتا تھااس کے بارے بیس کہتے تھے کہ بی خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پرحرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جدب بچے زندہ پیدا ہوجائے اوراگر بچے مردہ پیدا ہوجاتا تو کہتے کہ اسکومرد وعورت سب کھاسکتے ہیں۔

وَانْسَعَامُ لَا يَذُكُونُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا الْمُتِواَءُ عَلَيْهِ عَمران كى مزاك بارے شارشادفر مايا۔ مَسَجَوْنِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ (الله تعالى ان كوعقريب مزاديكاس وجهت كروه الله تعالى برجموث بالدھتے ہيں)

لينى وونون قريق كواس كے كھانے كى اجازت ہے اس تعليل اور تحريم كا قانون بحى انہوں نے فود على تجويز كر ركھا تھا ہے وَ قَدَالُو اَ مَا هَى مُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ حَالِحَةً لَذْ تُحُودِنَا حَلَى بِيانِ قَرِ مَايا۔ان كوان باطل خيالات كى ترويد قرمات موكار شاوفر مايا سَيَحُوزِ يُهِمُ وَصَفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ (وه أَيُن عَقريب اس بات كى مزاد يكا بود وبيان كرتے بيل بيت كدوه تكست والا ہے علم والا ہے )

قائمہ قائمہ الفط شرکاء شرکین کے معبود ان باطلہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ شرکین نے ان کو اللہ تعمالی کاشریک بنایا اور عبادت جس شریک کیا (العیاذ باللہ) اور شیاطین الجن اور شیاطین الانس کو بھی شرکا وفر مایا ہے۔ جن کے کہنے پر مشرکین چلتے ہیں اور بیر بچھتے ہیں کہ وہ اللہ تعمالی کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔

سورة انعام عن ايك خطاب كاذكر فريا جوشركين سي كياجائ كار وَمَا نَوى مَعَكُمُ شُفَعًا عَكُمُ الَّذِينَ زَعَمُ مُ النَّهُمَ فِيْكُمُ مُ مُعَلَّمُ مُن عَنَكُمُ مُ النَّهُمَ فِيكُمُ مُ النَّهُمَ فِيكُمُ مُ النَّهُمُ فَيْكُمُ مَا كُنتُمُ النَّهُمُ فَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُ وَالنَّهُمُ النَّهُمُ فَا كُنتُمُ إِيَّانَا النَّهُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فائدہ: آبت بالاے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ تمام اشیاء واجناس کی تحلیل وقریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ای نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان کے لئے استمتاع اور انتفاع کے لئے مختلف اشیاء پیدا فرما کمیں اے اختیار ہے کہ جس چیز کو جا ہے جس کے لئے طلال قرار و سے اور جس کے لئے جا ہے حرام قرار دے۔ بندوں کو کسی چیز کے حرام یا طلال قرار دینے کا اختیار نہیں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدائی اختیارات کو اپنے لئے استعمال کرنا جا ہتے ہیں اس لئے اسے مشرکا نہ افعال میں شارفر مایا آسمبلیوں میں قانون خداد ندی کے خلاف جولوگ قانون پاس کرتے ہیں وہ بھی بھرم ہیں۔

اہلی بدعت مشرکیین کی را ہ ہیں: مشرکین نے جویہ بجویز کررکھا تھا کہ فلاں چیز مردوں کے لئے طلال ہاور
عورتوں کے لئے حرام ہے اس طرح کارسم ورواج آج بھی بہت سے اہل بدعت میں پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جو نیاز دی جاتی ہے اس سے آپ شع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فربایا کہ ( قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشمل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے فربایا کہ ( قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت ی بدعات پر مشمل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی بہی حال ہے ) اس میں جو یہ قانون ہے کہ اس میں سے اور کے نہیں کھا سکتے صرف عورتیں بی کھا سکتی ہیں بیووی پابندی ہے جو مشرکین عرب نے جانوروں کے بارے ہیں تجویز کررکھی تھی جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے طلال کی اس کو بعض کے لئے حرام قرار و بینا اللہ تعالیٰ کے قانون کی خت خلاف ورزی ہے اور شرک ہے۔

#### وهُوالَانِي آنْهُ أَخْرُتُ مُعْرُوشِ وَغَيْرِمَعْرُوشَةِ وَالْكَوْلَ وَالنَّوْرَعَ مُعْتَلِقًا

اردودوی ب حمل نے بنیج بیدافرمائے جوج مائے جاتے ہیں چھر اول پر کورائے بھی ہیں جو چھر اول پڑتیں کے حانے جاتے کور پروافرمائے مجود کے درخت

أَكُلُهٰ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَهَالِهِمَّا وَغَيْرِمُ تَتَنَابِهِ كُلُوْامِنْ تُكَرِّ إِذْا اكْمُر

ور مجتل جس من مختف من كان في جن من اور بدا فرما يازيون كواد ما تاركو جوا يك دوسر المساعمة البير الدو غير مشابي مي الدر بدا فرما يازيون كواد ما تاركو جوا يك مدسر المساعمة الما يستم من مختلف المساعمة الما يستم من المساعمة الما يستم المساعمة الما يستم المساعمة الما يستم المساعمة المسا

وَاتُواحَقَ اللَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَكُلُّ تُسْرِفُوا أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ هُومِنَ

خبر پھل اوس اور کنائی کے دن اس وجد اور فضول قریمی شکرو فضول قریجی کرنے والوں کولٹ پیند کیس فرما تا امراس نے جو پاؤل میں ہے ایسے جانور

الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَا مَرْقَكُمُ إِللهُ وَلَا تَشِعُوا خُطُوتِ الشَّيْظِنِ

بيدا فرمائ جوبوجوا فلان والع بين أوراب جانور بهي جوزين سي كلي بوئ بين الله في جومبين مطافر ماياس بس سعكوا شيطان كوقد مول كا

ٳؙٮؙۜٛۮڶڴؙۊ۬ۼۘۯؙۊۜٛڰؠؽڽؙۿ

اتباع ندكرو بيشك وتمبارا كملاجواوشن ب

باغات اور کھیتیاں اور چو پائے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں

<u> تنسخه معمد بيس</u> : ان آيات ميں الله جل شانه نے استان انعابات كا تذكره ميان فرمايا جواجي مخلوق بر كھلوں اور كھيتيوں

کے ذریعے فرمائے ہیں۔

اوّل توریز مایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوطرح کے باغ پیدا فرمائے کچھ باغ ایسے ہیں جومعروشات ہیں یعنی ان کی بیلیں جو چھیر یوں پر چڑھایا جاتی ہیں جیسے انگوروں کی اور بعض سبز یوں کی بیلین اور بہت سے باغ دیسے ہیں جن کی شاخیس اور نہیں چڑھائی جا تھی۔اس دوسری شم میں بچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا تناہوتا ہے اس کی بیل ہی نمیں ہوتی جیسے زیتون اٹار ا انجیز کمجورا آم اور جیسے گیہوں وغیرہ جو اپنے مختصر سے سنے پر کھڑے دہتے ہیں اور پچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بیلیس تو ہوتی ہیں لیکن انہیں چھیر یوں پر چڑ ہا نہیں جاتا جیسے کہ و خر بوز و تر بوز وغیر و اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کو سنے والا بنایا اور کسی کو

جوسبزیاں بیل والی ہیں عموماً وہ بھاری بھاری ہوتی ہیں جیسے تر بوز خر بوز ہ کیسی کے بارے میں فرمایا۔

وَالدَّوْدُ عَ مُنْعَلِفًا اَكُلُهُ كَاللَّهُ تَعَالُ نَ عَيْقَ بِيدَافَرِ الَّى جَسِ مِن طَرِحَ طَرِحَ كَلَاف كَ جَيْرِي مِوتَى بِين . اَيك اَى آب وموااورايك بَى زَمِن سے نَظنے والے غلّوں مِن كُلْ تَم كا نقاوت ہوتا ہے پھران كِنُوا كداورخواص اور ذاكة بھى مخلّف بين -صاحب معالم النّز بلن ج عن ٣٥ اپر لكھتے ہيں .

ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والردي

لیمن کمیتیوں کے پھل مختلف ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھناہے کوئی برصیاہے کوئی روی ہے پھر فرمایا وَالزَّیْتُونَ وَالوُمَّانَ مُعَشَسَابِهَا وَغَیْسُو مُعَشَسَابِیهِ لِعِنَ اللَّهِ تَعَالَٰ نِهِ الرَّامَانِ بِیدا فرمائِ ان میں سے ایک جنس کے پیل دیکھنے میں دوسرے کے مشابہ وقتے ہیں لیکن مزے میں منشابہیں ہوئے رنگ آیک اور مزوجنلف ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

تُحَلُّوا مِنْ لَمَوهِ إِذَا أَنْمَوَ الْحَ كَاسَ كَيْكُول ش عَلَا وَهِي للاعد وَالْحُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اوركنائي كون اس كاحق اواكرو-

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا کہ اس تن سے پیداوار کی زکو قائم اد ہے جوبعض صورتوں میں عُشر لیعنی ۱/۱۰ اور بعض صورتوں میں نصف العشر ۲۰/۱واجب ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ آیہ ہے کریمہ مکیہ ہے اور زکو قامہ بیند میں فرض ہوئی اسلے اس سے ذکو قائے علاوہ تا جوں پرخرج کرنا مراوہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمان سے میہ می مروی ہے کہ شروع میں کھیتی کا نئے کے وقت غیر معین مقدارغریوں کو دینا واجب تھا۔ پھرید وجوب ذکو قاکی فرضیت سے منسوخ ہوگیا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا کر مذکورہ بالا آیت مدنیے ب(اگر چدسورة کیدے) اس صورت میں پیداوار کی زاؤة مراد

لینا بھی درست ہے (من روح العانی)

پيدادارى ذكوة كسسائل سورة بقره كي آيت ينايُها الَّذِينَ امَنُواانَفِقُوا مِنْ طَبِيَاتِ مَا تَحَسَبُتُمْ وَمِمَّا اَخُوجُنَا لَكُمْ مِنَ الْآدُضِ كَيْفِيرِ عِلى الماحظ فرماليس (انواراليمان ٣٩٣ جلدنمبرا)

پھر فرما یاو کلا نسسو فوا (اور صدے آ مے مت برسو) بے شک صدیے آئے بر سے والوں کواللہ پندئیں فر ہاتا عربی میں اسراف صدیے آئے بر ہے کو کہتے ہیں۔ عام طور سے اس لفظ کا تر جمد نسول خربی سے کیا جاتا ہے اور چونکہ اس میں بھی صدے آئے بر حدجانا ہے اس لئے بیٹے بھی صحیح ہے۔

اور نسٹول خرجی کے علاوہ جن افعال اورا عمال میں حدہے آگے بڑھا جائے ان سب کے بارے لفظ اسراف مستعمل ہوتا ہے۔ اگر سازاتی مال نقراء کودیدے اور تک دئی کی تاب نہ ہوتو رہمی اسراف میں شار ہوتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے جہ میں ۲۸ پر حضرت این جریج سے نقل کیا ہے کہ بیرا یت حضرت ثابت بن قیس بن شاس کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے ایک دن تھجوروں کے باغ کے پھل توڑے اور کینے لگے کہ آج جو بھی محض آئے گا اسے ضرور دے دوں گا لوگ آئے رہے اور بید ہے رہے تی کہشام کے وقت ان کے پاس پر کھ بھی نہ بچااس پر اللہ تعالیٰ نے آب بالا نازل قربائی۔

حضرت ابوسلم نے فرمایا کہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ کٹائی سے پہلے پیدادار بیں سے مت کھاؤ کیونکہ اس سے فقراء کے بن میں کی آئے گی۔ حضرت ابن شہاب ڈہری نے آیت کا مطلب یہ بنایا کہ پیدادارکو گنا ہوں ہی خرج نہ کرو۔ پھر اس انعام کو ذکر فرمایا جو انسانوں پر مویشیوں کے ذریعہ فرمایا ہے ادل تو یوں فرمایا کہ القد تعالی نے پچھے جانور ایسے پیدا فرمائے جوحولہ ہیں یعنی بار برداری کا کام کرتے ہیں اور ان کے قدیمی بڑے ہیں۔

اورد وسری شم کے جانوروہ ہیں جن کے قدیجھوٹے ہیں گویا کدوہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں ان پر ہو جھنیس لا دا جا سکتا۔ جیسے کہ بھیٹر بکری اور وُ نبدان چھوٹے شم کے جانوروں پر سامان تو نہیں لا دا جا سکتا لیکن ان کے دوسرے قائدے ہیں۔ان کا دودھ پیا جا سکتا ہے گوشت کھایا جاتا ہے۔اور بڑے جانوروں کی نسبت ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ان کے بالوں سے اوڑ جینے بیننے اور بچھانے کے کیڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا۔

تحلواً وسنا رَزَ فَتُحُمُ اللهُ وَلا تَسْبِعُوا خطوبِ الشَيطِي (الله نے جورز ق ویا ہے اے کھا وَ) اور الله کو انون میں وخل نددو۔ جوالله کی شریعت میں طال ہے اے طال رہنے دو۔ اور جو حرام ہے اے حرام رہنے دو۔ اور اپ یا پ دادول کی طرح (شیطان کے قدمول کا انتاع ندکرو) جانوروں اور کھیتوں کے سلسلہ میں جوانہوں نے رسوم قبیحہ شرکیہ نکال رکھی تھی انہیں اختیار مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو تَمْمِيْنَ بِ شَک شیطان تبیارا كھلاوش ہے۔

#### 

# جانوروں کی آٹھ تھ تھیں ہیںان میں مشرکین نے اپنے طور پرتح یم اور تحلیل کردی

ق ضعه بین : مطلب بیب کدافتہ جل شاخہ نے ان جانوروں کی آئوتشیں پیدافر ما کیں جنہیں تم استعال کرتے ہوجن کا دودھ پینے ہوگوشت کھاتے ہو۔ان میں ہے دونشمیں بھیڑے ہیدافر ما کیں لیٹی نراور مادہ اوردونشمیں بکری سے ہیدافر ما کیں لیٹی نراور مادہ اوردونشمیں اونٹ کی ہیدافر ما کمی لیٹی نراور مادہ اور دونشمیں گائے کی ہیدافر ما کیں لیٹی نراور مادہ۔

اب ان جانوروں کی تحلیل و تحریم تم نے اپنے پاس سے کرلی تم نے کوئی شرط اور قید لگا کرزوں کو حرام قرار دے ویا۔ بھی ان کے جوڑوں بعنی مادہ جانوروں کو حرام قرار دے ویا۔ پھر اپنی اس حرکت کواللہ جل شانۂ کی طرف منسوب کرتے ہواور کہتے ہوں کدیتے خلیل اور تحریم اللہ کی طرف سے ہے۔ بٹاؤ اللہ نے ان کے نروں کو حرام قرار دیا ہے بیان کے مادوں کو یا اس چیز کوجس پر مادوں کے وقع مشتل ہوتے ہیں بعثی نراور مادہ دونوں۔ اس تحریم کونبست تم نے اللہ کی طرف کیسے کی جا گرتم سے ہوتو اسکی دلیل لا وُ' کیاتم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیان کے مطابق ان کوترام قرار دیا اور تم سے فرمایا کہ بیچیزیں حرام ہیں؟

ظاہر ہے کہ نہ اللہ نے ان کوحرام قرار دیا اور نہ تہارے پاس اس کی دلیل ہے اور نہ اللہ تعالی نے تم کو بتایا ہے کہ یہ چیز تم پرحرام ہے۔ تم نے خود عی شرطیں اور قیدیں لگا کر بعض جانو روں کو بعض صورتوں میں بعض افراد کے لئے حرام قرار دیا اور ساتھی عی اسکواللہ کی طرف منسوب کر دیا اس سے بڑھ کرکون خالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ ہوئے۔؟

یہ جھوٹا مخف بغیر علم کے لوگوں کو مگراہ کرتا ہے جو صرح کاللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدا ہے۔ نہیں دیتے۔ لیتی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرے میں جنت کی راہ نہیں دکھا رکا کے وکہ دنیا میں کغراضیا رکر کے دوز نے کے مستحق ہو گئے۔

# قُلْ لاَ إِجِلُ فِي مَا أَوْتِي إِلَى مُعَرَما عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُ الْا أَن يَكُون مَيْتَهُ اَبِهِ الْمَانِي الْمَانِي اللهِ الل

### کیا کیاچیزیں حرام ہیں

سو اگر وہ آپ کو جملائی تو آپ قرما دیں کد تمبارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب محرموں سے نہیں ٹالا جائے گا

قضسين: مشركين عرب نے جانوروں كے كھانے بينے اوراستعال كرنے ميں جوائي طرف سے تحريم وتحليل كا معالمه كرليا تھاجس كااوير كى آيات ميں ذكر ہو چكا ہے۔ اس كى ترويد فرماتے ہوئے ارشاوفر مايا كديم سے دب نے ميرى طرف جود تي بيجي بي من أس من صرف ان چيز ون كوحرام يا ٢ مول -

اول: مردار (جوجانورخودا بل موت مرجائ)

ووم: دم مسفوح بعنی ہنے والاخون (برقید اسلے لگائی کہ ذیح شرق کے بعد جوخون گوشت میں لگارہ جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ نیز تلی اور جگر کا کھانا جائز ہے بید دونوں اگر چہنون ہیں لیکن مجمد ہونے کیوجہ سے دم مسفوح نہیں رہے )

سوم: خزریکا گوشت ۔ اس کے بارے میں فسیائے و بندستی فرمایا کدہ پورا کا بورا جمیع اجزائیہ ٹاپاک ہے۔ اس کا گوشت جے بی ہنری بال کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے۔ کیوفکہ پینجس انعین ہے اسلینے ذیج کردیے سے بھی اس کی کوئی چیز پاک شہوگی ۔ برخلاف دوسرے جاتوروں کے اگروہ بلاڈن مجھی سرجا کیں تب بھی ان کے بال اور ہنری پاک ہیں۔

چہارم: وہ جانورجس پرذئ کرتے وقت غیرالند کا نام لیا جائے۔ جارچیزوں کی حرمت بیان قربا کرحالت اضطراری میں ذراسا کھالینے کی اجازت دیدی جس سے دو چار لقے کھا کروقتی طور پر جان نج جائے اور دہاں سے انھو کرحلال کھانے ک جگہ تک چہنچ سکے۔

ان چیزوں کی تو شنج اورتشرح سورہ بقرہ کی آیت اِنْمَا حَوْمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْعَةَ وَاللَّهُمْ وَلَحْمَ الْجِنُونِيوِ (رکوحُاے) اور سورہ ما کدہ کی آیت خوِ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْمَةُ وَاللَّهُ (رکوحُ اوّل) کے ذیل میں گذر چک ہے۔

آیت بالا میں بربتایا ہے کہ کسی چیز کی حرمت وحلت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ بن کی طرف سے ہوسکتا ہے اور وہی صرف انبیاء کرام میں ہم السلام پر بن آتی تھی۔ آئے خضرت میں آئے آخر الانبیاء تھے۔اسلے اللہ کی دمی کا انحصار صرف آپ پر ہو گیا۔ اور آپ براس وقت تک جوومی آئی تھی اس کے موافق صرف فدکورہ بالا چیزیں حرام تھیں بعد میں دوسری چیز وں کی خرمت بھی تازل ہوئی جومورہ ما کہ دہیں فدکورہ ہیں۔

خِلْت اوْرَحْرَمت كالصول اجهالى طور پرسورة اعراف بيل أَسِحَالُ لَهُمُ السطَّيِبَاتِ وَيُعَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِتَ قَرَماكر بيان قرما ديا ہے -للبذاكوئي شخص آيت بالا سے سياستدلال نبيس كرسكتا -كهذكوره بالا جار چيزوں كے علاوه باتى سب حلال بيں كونك بياس وقت كى بات ہے كہ جب قرآن مجيد نازل بور باتھا اوراس كے بعد يہت سے احكام نازل بوے -

یہود ہول پرانکی بغاوت کیوجہ سے بعض چیزیں حرام کردی گئے تھیں: ہربعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو یہود ہول پر حرام کردی گئی تھی جوامت محمد ہے لئے حلال ہیں۔ ان حرام کردہ چیزوں میں اول تو وہ جانور تھے جو ناخن والے ہیں۔ ناخن والے جانورول ہے وہ جانور مراو ہیں جن کا پنجہ یا گھر پھٹا ہوا نہ ہو۔ جھے اونٹ اور شتر مرغ ' مرغانی اور بیخ۔ حضرت ابن عہائ ،حضرت سعید بن جُمیر ،حضرت قماد و اور حضرت مجاہدنے اسکی میں تغییر فرمائی ہے۔اونٹ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں بیطل تھا بھر حضرت اسرائیل بعنی حضرت لیتقو ب علیہ السلام نے ہسکوا پیٹنٹس پر حرام قرار دیدیا تھا۔ بھر دواتی طور بران کی اولا دہیں اونٹ کی ترمت چلی آئی۔

نيم تركيبت موسي عرم عليهم فيها لحوم الابل والبنها لتحريم اسر البل ذلك على نفسه (داجع تفسيرى قوله تعالى نحل الطّعام نحان جلّواَينى موسى حرم عليهم فيها لحوم الابل والبنها لتحريم اسر البل ذلك على نفسه (داجع تفسيرى قوله تعالى نحل الطّعام نحان جلّواَينى السُرَائِيلَ الآية) (تغيره ادك بيل طامن في فراح بيل فراح بيل فراه الأولاة المرابي في المرابيل إدان كاكورت المرابيل الآية) (تغيره ادك بيل علامن في فراه المرابيل الموريل المرابيل المرابيل

چرفر مایا فلیک جَوَیْنَهُم بِنَغْیِهِمُ سکیم نے انگوییمزاان کے ظلم وزیادتی کیوبرے دی۔ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ه بلاشبہم سے یں۔

قبان کی نگہوکک فقل و بھا ہے جا استان کی اگر استان کی اگروہ آپ کی تحقیب کریں اور تحقیب کے لئے بہانہ بنا کمی کراگر آپ سے بیں اور ہم جرم بیں تو ہم پر اللہ کا عذاب بھی آتا تو آپ ان کو جواب وے ویں کہ تبرارارب وسیح رحمت والا ہو و ابنی تحکمت کے مطابق جب جا ہتا ہے عذاب بھی سے اس کی طرف سے سراویے میں ڈھیل دیا جا تا اس بات کی ولیل نہیں کر تبرارا موافقہ و نہ ہوگا۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ الائیس جا سکتا ہے جرمین جب کر قارعذاب ہوتے میں آوان کو چھا کا روش مواد و فیل جسم حاویہ کو اور اور اور زنہ فوا عل واصلہ حواوی فقلیت الواد التي بھی عین الکلمة همزة الاتھا فاتی حوفی این اکتفا مدة مقاعل نم فلیت المهمزة المحسورة یاء نم فتحت لفل الکرة علی الباء فقلیت الباء الانور الفالت مو کھا بعد فتحة فصاوت حوایا او فلیت مقاعل نم فلیت المهمزة المحسورة یاء نم فتحت لفل الکرة علی الباء فقلیت الباء الانور الفالت مو کھا بعد فتحة فصاوت حوایا او فلیت ذاتو یہ کی تی ہے روزون فوائل اور امل میں حوای قرائم روزوں کھر ہا تا ہو ہوں کی تو اس مواد کہ الموری و میں استان کی الموری و میں الموری کی الموری و میں و میں و میں الموری و میں و میں الموری و میں و

#### 

### مشركين كى كت ججتي

قسفه مدیسی : انسان کا مجھ ایسا مزاج ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ جمت بازی بھی اور وہ جا ہتا ہے کہ اپنی رائے اور ابنی طبیعت کے مطابق کام بھی کرتا رہوں اور جو تف گنہگاری پر تنبید کرے جواب وے کراس کا مذہبی بند کر دول اور اس کے لئے طرح طرح کی دلیلیں ہر اشتا ہے اور جمین نکالا ہے۔ مثر کین کو جب بنایا گیا کہ تم خالق بالک جل مجد ہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ حالا تکہ وہی خالق و بالک اور رازق ہے اور تم اپنی طرف سے اللہ تعالی کی تلوق میں تم بم کی رسمیں جاری کرتے ہواور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوتو اس کے جواب میں شرکین نے یہ جست نکالی کہ جو پچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالی کی مشیت ہے ہوتا ہے۔ ہم نے اور ہمارے باب دادول نے جو شرک کیا اور جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ۔ سب اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ ہے۔ ہم نے اور ہمارے اس مقید دو گل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔ سب اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ ہے ہوا آگر وہ ہمارے اس مقید دو گل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔ اس کی دلیل کا خلاصہ ہیہ ہے کہ آگر اللہ تعالی ہمارے ان مقائد کہ اور اعمال سے نا راض ہوتا تو ہمیں ان کا موں کو کرنے تی فردیتا۔ اس کی دلیل کا خلاصہ ہیہ ہے کہ آگر اللہ تعالی ہمارے ان مقائد کہ اور اعمال سے نا راض ہوتا تو ہمیں ان کا موں کو کرنے تی فردیتا۔ اس کی دلیل کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس مقائد ہوتا کہ اس کے جواب میں قربا۔ اس کی جواب میں فربا۔

سَکنلِک تحدثَبَ اللَّنِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّی ذَاقُوا بَامِناً جِس کامطلب ہے کہ جس طرح ان اوگوں نے جمت نکالی اور رسونوں کی تکذیب کی یہاں تک کہ ہماراعذاب چھولیا اس طرح بینوگ بھی تکذیب کررہے ہیں ان کو بھی عذاب کا منتظر رہنا جائے۔

ان لوگوں نے جوابے عمل اور عقیدہ کے بارے میں دلیل دی ہے کہ انڈراٹنی نے ہوتا تو ہمیں نثرک ہم کیوں قائم رہنے دیتا اس کے جواب میں فرمایا۔

فُلْ هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُنْخُوجُونُهُ لَنَا (آپِفراد بِحَ كَياتَهاد ) بِالكُونَ عَلْم بِ جَدَمَ مار كَ لَكَ فَالْمِرُوو)

مياستنهام انكارى جمطلب بيب كيتهاد كياس كُوفَ عَلْمُ بيس بيس بِتهادى جمت كي بنياد مور إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الطُنُ مَّ مَرف مَنان كَ يَحِي عِلْمَ وَوَانَ النَّنُمُ إِلَّا تَعْمُو صُونَ اوراس كَ واكوفَ بات بيس كرم انكل بهات كرتے مور

سیجوئم نے دلیل دی ہے کہ انٹدرامنی نہ ہوتا تو جمیس و بن ترک پر کیوں قائم رہنے ویتا اور ہم اپنی طرف سے چیز وں کو کیوں حرام قرار دیتے ہید دلیل دی ہے اللہ اور عمار اللہ اور عمار اللہ دنیا ہے اور تحض ایک انٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افسانوں کو دنیا جس ابتلاء اور امتحان کے لئے بھیجا اور امتحان اسی صورت جس ہوسکتا ہے جبکہ تمل کرنے والوں کو احکام دے دیتے جا کیں اور اوام وفو اہی پہنچا و سینے جا کیں اور اوام رفو اہی بہنچا و سینے جا کیں اکو تھی کہ اگر انسان کو بھی تی طور پر مجبور کر دیا جا تا کہ خواہی نخو اہی فلال عمل صروری کر کے دری کے اور تا تو ابتلاء واور استحان کیسے ہوتا۔؟

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ اس نے مقل اور ہوش دیدیا عمل کرنے کی قوت دیدی اور کرنے نہ کرنے کا افقیار بھی دیدیا۔ اب جوفف شرک افقیار کرتا ہے اور اپنے پاس سے تعلیل وتح یم کرتا ہے وہ اپنے افقیار سے کرنے کی وجہ سے ماخو ؤ ہے۔ ہوتا توسب کچھاللہ کی مثیت وارادہ سے ہے لیکن اس کا سے مطلب نہیں کہ جو پچھ وجود جس آئے اللہ اس سے داختی بھی ہے۔ راضی ان اعمال سے ہے جن کے بارے جس اپنی کمایوں اور رسواوں کے ذریعہ صاف صاف بتا دیا کہ بیر عقا کہ اور اعمال میری رضا کے بیں جوعقا کہ فاط جی اور جوافعال ممنوع ہیں وہ ان سے داختی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ بی کے لئے تُجنت بالغہ ہے: جرفر ایا فیل فیلیله النعجة البالغة (آپ قرار بجے ایرالله ی کے لئے جت بالنہ ہے) معنی اللہ ی کی جت بوری ہے اور تمہاری کٹ جمتی علا ہے۔

فَلُوشَاءَ لَهُلاثُهُم أَجُمُعِينَ ه (اگروه جابتاتو تم سب كوہدایت پرلے آتا) لیکن چونکہ حق اور باطل دونوں کے وجود میں آنے اور باہمی ایک دوسرے کے مقابل چلنے میں الثد تعالی کی بوی حکمتیں ہیں وسلئے اس نے ایصال الی المطلوب وہ کی ہدایت سے سب کوئیں نواز الابت راوح آبتائے والی ہدایت سب کے لئے عام ہے۔

عُرِفر ما الْحَلُمْ شُهَداءَ كُمُ الَّذِينَ مَشْهَدُونَ أَنَّ اللهُ حَرَّم هذا ر إلى بِرَماد يَحِدَ كراي كوابول كولية وَ

جن کائم اجاع کرتے ہواور جن کی باتوں پر چلتے ہواوران ہے کہو کہ اس بات کی گوائی دیں کہ یہ چیزیں جوتم نے حرام قرار دے رکھی ہیں ان کوانشد تعالی نے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ گوائی نہیں دے سکتے )

قُلْ تَعَالُوا اَتَّلُ مَا حُرُمُ رَكِيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْانْشُرِلُوا بِهِ شَيْعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ آب أرباد بين كما وش جهيره ويزي يزوكر بالوس جاتبار عدب في يرحم من بين يك فذك ماته كى يزك كالريك فراد تعداب والدين كم ماته احدان كرة وَلَاتَفَتُكُوٓا اَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْـلَاقِ ثَمَنَ نَرَزُقَكُمْ وَ إِيَاهُمْ وَلَاتَقُرُبُوا الْفَوَاحِشَ اور اپنی اولاد کو تک دی کے ڈر سے قل ند کروہم تم کورز ق دیں گے اور ان کو بھی اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّرَىٰ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا يِأْكُنَّ ذَاكُمُ جو اُن عل سے طاہر میں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اور مت کُل کرواس جان کو جے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ بیدوہ چزیں بیر وَطَهَكُمُ يِهِ لَعُنَّكُمُ يَعُقِلُونَ ٥ وَلَاتَقُرُ ثُوَّا مَالَ الْهَدِيْوِ إِلَّا بِالَّتِي فِي آخْسَنُ جن كا الله في حميس تاكيدى عكم ديا ب تاكيم عمل س كام لؤاد مت قريب جاؤيتيم ك مال كر محراى طريق س جواجها بو حَتَّى يَبْلُغُ الشُّكَةُ ۚ وَأَوْفُوا النَّكُيْلَ وَالِّمِيزَانَ بِالْقِيسُطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ يبل كك كدوون بلوش كوكي جائد تاب اور قول كو بنصاف كيساته بهدا كرؤيم كى جان كواس كى طاقت سے زياده ممل كرنے كا تعكم نيس وسيت وَإِذَا قُلْتُوْفَاعُهِ لُوا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ بِنَّ وَيِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰ لِكُوْ وَحَلَّكُمْ يَهِ لَعَلَّكُو اوردب تهابت كروز العساف كوافقياد كروواكر جدوتها والرابت وارقل موساده المتسيك مهدكو ليداكم طبياه ويزي جن كالند في تعبي الكروي كله وإنا كرتم العبوت تَنَّ كُرُونَ فَوَانَ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَالْيَعُونُ ۗ وَلَاتَكَيْعُوا الشَّبُلُ فَتَعَرَّقَ بِكُمْ عَن اصل كرو-اور بلاشيد بييراسيدهارات بهوتم أن كااتباع كروراورمت اتباع كردومر عداستون كاسوده رائع تهميس الله كراسة -مَيْيِلِهُ ذَٰلِكُوْ وَصَٰكُوْمِ لَعَكُمُ لَكُوْتُكُونَ ۗ مناوي كي سيده جزي بن جن كالمبس تاكيدي تكم دياب ما كرتم تقوى اختيار كرو

#### دس ضروری احکام

قنفسيو: معالم التر بل ٢٠٣٥ من الم الكان عن المسائل في المنظمة المنظمة المنظمة عن المنظمة المنظمة المنظمة الله في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى

ان آیات میں دس چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں بعض اواسر ہیں اور بعض نواہی ہیں جن چیزوں کو بصورت اسر بیان فرمایا چونکہ اُن کے مقابل چیزیں حرام ہیں اس لیٹے یوں فرمایا کہ آؤمیں تہمیں وہ چیزیں پڑھ کر سُناؤں جو تہمارے رب نے تم پرحرام کی ہیں۔

(١) اوّل يه فرمايا كداي رب ع ساته كى بعى چيز كوشر يك ندهم راؤر

(۲) میرکدوالدین کے ساتھوا چھاسلوک کرو۔

(٣) اپنی اولا دکونک وئی کے ڈرئے آل نہ کرو عرب کے بے رخم جاتل اپنی اولا دکود و وجہ نے آل کردیے تھے۔ اوّل اس کیے کہ یہ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ان کوساتھ کھلانے سے نگ دیّ آجائے گی پنیس بچھتے تھے کرواز ق اللہ تعالیٰ شائ ہے وہ خالق بھی اور رازق بھی ہے اس نے پیدا کیا تورزق بھی ویگا ای کوفر مایا مَنحَنُ مُؤذُ فَحُمُ وَ اِیّاهُمُ رزق ویں گے اور انہیں بھی۔

اولا و کوئل کرنے کا دوسرا سبب بیتھا عرب کے بعض علاتوں اور بعض خاندانوں میں جس کسی مخص کے یہاں اڑکی پیدا ہوجاتی تو وہ مارے نئرم کے لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا چھپا چھپا چھرتا تھا۔ جیسا کہ سور وہ کل میں فرمایا یَنسوادی مِسنَ الْمُفَوْمِ مِنْ مُسُوّءِ مَا بُشِوَهِ ہِ جب بِکی بیدا ہوتی تھی تو اس وقت اے زندہ وقن کردیتے تھے۔ اس کی سورة النسکو ہو میں فرمایا وَإِذَا الْسَمَوَءُ أَهُ سُنِلَتُ بِاَتِي ذَا أَنْبِ قَتِلَتُ (اور جَبَدز مده فن کی ہوئی پی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہس گناہ کی جبہ ہے قبل کی گئی )

یے حیائی کے کاموں سے بچو: (۴) بے حیائی کے کاموں کے قریب ندجاؤ۔ جوظا ہر ہیں اور جو باطن ہیں اس میں ہرطرح کی بے حیائی کے کاموں کی ممانعت آگئی زنا اور اس کے لوازم اور نزگا رہنا 'ستر دکھانا' لوگوں کے سامنے نظے نہانا۔ان چیزوں کی ممانعت الفاظ قرآنیہ ہے تا ہت ہوگئ۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ جار چیزیں مصرات انبیا علیہم السلام کے طریق پرزندگی والی ہیں۔ اقال حیاءُ دوسرے عطردگانا' تیسرے مسواک کرنا'جو متھے نکاخ کرنا۔ سنن ابودا و دیس ہے کہرسول اللہ عظیمی نے ایک فیض کود یکھا کہ سکے میدان میں شسل کرر ہا ہے۔ آب منبر پرتشریف کے گئے اور اللہ تعالی کی حدوثائے بعد فر مایا کہ بااشہ اللہ تعالی شرم والا ہے چمپا ہوا ہے۔ شرم کرنے کو پہند فر ما تا ہے۔ سوتم سے جب کو کی فیض شسل کرے تو پردہ کرے۔

حضرات ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملکی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ حیاء وایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں سو جب ان بٹس سے ایک اٹھایا جاتا ہے قو دوسرام می اٹھالیا جاتا ہے۔ (سکٹلو قالمعیان میں ۴۳۲)

تا جائز طور پرخون کرنے کی ممانعت: (۵) کی جان کوئل ندکروجس کاخون کرنادشدے حرام قرار دیا۔ بال اگری کے ساتھ فل کیا جائے قواس کی اجازت ہے۔ ل

آج کل آل گرم بازاری ہے ایک مسلمان کو دوسرامسلمان دنیاوی دشمنی کیوبہ سے یا دنیا کے تقیر نفتے کے لئے آل کر دیتا ہے۔ قبل مسلم کا دیال بہت زیاوہ ہے دسول الشہ تھا تھی ہے کہ آسانی زمین والے سب ل کراگر کسی مومن کے آل میں شریک ہوجا کی آو اللہ تعالی ان سب کواوئد مصرمنہ کر کے دوز ٹ میں ڈال دیگا۔ (مفکلو ہوس ۲۰۰۰)

مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے جو کا فرمسلمانوں کی حملداری بیٹن رہتے ہیں جنہیں ذ<sup>ی</sup>ں کھا جاتا ہے اور جن کا فروں سے حفاظت جان کامعاہدہ ہوجائے ایکو بھی قمل کرنا حرام ہے۔

رسول الشريطيني كالرشاد ہے كہ جو تنص ميرى أمت پر تكوار لے كراكلا جو تيك اور بدكو مارتا چلا جاتا ہے اور ان كے قل پر بير شيس كرتا اور جو معالم و دو اللہ كاع مرد يورانيس كرتا تو اليا فخص مجھ سے نيس اور نه شرو أس سے بول \_

(رداد لمسلم كماني لمقتلة يتي مس ٢١٩)

ان امورکو بیان فر ماکرار شادفر مایا ذابگیم و ضنگیم به لَقلُکُمُ مَعْقِلُونَ (کربیده و چیزی بین جن کاسمیس الله تعالی نے تاکیدی تھم دیا ہے تاکیم سمجھواور مقتل سے کام نو)

ینتیم کے مال کے قربیب نہ جاؤ: (۱) بتیم کے مال کے قریب نہ جاؤسوائے اس مورت کے جواچی ہولینی جس میں بتیم کی خیرخوای اور بھلائی ہولیتیم کے مال کو تاحق نہ اڑاؤ ۔ اورظلنا نہ کھاؤجس کاذکر سورہ بقرہ (رکوع نمبر ۲۷) اور سورہ نسام (رکوع نمبرا) میں ہوج کا ہے۔

ا حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بدوايت ب كدر ول الله على في ارشاد فريايا كدو بحى مسلمان آوي لا الدالله محد رسول الله ى كوائل ويتا ب اس كاخون كرنا حلال نبيل ب بال اكر تمن كامول بن ب كوئى ايك كام كرف أن أن كما جائزاً. (۱) شادى شده بو فيك بعد زنا كرك (قو أب سنگاد كرديا جائزاً) (۲) جوكى كو (عمداً) قبل كرد ب (جس كافل كرنا جائزنه و) اب قصاص بين قبل كرديا جائزاً (۳) جوفنس وين اسلام كوچوز و سادر مسلمانول كا بداعت سائل در و بوجائ (رداد مسلم ج اس ۹۹) ناپ تول میں انصاف کرو: (2) انساف کساتھ ناپ تول کو بودا کرد بہت سے لوگون کا بیطریقد دہا ہے کہ: اپنے لئے ناپ تول کر یہ تو کا پر تول بوری کر کے لیں اور دوسروں کو ناپ تول کردیں تو کم ناپیں اور کم تولیں۔ ای کو فریا و رَبُلُ لِلْمُطَافِقِيْنَ وَ الَّذِيْنَ إِذَا الْکُتَالُوْا عَلَى النّاسِ بَسُتُو فُونَ وَ وَإِذَا کَالُوْ هُمُ اَوْ وَزُنُوهُمْ يُحْسِرُونَ وَ لِاكت بِ کَن کر نے والوں کے لئے جولوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں کو کو کا آیا تول کردیتے ہیں تو کورا لیتے ہیں کو کو کا آیا تول کردیتے ہیں تو کم کردیتے ہیں )

آلاً يُطَانُ أُولَيْكَ النَّهُمُ مَّهُ عُوْلُونُ وَلِيَوْمَ عَظِيْمِ وَيُوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِوَبِ الْعَلْمِينَ وَ ( كيابِ لوگ بيفين فيل ركحة كر أشاب لوئي العَلْمِينَ وَ ( كيابِ لوگ بيفين فيل ركحة كر أشاب على حضور كمر عبول كے) كم نا بناور كم تولئ كارواج حضرت شعيب عليه السلام كي قوم ش تعابنبول نے انہيں بہت مجمايات مانے اور اُلٹا حضرت شعيب عليه السلام براعتراضات كرنے كے اور اُكٹا حضرت شعيب عليه السلام براعتراضات كرنے كے اور كئے جي برائر آئے كارائل وجہ سے عذاب بش مجلل ہوئے اور اليك جي كے ذريعے سے سب بلاك ہوئے -جيسا كرمورة حود بن فركور ہے۔

ٹاپ تول میں کمی کرنے کا و بال: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت اکرم میں تھے۔ نے تاپ تول کرنے والوں ہے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ تم لوگ ایک دو چیزوں میں جتلا کئے گئے ہوجن کے بارے میں تم سے کہلی احتیں بلاک ہو چکی جی (مکنلو قالصان عص ۱۹۵۰ز تریزی)

مطلب ہے کہ تا پ اور تول بیں کی نہ کرو۔ اس ترکت بدکی وجہ سے گذشتہ امتوں پر عذاب آچکا ہے مؤطا امام مالک بیں ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا روائ ہوجائے اللہ ان کے دلوں میں زعب ڈال دے گا۔ اور جس قوم بیس زنا کاری پھیل جائے ان بیس موت ذیادہ ہوگی اور جولوگ تا پ تول میں کی کریں ہے این کارزق منقطع ہوجائے گا اور جولوگ ناحق فیصلے کریں ہے ان بیس قبل وخون عام ہوجائے گا۔ اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پروشمن مسلط کردیتے جائیں ہے۔

ساتھ یہ می فرمایا کا نگ بَفْ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا کہم کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ مل کرنے کا تن نیس ویتے ۔ لہذا ان احکام کے بجالانے میں کوئی دشواری نیس ہے۔

قبال البسفوى في معالم التنزيل ج ٢ ص ٢٣٠ ا مفسرًا الهم يكلف المعطى اكثر حمّا اوجب عليه وقع يكلف صاحب المحق الرضا بافل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه بل امر كل واحد منهما بعا يسعه معا لا حرج عليه فيه احد ( الماريخ قاس كر تيمو عرفراً كروين والني جوداجب سياس كواس سنة باده كامكنت تيس بنايا ودهوادكا بن تق سيم برداش اور نكامكنت تيس بنايا ٢ كراس سياس ول أكل نديمو بكران عن سيم إيك كواس كاحكم ويا سيجواس كي وسعت عن سيكريس عن اس يركون ترج محلي تيس ب

فاكده: جسطرح ناب تول يس كى كرناحرام باسى طرح وقت كم دينا تخواه يورى لينايا كام ك بغيرجموفى غانه زى

کردینایاد شوت کی وجہ سے اس کام کوند کرنا جس کی ملازمت کی ہے۔ بیسب جرام ہے اور جن محکموں میں ملازمت کرنا حرام ہے ان کی تخو او بھی حرام ہے اگر چہ ڈیوٹی پوری دیتا ہو۔

انصاف کی بات کرو: جبتم بات کہوتو انصاف کی بات کہو۔ اور یہ ندو کھو کہ ہماری انصاف کی بات کس کے خالف پڑے گا۔ کوائل دینا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروا کر تہمارا ترجی عزیز موافق فیصلہ کروا کر تہمارا ترجی عزیز ہو۔ اور اس کے محالف کی گوائل دینا ہوتو حق کے موافق کی اور اس کے محالف کی گوائل دین کے موافق مور کا اور اس کے محالف کی گوائل دین کے اور اس کے خلاف حق کا فیصلہ کرتا پڑے تو کر ڈوالو اس کی تشریق کا در تو میں میں انوار مراس کے اور اس کی تفریق کے در انوار اللہ ان کی تفریق کا در چکل ہے۔ (انوار البیان جامل میں)

الله کے عبد کو بوزا کرو: (۹) الله تعالی کے عبد کو پورا کرو۔ یہ ضمون سورہ بقرہ کے تیسرے دکوع اور سورہ ہا کہ ہ ک پہلے دکوع کی تغییر میں گذر چکا ہے جو بندے الله تعالی پرایمان لائے ہیں ان کا الله تعالی سے عبد ہے کہ وہ ادکام کی تغیل کریں کے۔ اور اسر کے مطابق چلیں ہے۔ اور جن چیز وں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں محملہ نام ہرموکن بندہ اپنے عبد پر قائم رہے۔ اور اکسٹ بو بیٹ کم کا جوع بدلیا تھا وہ تو سارے بی انسانوں سے لیا گیا تھا اور سب بی نے اللہ تعالی کی رہو ہیت کا اقراد کیا تھا۔ پھراس اقراد کو اللہ تعالی کے بیٹے بروں نے یا دولا یا لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے کہ اس عبد کی پاسدادی کرے۔ اور اسپے عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالی کی رہو بیت کا اقراد کرے اور اس دین کو قبول کرے جواللہ تعالی نے بھیجا ہے۔

ان امورکو بیان فرما کرارشاد فرمایا - المبایخیم و صَحْمُم بِهِ لَعَلَّحُمُ مَذَ تُحُرُوُنَ (بیده چیزی بین جن کااللہ تعالی نے تم کو تاکیدی تھم دیا ہے تاکیم تھیجت حاصل کرو)

صراطِ مستنقیم کا انتاع کرو: (۱۰) ہے تک بیمیراسیدهاراستہ ہوتم اس کا ابتاع کرو۔ادردوسرےداستوں کا ابتاع نہ کرو کو کہ بیراسیدهاراستہ ہوتم اس کا ابتاع کرو۔ادردوسرے اللہ کا ابتاع نہ کرو کیونکہ بیراستہ تعمین اللہ کے داستہ ہوادیں کے اللہ تعالی شائذ نے قرآن ناز ل فر با با اورآ تحضرت علی کے قرآن کا منت اور معلم اور مبتین اللہ علی اطاعت اور دسول اللہ علی کے کہ منتبا کے دو اور کی دوالا کا بنایا۔اور آ بھی اطاعت فرض کی۔اللہ تعالی کی دواستہ ہولوگ وین اسلام کے می جی ایک اصحاب آبواء بین اپنی خواہشوں کے مطابق وین ساتے جی اور الحاد وزند قد کی باتیں کرتے ہیں۔ا ہے لوگ دسول اللہ علی کے داستہ پڑئیں ہیں۔

ان لوگوں کے رائے پر جوخص جلے گا دو صراط منتقم ہے ہٹ جائے گا۔ یعنی رسول الله عظیم کی راہ پر نہ رہے گا' آخرت میں ای کی نجات ہے جوآ مخضرت محدرسول اللہ علیہ کے راستہ پر ہو۔ بإرده سورةانعام

صراطِ منتقیم کے علاوہ سب راستے گمرای کے ہیں: حضرت مبداللہ بن مسودرضی اللہ تعالی عندنے بیان فرمایا که رسول الله عظی نے ایک خط تھینچا اور فرمایا که بیالله کا راسته ہے اور اس کے داکمیں باکمیں خطوط تھینچا اور فرمایا كدىيە مختلف رائسے بيں ان ميں سے ہرراستد پرشيطان ہے جواس كى طرف بلاتا ہے پھرا ب نے بيا بيت ماوت فرمائي وَأَنَّ هَلَا صِسرَ اطِينُ مُسُتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ الأبعة (رواه احمدوالتسائي والداري كماني المشكلة ة ص ٢٠٠) مجرار شادفر ما إذا خيم وَصْحُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ مَنْقُونَ كَيدِه وجِزي مِن جَن كَتَهمين الله تعالى في تاكيدي عَمَد يا بها كريم تقوي افتيار كروتقوى افتیار کرنے میں ہر بات آئٹی اور اوامر کی بھی یابندی کی جائے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان ہے بھی وجتناب کیا جاے۔ کر سے اتمال عقائد باطلہ افکار باطلہ عمل عشرک سب سے بچا تقوی کے منہوم میں داخل ہے۔

فأكده: آيات بالايس وس باتول كانتكم ديا ب-يوس باتيس بهت انهم بين جن بين حقوق الله اورحقوق العبادسب كي رعايت كرنے كانتكم ديا ہے اور آخر ميں صراط متنقيم ہے بٹنے كى ممانعت فرمائى ہے۔حعرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عنه فرمايا كد وفض رسول الشيطينية كي وميت كود مكنا جاب بش برآب كي مهر باتويية يات فلل تعَالَوا أمَّلُ مَا حَرْمَ رُبُكُمْ عَلَيْكُمُ مَ لَكُلُكُمْ تَتَقُونَ كَسَرِهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ كَسَرِهِ وَالانعام)

حصرت ابن عباس رضی الند تعالی عنهمانے فرمایا کے سور وانعام میں بیآ یات محکمات میں جوام الکتاب میں۔اس کے بعد انہوں نے آیات بالا تلاوت کیں۔(این کثیرج عص ۱۸۷)

ثُمَّ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ آخْسَنَ وَتَعْصِيْلًا لِكُلِّ چرہم نے مویٰ کو کماب دی جس سے اجتم عمل کرنے والول پر نعمت پوری ہوگئ۔اور جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اور جو ہدایت ہے ةُ لَعَلَّهُ مِيلِقَالِ رَبِيهِ مُ يُؤْمِنُونَ فَوهَا إِلَيْكُ أَنْزِلْنَاهُ مُلِاكُ فَلَيْعُوهُ وَأَتَقُوْ إِلْمَالَكُمُ ہے تا کدہ داسنے رب کی ملاقات کا بھین کریں۔ اور یہ کماب ہم نے نازل کی جو ابرکت ہے۔ سواس کا انباع کرواور ڈر حے رہوتا ک مُوْنَ فَأَنْ تَكُوْلُواۤ إِنَّهَآ أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَٱلْفَتَكُيْنِ مِنْ قَبُلِيَا ۖ وَإِنْ كُنَا عَن ر پر رحمت ہو۔ اس داسطے کہ مجھی تم سینے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سوائیس دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے ہتے اور ہم ان کے دِرَاسَتِهِ مَلَعْفِيلِيْنَ لَهُ أَوْتَقُوْلُوْ الْوَأَنَّأَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الكِتْبُ لَكُنَّا أَهْلَى مِنْهُمْ فَقَلْ پڑھنے پڑھانے سے عاقل تھے یاتم یوں کہنے گلتے کداگرہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم أن اوگوں سے بڑھ کرزیاد وہدایت پر جلندوا لے ہوتے ڄٵٚ؞*ؙۘڬۏ۫ؠ*ؾ۪ڬة۠ ڡۣٞڹ۫ڗؘؾڴؙۏۅۿڒۑۊۯۼؠ؋۠ٷٛؠڽ۫ٳڟ۬ڷۄؙڡۭۺٙؽػڎؘؠۑٳڸؾؚٳڵٳۅۅڝؘۮؽ وتمهارے رب کی طرف سے دکسل اور ہدایت اور رحمت آئٹی ہے سواس سے زیادہ طالم کون ہوگا جواحد کی آیات کو جمٹلائے اور اُن سے روکے

#### عُنْهَا اسْتَجْزِى الْزِيْنَ يَصْبِ فُوْنَ عَنْ إِلْتِنَا الْمُوْمُ الْعَلَى إِبِمَا كَانُوْ إِيصْبِ فُوْنَ 9 بم منزيب ان كو بوے عاب كى مزادي كے جو عادى آيات ے دوكة بي اس سب ے كروہ دوكا كرتے تے

## توريت شريف كامل كتاب تقى رحمت اور مدايت تقى

قضصيو: فَمْ تربت ذكرى كے لئے جمطلب بے كدف كوره باقوں كے بعد بيات جان اوك الم نے موكا عليا السلام كى كتاب عطاكى تنى اوراس ميں ان اوكوں كے لئے نعت كى يحيل ہے جو يكوكار بيں جواس كتاب پراچكى الحرح عن كريں۔ اور يہ كتاب اليئ تنى جس پر ہر چز تنصيل ہے بيان كى تنى جوموئى عليه السلام كى تربيت ہے متعلق تنى اور دہ كتاب ہدا ہے بھى تنى اور دحت بھى۔ اس كتاب ہے تورے شريف مراد ہے جوموئى عليه السلام پر نازل كى تى تاكدى امرائيل اس كتاب پرائيان لائيں اور آخرت كى تقعد بى كريں۔

قر آن مبارک کماب ہے: اس کے بعد قرآن مجیدے بارے بی فرمایا کہ ہمنے یہ کتاب نازل کی جومبارک ہے مینی دین ودنیا کے احتبارے اس میں خیری خیر ہے لہٰذاتم اس کا اتباع کر واور تقوی اختیار کرونا کرتم پر دم کیا جائے۔

الل عرب کی کمش جینی کا جواب: الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کا سب ہے کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہم ہے پہلے وہ جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی (بعنی یہود و فصار کی پر ) اور ہم ان کے پڑھنے نے سے عافل تھے وہ ہماری زبان میں نہتی لبذا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما کراس عقد رکوشتم کر دیا اور یہ بھی مکن تھا کہ تم یوں کہتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم خوب انجھی طرح عمل کرتے اور ہم سے پہلے جن نوگوں کو کتاب دی گئی تمل کرنے میں ان سے بڑھ چڑھ کر ڈابت ہوتے۔ اور ان کے مقابلہ میں زیادہ جدایت یافتہ ہوتے۔

الله جل شائد فرمایا فقد جاء کم بینة فن رئیگم و قدی و و خمة کی بارے پاس تبار سارب کی طرف ب واضح دلیل آن بی بین قرآن کریم اور و مهایت بھی ہا ور دست بھی (اب اس پیش کرنا اور بدایت پر جانا تبارا کام ہے)

اس کے بعد قرمایا فسف ن اطلقم میٹن کڈب باین الله و صلف عنها کراس بر حرکون طالم موگا جواللہ کا آیات کو جنالات اور جوض اس پیش کرنا جا ہا ہے اسکول سے روک اور بازر کے اللہ کا تاب نازل مونے کے بعد اس پر عمل کرنا جا ہے اسکول سے روک اور بازر کے اللہ کا تاب نازل مونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بجائے کا ذیب کرنا خود بھی مل نے کرنا اور دوسروں کوروکنا یہ خود کو بلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔

من کرنے کی بجائے کا ذیب کرنا خود بھی مل نے کرنا اور دوسروں کوروکنا یہ خود کو بلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔

من کے بین المذین یضد فون عن ایننا مون الفذاب بیما کانوا یضیافون جونوگ جاری آبیات سے دو کتے ہیں اس کاس کی وجہ سے انہیں پر اعذاب دیں گے۔

الله تعانی شاید نے اہل عرب کی اس کٹ جمتی کوشتم فرمادیا کہ ہم ہے پہلے اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی ہم ان کی لغت کو نہیں جانتے تھے۔اب جب اہل عرب کی لغت میں کتاب نازل ہوگئی تو پیعذرختم ہوگیا۔

ای طرح بید بات کہ بم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایسا ایسا کرتے اور یون عمل کر کے جو ہر دکھاتے اور خوب بڑھ کر ہم ایسا ایسا کر ہے اور یون عمل کر کے جو ہر دکھاتے اور خوب بڑھ کر ہم ایسا ہم ہمایت میں آ کے بڑھتے اس بارے میں بھی ان پر جمت بوری ہوگئ شاید کوئی فخص بیدا شکال پیش کرے کہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا جو قو میں عربی زبان بیس جائے ہیں ان کی جمت کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اہل عرب کی زبان میں نازل قربانا بیان کے ساتھ فصوصی انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں نازل فرباد بیا اور سارے انسانوں کو اس نے عربی کے انتاز کی قرب ہے میں ہوتا کہ ساری مخلوق اسکی مملوک ہے وہ کسی کا پر نہیں اس نے عربی میں قرآن مجدید تازل فربایا اور خاتم انہین عربی میں ہوتا کی وسول میں قرآن مجدید تازل فربایا اور خاتم انہین عرب سے مبعوث فربایا اور سارے عالم کے انسانوں کو اپنے آخری رسول اور آخری کتاب برائیان لانے کا مکفف فربایا۔

قرآن مجید کوخذی للناس (سب لوگوں کیلئے ہدایت) فرمایا اورسید الرسلین علاقے کے بارے یس فرمایا ''وَمَسَنَهُ اَوْسَلَمْتُکُ اِلّٰهُ کَافَعُهُ لِلنَاسِ بَسِیْرُا وَنَدِیْوًا '' (اورہم نے آپ کوئیں بیجا گرتمام انسانوں کے لئے بشرونذیر بناکر)

اس سے آپ کی عموی بعث کا اعلان فرما دیا۔ سارے انسانوں کو آپ کی دعوت بھی ہے۔ اب جوفض اللہ تعالیٰ کی بدایت برایمان نداذے اپنا براخود کرے گا۔ اسلئے کہتم بول کہنے گئے کہ ہم سے پہلے دوفرقوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم اگرانشہ تعالیٰ عربی کے علاوہ کی دومری زبان میں اپنی آخری کتاب نازل فرما تا اور عربی لوگھم دیتا کہتم اس کا امتباع کر وقواس بر بھی کسی کو پچھاعتراض کرنے کی تجائش ندھی۔ جب اللہ جل شاد ئے سارے انسانوں کو قرآن کے امتباع کا تھم ویدیا تو سب برلازم ہے کہ اس کے دکام کو سیکھیں۔

قر آن مجیدکو پڑھیں اور پڑھا کیں پورے عالم میں بیسیوں زبانمیں ہیں جس جس نے اسلام قبول کرلیا و وسب پڑھتے پڑھاتے ہیں ادراس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلکے قرآن مجید کی تغییرین زیادہ تر غیر عرب ہی نے تکھی ہیں۔

هل ينظرون إلا أن تأليه مُ الكليك أو ياتى رتبك أو ياتى بعض الت ريك يوم ياتى يوك به من الت ريك يوم ياتى يوك برات الله بيات الله

## جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہو نگے

قسف مدین : کیکی آیت میں بیارشادفر مایا کرتمهارے پاس جوداضح جمت آیک ہے قرآن نازل ہو چکا ہے جوہدایت ہے اور رحمت ہے اور اس آیت میں بیفر مایا کرفتی واضح ہونے کے بعداور ہدایت سامنے آجانے کے بعداب کسی انتظار کی ضرورت نہیں جن قبول کر واور ہدایت پر آؤ۔ اب بھی جن قبول نہیں کرتے تو کیا انتظار ہے (ان کا ڈھنگ ایسا ہے) جیسے اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آجا کمی یا اللہ تعالی می ان کے پاس آخ جا کری اللہ تعالی کے کسی یوی نشانی کے انتظار میں ہیں کیفر شتے ان کے پاس آخ جا کہ کہ اور جو انتظار میں جی کیکن جس دن اس کی ایک نشانی ظاہر ہوجائے گی تو کسی کا فرکواس وقت اس کا ایمان لا نافع ندد سے گا اور جو کی صاحب ایمان بدا کا لیوں میں جاتا ہوجس نے اسے ایمان میں کوئی مل خیرند کیا ہواس کی بھی تو بہول نہ ہوگی۔

اور وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک ایمان با تغیب معتبر ہے جب آتھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان معتبر نہ ہوگا جب قیامت ہوگی تو اس وقت سب مؤمن ہوجا کیں گے گر اس وقت ایمان لانا بچھ فائدہ شد دیگا۔ پچھم سے سورج نگانا بہت ہوئی نشانی ہے۔ اس وقت جو تحق ایمان لائے گا قبول نہ ہوگا۔ جو تحق گنا ہوں میں مبتلا ہواور موت کے فرشتے نظر آنے لگیس اس وقت کی تو بے تبول نہیں اس سے پہلے جو تو بھی جائے وہ مقبول ہے پچھم سے سورج نگل آنے کے بعد جس طرح کسی کا ایمان قبول نہیں اس کا طرح تو بھی قبول نہیں ہوگا۔

سیح بخاری ج اص ۱۹۷ میں معفرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پچھم ہے سورج طلوع نہ ہو۔ سو جب سورج ( بچھم ہے ) نظے گا ادر لوگ اے د کھے لیس گے تو سب ایمان لے آئم میں گے ادراس وقت کسی شخص کو ایمان نفع نہ دیگا اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ارشا وفر مایا رسول الله علی نے کہ بلا شہدالله تعالی نے مخرب کی طرف ایک درواز و بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان سر سال تک چل سکتے ہیں یہ درواز و تو بکا درواز و ہے۔ جب تک اس کی جانب سے سورج نمیس نظے گاس وقت تک بندنہ کیا جائے گا۔ (اوراس وقت تک بندنہ کیا ہے گئے کہ اللہ تک کی اللہ میں ایک دیان فرایا ہے۔ (رداوالتر ندی وائی ہے)

 قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامیۃ نے ارشاد قربایا کہ خاہر ہونے کے اعتبار سے سب سے مہلی نشانی پچھم سے سورج کا ٹکانا اور دنیۃ الارض کا ظاہر ہوتا ہے جو چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہوگا ان دونوں میں سے جو بھی ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے بعد قریب ہی زمانہ ہیں ظاہر ہوجائے گی۔(ردہ سنم م مع جدہ)

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابقہ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی مخص کواس کا ایمان نفع نہ ویگا جواس سے پہلے ایمان نہ لا یا ہو۔اور جس نے ایپ ایمان میں کسی خیر کا کام نہ کیا ہوگا (ا) پیچتم سے سورج کا تکانا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلبة الارض کا لکانا (رواہ سلم ۸۸ جلد ا)

وابة الارض كے بارے بي انشاء الله تعالى مورة تملى كى آيت وَإِذَا دَفَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمُ أَعُو جَنَا لَهُمُ دَآبَةُ مِّنَ الْآرُضِ (الابة) كَوْ بِل بِي احادث الله عَلَى جا مي كى - آخر بي فرمايا فَلِ الْسَطِّرُولُ اِنَّا مُسْتَطِّرُونَ اس بي تهديد الآرُضِ (الابة) كورضوح تن كي بعدائيان تيس لات تو كب ائيان لائيس كے؟ جب بي كم كورضوح تن كي بعدائيان الائيس لات تو كب ائيان لائيس كے؟ جب بي كم كورض حت بيلے ابھى آجائے كاكر كر كيوب كى كياس وقت ائيان لائام فول ند ہوگالبذائى سے بہلے ابھى آجائے كاكر كر كيوب الله كالى كفرعذاب ناد بي كرفآد بول كے اورموكن جنت بيل جائيں كے دورموكن جنت بيل جائيں كے۔

قا کدہ: بیت وریاضی پرایمان و کھنے والے بعض لوگ مغرب سے سوری نظنے کو کال بچھے ہیں۔ بیائی جہالت کی بات میں ہیں۔ انٹہ جل شائد ہر چیز کا خالق و ما لک ہے سوری کو بھی ای نے پیدا کیا ہے اور ای نے اس کو سخر فر مایا ہے اور ای نے سوری کا نظام مغروفر مایا ہے کہ وہ اس طرف سے بھی جائے اسے بیمی قدرت ہے کہ سوری کو فر وب والی جہت پر پہنچا کروائی ای جانب لے آئے جدھرے وہ کمیا ہے اس حقیقت کو فیان اللہ بَدُون بہات کا فیز اللہ بَدُون اللہ بَدُون بہات کا فیز اللہ بَدُون بہات کا ایک اللہ بُنے اللہ بَدُون بہات کا ایک مغرب ای طلوع و غروب کی وجہسے رکھا گیا اگر انٹہ تعالی شائد آفاب کی گردش کا نظام ایسا مقروفر ماتے کہ جس بام مشرق مغرب ای طلوع و غروب کی وجہ سے رکھا گیا اگر انٹہ تعالی شائد آفاب کی گردش کا نظام ایسا مقروفر ماتے کہ جانب شرق مغرب ای طلوع و غروب کی وجہ سے رکھا گیا اگر انٹہ تعالی شائد آفاب کی گردش کا نظام ایسا مقروفر ماتے کہ جانب شرق مغرب ای طوع و غروب کی ایک میں ہونے والی جانب کو شرق اور اس کی مقائل جانب کو مغرب کہا جاتا۔ قائم ہ مغرب ای کو ایس ہوجا کے کہا ہا تا ہے کہ جی ہے کہ اور آسان کے جی تو ایس کی ایس کی میں ہوتے ہوتی تی جیس اور چیخ گئیس مے کھیرا کر منجدوں کی طرف چلے جائیں گے کہا کی جانب سے سوری نگل آئے کا اور آسان کے ورمیان تک بی گئی کی جانب سے سوری نگل آئے گا اور آسان کے ورمیان تک بی کی کر واپس ہوجائے گا اور آسان کے ورمیان تک بھی کی جانب سے نظا کر تا تھا۔

مغسراتن كثيرنے روايت نقل كركے كوئى كلام نبيس كيا صرف اثنا كهدديا ہے كديد حديث غريب ہے اور صحاح ستديم

مبيس ہے داننداعلم بالصواب۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُ مْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تعزیق کر دی اور گروہ کردہ بن مجھے آپ کا ان سے کوئی تعلق تیں بس

#### اَمْرُهُ مَرِ إِلَى اللهِ شُحَرُيُنَ يِنَهُ مُ يِهَا كَانُوْ اِيَفْعَكُوْنَ ٥٠

ان کامعالم اللہ ی کے حوالے ہے۔ پھران کے وہ کام ان کو جنادے گا جوہ و کیا کرتے تھے

#### دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ کری ہیں

قسفه میسو: انسان می سب سے بری بیاری توب ہے کہ وہ اپنے خالق وہا لک کونہ مانے یا مانے لیکن اس کے ساتھ شرك كرے اوراس نے جوحصرات انبياء كرام بليم الصلاة والسلام كوز ربيدا بنادين بيجاس كى تكذيب كرے اورالله تعالى کی کتاب کواوراس کے دین کوجمٹلائے۔اور دوسری محرابی بیہ کہ وہ انٹد کوبھی مانے اس کے بھیج ہوئے دین کو مانے کا وتو یداریمی ہولیکن اللہ کے دین جس اپنی طرف ہے ایسی ہاتھی واخل کردے جواللہ تعالیٰ کے دین جس نہیں ہیں۔شیطان کی یہ بہت بوی چالا کی ہے۔ بہت ہے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا جو اُس نے اپنے رسولوں اور كتابول كي ذريد بيجيجا ان بين بعض لوكول برشيطان ابنابيداؤ جلاتا باوراتوا يسافكاروة را وادراد بام وأنواء برؤالديتا ہےجن کی وجہ سے وہ ضداو ترقد وس کے بھیج موے دین کے دائر ہسے باہر موجائے ہیں وہ اسپنے خیال میں وین کے دائر ہ میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دین سے خارج ہوتے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں لیکن وہ بارگاہ خدادعدی ہے مردد دجوتے ہیں اس امت ہے پہلے جواشیں گذری ہیں انہوں نے الی حرکتیں کیس۔ مبود ونساری کی عمراہی معروف بی ہے۔ یہود یوں کا دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن اللہ کے دین کوچھوڑ کرجس کی بنیادی توحید پر ہے مشرک جو محے اور معزب عُر برعلیہ السلام کو الله کا بیٹا بنا دیا اور معزب عیسی علیہ السلام پر ایمان ندال نے اور ان كِفْلْ ك ورب موسيح مرسيدنا حطرت محد المناف في إيمان فيدا ك فيز نصار كي مي وين حق سع بهث محك اورانهول نے اپنے دین میں شریک ملادیا۔ انہیں میں ہے کسی نے حضرت سے بن مریم کے بارے میں بی عقیدہ بنالیا کہ ابن مریم اور الله آیک وات کا نام ہے اور بعض او کول نے انہیں اللہ کا بیٹا مالیا۔ اور بعض او کول نے ہوں کہا معبود تین تین ہیں بیٹی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ بھی معبود ہیں۔ پھر بعض یہود نے انہیں عقیدہ بھیر ہرڈ الدیا ہے وہ اس بات کے مفتقد ہیں کہ معنزت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل (العیاذ باللہ) ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا' ان کے نزدیک اتوار کے دن چرچ میں عانے ہے بعض کناہ ہو ہائے ہیں (العیاف باللہ تعالیٰ)

مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السائم کے دین پر ہونے کے دی تنے سب کومعلوم ہے ان کا دین تو حید خالص پڑی تھا۔ انہوں نے بوی بڑی تھی اُٹھا کی بھی آگ جی تھے ) بُست پرتی شروع کر دی اور بیس کعہ شریف جی بُست رکھ دین کے اپنے والوں نے (جن جس مشرکین عرب بھی تھے ) بُست پرتی شروع کر دی اور بیس کعہ شریف جس بُست رکھ دین کے ایک جس مشرکین عرب بھی تھے ) بُست پرتی شروع کر دی اور بیس کعہ شریف جس بُست رکھ دین کے ایک جس مشرکین عرب بھی تھے ) بُست پرتی شروع کر دی اور بیس کے ماشنے والوں نے (جن جس مشرکین عرب بھی تھے ) بُست پرتی شروع کر دی اور بیس کھی آنوا ہو اور کھنے انہا والی والی مسلم اور اور کہنے گئے آ جَعَلَ اللّٰ الْلَهُ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

اور جبان پربت پری کی کیرکی کی اور بتایا کیا کدید شرک بالشقالی کی نارانتگی کاسب بو کنے لیے کہ خسا فَعَلَمُ مُنَا اللهِ اللهِ وَلَهُ مُنَا اللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

مجمی کہتے تھے منو گا و شفقا وُفا عِنْدَا اللهِ (ہم نے جویہ عبود بنار کے ہیں بیاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں گے)

یہ ساری ہا تیں خودتر اشیں شرک کیا گمراہ ہوئے اور پھر بھی ای خیال میں غرق کہ اللہ ہم سے داخی ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو

مانتے ہیں بعنی اس کے دجود کا یعین رکھتے ہیں ان جس بہت نے لوگوں نے اللہ کے بیمجے ہوئے دین کوئیس مانا اور جنہوں نے

مانا انہوں نے اللہ کے دین میں اللہ کی ناراف کی کہا توں کوشائل کر دیا اور دین تھیتی میں تفریق کی صورتیں نکال دیں اور بہت

یہ عاصوں میں بٹ گئے۔

(صاحب دون المعانی ج مص ۱۸) نے منهن تر فری اور حلیہ ابولیم اور شعب الا بھاں لئیم ہی سے قتل کیا ہے کہ حضرت علیہ میں خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان قربایا کہ آئے خضرت علیہ ہے نہ خطرت عاکشہ خی بین خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان قربایا کہ آئے خضرت علیہ ہے کہ دھنرت عاکشہ خی اللہ تعالی عنہا سے فربایا کہ اے عاکشہ بین اور وہ اوگ ہیں جو اپنی جو اپنی فول نے اپنے دین سے جدائی اختیار کی اور فررقے فرقے بین سے بیدعتوں والے اور جو اس امت کے گراہ اوگر ہیں ان کے لئے کوئی تو بنیس ۔ اے عاکشہ ہر کناہ والے کے لئے تو بہ سوائے اللی بدعت اور اصحاب ابھوا ہے ۔ ان کے لئے تو برنیہیں ، لہند اللی بدعت اور اصحاب ابھوا ہے ۔ ان کے لئے تو برنیہیں ، لہند اللی بدعت اور اصحاب ابھوا ہو ہے ۔ ان کے لئے تو برنیہیں ، لہند اللی بدعت اور اس بیوں کہا جائے گا کہ شرکین کی صاف بیان فربایا کہ اللہ بدعت کا حال اہل شرک سے بعید نہیں ہے ۔

م او فرقول کا تذکرہ: شیطان اس فکریں لگارہتا ہے کہ انسانوں کو کیے کرائی پرلگاؤں اول تو آیمان قبول کرنے خبیں دیکا۔ دوم جولوگ موس میں ان کے دلول میں ایمان کی طرف ہے فکوک ڈال ہے۔

پھرجولوگ استفامت کے ساتھ ایمان پرر ہیں اور شکوک وشہات سے متاثر شہوں ان کو ایسی ایک ہاتیں بھا دیتا ہے جو ایمان کے خلاف ہوتی ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کیں۔ اس امت کے ساتھ اس کا وہی طرز عمل ہے۔ایل ایمان کے دلول میں اسی چیزی ڈائنا ہے جو گرائی کی چیزی ہیں اور ان چیزوں کے اختیار کرنے ہے ایمان جا تارہتا ہے جنے طحداور زئد این اس است میں گذرے ہیں اور اب جو موجود ہیں ایمان کا نام لیتے ہوئے بھی گفراختیار کے جوئے ہیں۔اور چونکہ بیاوگ اپنے اہم کے اعرائلہ تعالی جوئے ہیں۔اور چونکہ بیاوگ اپنے اہم کے اعرائلہ تعالی کا طول مانے ہیں اور جولوگ اپنے اس کی تحریف کا تاریخ ایف کے قائل ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عند کو خدا ہتا تے دہے۔اور جو لوگ خاتم انہین علی کے بہور وہ کی میں اور جولوگ رسول اللہ علی کے قال وہمل کو جست نہیں مانے اور جو لوگ خاتم انہین علی کے قائل ہیں۔اسلام سے خارج ہیں اور آ مخضرت علی ان

پھرا گر کوئی فخص ایسی بدعت اعتقادیہ بیں جتلانہ ہوا جو اسلام ہے نکال کر کفریں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں جتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افل بدعت نے طرح طرح کی بدعتیں نکال رکھی ہیں۔اوران بدعات کی وجہ سے بہت سے فرتے ہے جوئے ہیں جولوگ بدعت کے اعمال میں جتما ہیں ان کوبھی تو ہد کی تو فیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اعمال بدعت کے تو اب مجھ کرتے ہیں اور جس عمل کوئیکی تجھتے ہیں اس سے تو ہے کوں کرنے گئے۔

 ان میں کیڑے ڈالتے ہیں اوران کی بشری کزوریوں کوتاری کی کتابوں سے نکال کر اُمچھالتے ہیں (جبکہ تاریخی روایات بے سند ہوتی ہیں)

السَمَا اَمُوهُمُ إِلَى اللهِ فَمْ يُنَبِّنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (انكامعالم بسالله ق كواله بوه انيس جادكا جوكام ده كرتے تنے)

مَنْ جَأْدُ بِالْحَسَنَةِ فَلَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَأَدُ بِالسَّيِّعُةِ فَكَلَّ يُجْزَى اللهَ وَصْ يَكَ كَامِ رَبِ وَالْحَالَ فِي رَبِ صِلِيلَ عَادِر وَصْ يُوافَى كَامِ رَبِ وَالْحِرِفِ اللَّهِ عَلَى الله مِثْلُهَا وَهُمْ لِلا يُظْلَمُونَ ﴿

اور ان لوگول پر نظم نہ ہو گا

# ایک نیکی بر کم از کم دس نیکیوں کا تواب ملتاہے

قسف مدید یہ: اس آیت شن نیکوں کی جز ااور برائیوں کی سزا کا قانون بتایا ہے اللہ تعالی ارحم الراحین ہے اس نے اپنے بندوں پر بیرکرم فرمایا کہ ایک نیکی کرنے پر اس جسی کم از کم دس نیکیاں کرنے کا تو اب دینے کا وعد وفر مایا ہے اورا پی کتاب میں اس کا اعلان عام فرمادیا۔ اور چوخس کوئی گناہ کر لیے قاس میں اضافہ نیس ہے بلک ایک گناہ پر ایک بی گناہ کی سزا ملے گ پھر بیکوئی ضروری نہیں کہ گناہ پر سزائل بی جائے۔ تو بدواست فقار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور تیکیوں سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور نیکی کا جودس گنا تو اب بتایا ہے بیکم سے کم ہے اس سے زیادہ بھی تو اب ماتا ہے۔ سورہ بقرہ شی (رکوع ۳۳) اللہ کی راہ میں فرج کرنے والوں کا ٹواب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کدان کی ایک مثال بے بیسے ایک داند ہواس داند سے سات بالیں نظیں اور ہر بال ہی سودانے ہوں پھرا خیر ہی وَ اللّٰهُ فَضَعِفُ لِمَنْ مُشَاءً وَ مُرادیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جا ہتا ہے چندور چندا ضافہ فرمات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سات سو پر بھی مخصر نہیں اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے جا ہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے متعدد سحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں فرچہ ہے ویا اور وہ اپنے گھر بی میں رہا تواسے ہردرہم کے بدلہ سات سودرہم کا تواب ملے گا اور جس نے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرج کیا اس کے لیے ہردرہم کے بدلہ سات لاکھ درہم کا تواب ہوگا پھرا ہے نے آیت کریمہ وَ اللّٰہ فَا فَا فِلْ الْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا فَا فَا لِمَنْ مُشَاءً وَ تلاوت فرما فَلْ (رواہ این ماجہ)

حسنرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنجما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظافیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے نیکوں اور برا نیوں (کے قانون) کو کھو دیا ہے سوجو فض کی نیکی کا ارادہ کر سے پھرا ہے نہ کر سے تو اللہ تعالی اس کے لیے اپ پاس سے ایک بوری نیکی کھو دیتا ہے اور اگر ارادہ کر نے کے بعد اس نیکی کو کر بھی لیا تو اللہ تعالی اپ پاس سے اس جیسی دس نیکی اس سے سوگنا تک (بلکہ ) اس سے بھی زیادہ چند در چند کر کے کھو دیتا ہے اور اگر کوئی فض کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ اللہ کے ڈرسے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے ڈرسے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کر ایک تعالی سے کہ بعد اس پڑل بھی کر لیا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک کا اور ایک کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گرناہ کوئیس کرتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگما تو تک ہوئی کوئیس کرتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگما تو تک ہوئی خوڑ اجے در مرکی روایت ہیں ہے کہ جب گراہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گرناہ کوئیس کرتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگما تو تک ہوئی کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے چھوڑ ا ہے۔ در مرکی روایت ہی ہے کہ جب گراہ کوئی کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے چھوڑ ا ہے۔ (رواہ سلم ج اس مے کہ دیتا ہے اور کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گرناہ کوئیس کرتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگما تو تک ہوئی کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے چھوڑ ا ہے۔ (رواہ سلم ج اس مے کہ دیتا ہے اور کر کے جھوڑ دیتا ہے اور گری کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے چھوڑ ا ہے۔ (رواہ سلم ج اس مے کہ دیتا ہے تھوڑ کے کہ سے اسائے نے کہ کھوٹ کر کے کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے اسائے نے کہ کھی کوئیداس نے گراہ میری وجہ سے جھوڑ ا ہے۔ (رواہ سلم ج اس می اس کوئیل کر کوئیداس نے گراہ کوئید کر کے کوئید کے اس کوئیل کر کوئید کی اور اس کوئیل کر کوئید کے اس کوئیل کوئید کی اس کوئیل کر کوئید کے اس کوئیل کی کوئید کے گراہ کی کوئید کی کوئید کے کوئید کے کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کر کوئید کر کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید

قُلْ إِنْ فَى هُلُونِ وَلِي اللّهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍة وَيْنَا قِيمًا قِلْ الْرَهِيْمُ اللّهِ الْمُولِية وَيَنَا قِيمًا قِلْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

## میری سب عبادتیں اور مرنا جینا سب اللہ ہی کے لئے ہے

قنف مدین : مشرکین کی تر دید فرمانے کے بعد اللہ جل شاخہ نے نبی اکرم میں کا کے خطاب فرمایا کہ آ باپ بارے میں ان لوگول کو بنا دیں کہ میرے دب ہے۔ یہ بیر هارات استہادی کو بنا دیں کہ میرے دب نے بجھے ہما ایت دمی ہے سید ها راستہ بنا دیا ہے اور بجھے اس پر چلا دیا ہے۔ یہ سید ها راستہ ہو تھے وہ تمام دینوں سے کٹ کر تو حید ہی کو افتیار کے ہوئے مضبوط دین ہے مشخص ملت ہے اور اس مل مشرک ہیں تھے وہ تمام دینوں سے کٹ کر تو حید ہی کو افتیار سے ہوئے تھے راس میں مشرک میں پر تعریف ہے کیونکہ دہ بھی ملت ابر اہیم کے دعوید ارسے لیکن مرک میں غرق تھے۔ حالانکہ ابر اہیم علیہ السلام موجّد تھے شرک میں غرق ہے۔ حالانکہ ابر اہیم علیہ السلام موجّد تھے شرک میں تھے )

اس كے بعداً س بدايت كي تفصيل بيان فرمائي - جس بالله تعالى نے خاتم النبيين عظم كونوازا باور فرمايا -

فَلْ إِنَّ صَلَامِنَى وَنُسُجِى وَمَحْمَاى وَمَعَانِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ لَا شَرِيْكَ لَهُ \_كَرَآبِ بِيمَ فراديجَة كه بلاشبه ميرى نماز اور ميرى دوسرى تمام عبادتش اور ميراجينا ميرا مرئاسب الله بى كے لئے ہے جورب العالمين ہاس كاكوئى شريك نبيس \_

اس میں دوباتیں بتائی گئیں۔ او آل یہ کہ برکام اللہ کی رضا کے لئے ہوتا جا ہے دوم یہ کہ موئن کی زندگی بھی جیتی ہاور
موست بھی جیتی ہے۔ اللہ ان کے لئے جے اور اللہ ان کے لئے مرے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گذار ساور
فرائنس دوا جبات کے علاوہ بھی انہیں کا موں میں لگائے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مرنے گئے آوا بمان
نی برمرے اسکی میہ موت جیتی ہوجائے گی کیونکہ موت ہی افروی نعمتوں کے درمیان حائل ہے۔ جب مومن بندہ موت کی
ٹیل سے پار ہوجائے اس کے لئے فیر ای فیر ہے۔ اگر عام مومنا نیز ندگی گذار تے ہوئے کسی جہاد شرقی میں شرکے ہوگیا اور
دشمنان دین کے ہاتھوں شہید ہوگیا تو شہادت کی وجہ سے اس کی موت اور زیادہ جیتی ہوجائے گی۔

ہر موکن بندہ اپنی موت اور زندگی کوئیتی سمجھا دراہے مقام کو پہنچانے۔ اور قیتی زندگی کو ضائع نہ کرے مومن اپناسب کچھ جان اور مال اوقات حیات اور اپنی موت انٹدی کی رضائے لئے خرج کرے کیونکہ (انٹدرب العالمین ہے پروروگار ہے اس کا حق اس سے بہت ذیادہ ہے کہ تعوزی می زندگی اس کی راہ میں خرج ہوجائے۔)

وَبِدَلِكَ أُمِونَ وَآلَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ (اور مجھے ای كاتھم ہوا ہے اور ش سب سے پہلافر مال بروارہوں) ہا قالیت اس امت کا عقبارے ہے بعنی ش أمت موجودہ ش جوآخرالام ہے سب سے پہلاسلم ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فرما نیر دارہوں۔ ویر معزات انبیا علیم المسلوق والسلام می اپنی اپنی امتوں ش سب پہلے سلم اور فرما نبردار تنے۔ و ہلا شان کل نبی مالنسبہ الی اُست و اور برزی کی اپنی اُمت کی نبست سے بیک شان میں اس طرف می اشارہ ہے کہ ش امرف و و حد بے والا

عی تبین عمل کرنے والا بھی ہوں۔

فل آغديد الله البغي رَبَّا وَهُو رَبُ كُلِّ مَنَى وَ وَلا تَكْيِبُ كُلُّ لَهُمِي إِلَا اللهِ البغي رَبَّا وَهُو رَبُ كُلِّ مَنَى وَ وَلا تَكْيِبُ كُلُّ لَهُمِي إِلَا اللهِ البغي رَبَّا وَهُو رَبُ كُلِّ مَنْ مَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش نہیں کرسکتا

قصعه بين : يهال محرمشركين سے خطاب كرنے كا تھم فرمايا اور بيندم رف مشركين بلكده تمام لوگ اس كے كاطب إلى جواعقادى يا مملى طور پرغير الله كورب بناتے إلى اور ان كے ساتھ اليا سعالمه كرتے إلى جورب جل شائد كے ساتھ الونا على الله على ا

فَلُ اَغَيْسُوَ اللهِ اَبْهِي رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (آپِفرماد يَجِعَ كياش الله كسواكونَ دومرارب الأش كرول عالانكده وجرجيز كارب ع)

بیاستفهام افکاری ہے اور مطلب بیہ کہ ش تو ایبانیس کرسکتا اورکری کیے سکتا ہوں جبکہ اللہ سب کا رب ہے اپنی بوقونی ہے تم جن چیز ول کورب بنائے ہوئے ہو۔اللہ تعالی ان کا بھی رب ہے۔ اپنی جیسی تھو ق کو بلکہ اپنے سے بھی کمتر چیز ول کو معبود بنانا جماقت اور سفا ہت ہے۔ ش تمہاری جماقت کا کیے سماتھ دے سکتا ہوں؟ پھرفر مایا۔ وَلَا مَتَحْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَوْدُ وَاذِرَةً وَزُرَانُحُرى لِينَ جُوْضُ كُونَ بِحَى عقيده ركح كا يا كُونَ بحى كناه كرے كا تو اس كا دبال اى پر بوگا - كوئى دوسراكس كا بوجونيس أشائ كا - جولوگ دنيا ش كهتے بيس كرتم بهارے ساتھ بهارے گنا بول ش شريك بوجا دّا ور بهارے غيراسلائ رسم ورواج ش شريك بوجا دُاس كا دبال بم پر بوگا۔

بیاس کے کہدویتے ہیں کرانہیں اللہ کی وعیدول پریفین نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا وہال اسپے سرنہیں نے گا۔ اور کوئی جان کسی کی طرف کے کھے بدارنہیں ویدگی کھرآ خرت کی حضور کی یادد لائی اور فر ہایا۔

فُمْ اِلَىٰ رَبِّكُمُ مَرُ جِعَكُمُ فَلِنَبِّهُ كُمْ بِمَا ثَكَنَّمُ فِلُهِ لَخَتَلِفُونَ ۖ پَكُرَمَ كواسِتِ رب كَ طرف لوث جانا ہے سودہ جہیں جنلا دے گاجن چیز دل بش تم اختلاف كرتے ہو۔ وہاں ان لوگول كی نجامت ہوجائے گی جواللہ كے دين پر تھے اور سب پر عیاں ہوجائے گا كہتن ہات كون كافحى اوركس كم تمى۔

#### 

فِي مَا اللَّهُ وَ إِنَّ مَهُ لِكُ سَرِيْعُ الْعِقَالِ \* وَإِنَّهُ لَعَنَا فُوْرُ رُحِدِيْرُهُ

جوتم كوعطافرها كيل بي شك آب كارب جلد مزادين والاب اور بلاشد و مفرور يخفّ والاميريان ب

# الله تعالی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اورایک کودوسرے پر فوقیت دی

قسف مدین : سور و انعام ختم ہور ہی ہاں جس بار باردین حق کی دعوت دی تو حید کی طرف بلایا مشرکیین کی ہے دقو فی بیان فرمائی اور ان کے عقائد باطلہ اور شرکیدرسم ورواج کی تر دید فرمائی اور تو حید پر دلائل قائم کئے۔اب آخر جن اللہ تعالیٰ کی بعض نعتوں کی تذکیر فرمائی اور و و رہے کہ اللہ نے تہمیں زمین جس خلیفہ بنایا پہلی اسٹیں چلی کئیں ایک ووسرے کے بعد آتی رہیں۔اب تم ان کے بعد زمین جس آتے ہو۔

ز مین میں تہمیں افقد ارسونپ دیا اورسب کواکی حالت میں ٹیس رکھاغی بھی جی فقیر بھی جیں قوی بھی جی خیص عیف بھی جیں حاکم بھی جیں تکوم بھی جیں بیافقد ارسپر دکر تا اور فرق مراتب رکھنا اسلئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں آنریائے کہ جوکوئی فوقیت کسی کو مال کے اعتبار سے یا منصب ومرتبہ یا کسی بھی حیثیت ہے دی ہے وہ اس کوکس کام میں لگا تا ہے افساف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے بیکسوں پر دم کھا تا ہے یا آئیس ستا تا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق انعباداوا کرتا ہے یا نہیں۔ بیسب چھوٹے بڑے بوے طبقات تیامت کے دن حاضر ہوں سے طالم مظلوم کے درمیان انساف ہوگا۔ ظالموں کوسزالط کی حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعہ ہوگی جوعقوق اللہ ضائع کے اللہ جل شائد جا ہے ان کی اضاعت پرعذاب دے جاہے معاف فرمادے وہ سرانع العقاب ہے اور بلاشہ وہ غفورہے۔

قال القرطبي (١٥٨٥) على تفسيره قال الله تعالى! (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ) "خَلَافِف" جمع خليفة كُرُ وَلَى من جاء بعد من مصنى فهو خليفه أي جعلكم خلفا للأمم المعاضية والقرون السالفة. (وَرَفَعَ بَعَضَكُمْ قَوْق بَعْضٍ) في المخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم. (درجن) نصب باسقاط المتعافض أي الى درجات (لِبَيْلُو كُمُ) نصب بالام كي. والابتلاء الاختيار أي ليظهر منكم ما يكون غاينة النواب والعقاب ولم يزل بعلمه عنيا فابتلى الموسر بالفني وطلب منه الشكر وابتلى المعسر بالفقر و طلب منه ابصرو يقال: (إنَّ ربَّكُ سَرِيعُ الْبَقَابِ) لمن عصاه (وَانَّهُ لَغَفُورُ وَجِيمُ) لَمَنَ اطاعة. وقال "سريع المِقَابِ من وصفه سبحانه بالا مهال دفع أن عقاب النّار في الأخرة لان كل ات قريب فهو سريع على هذا كم قال تعالى! وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُح البَصْرِ أَوْهُوَ الْوَرْبُ وقال! "وَيَوَوُنَهُ بَعَيْدًا وَنَرَهُ قَوِيمًا" ويكون تعليها لمواقع المخطينة على هذه الجهة والله اعلم. ويكون ايضًا سريع المعقاب لمن استحقه في دار المعنيا فيكون تعليها لمواقع المخطينة على هذه الجهة والله اعلم.

ويحون إيضا سريع العقاب يمن استحقه على دار الملي فيحون المحدية لعرائح المحديدة على مده المجهد والم المساعة وال صاحب الروح (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِفَ الاَرْضِ) ي يخلف بعضكم بعضا كلما مضى قرن جاء قرن حتى تقوم الساعة ولا يكون ذلك إلا من عالم ملبرا والى هذا نعب الحسن أو جعلكم خلفاء الله تعالى في ارضه تتصرفون فيها. كما قبل والمخصاب عليهما عام وقبل: المحطاب لهذه الأمّة وروى ذلك عن السدى اي جعلكم خلفاء الأمم السائفة (وَرَفَعَ مَعَامَلُمُ مَعْفَلُهُ مَعْفَلُهُ وَقَلَ بَعْضَ عَلَى الفضل والفني كما روى عن مفاتل (فَرَجَات) كثيرة متفاوتة (يَبْلُو كُمْ فِي مَنْ الدُّكُمُ أَي ليعملكم معاملة من يعتلب منظم المؤت مما يوضيه وما لا يرضيه (وَانْ رَبَّك) تجريد الخطاب لرسول الله تَنْفَلِثُ مع اضافة اسم الوبّ المنافة اسم الوبّ المنافقة اسم الوبّ عليه المصلوة والسلام لا براز مزيد اللطف به تَنْفُلُكُ وَسُرِيعُ الْمِقَابِ) أي عقابه مبحانه الاخروي صريع الاتيان لمن لم يواع حقوق ما آناه لان كل اب قريب او سريع التمام عند لوادته لتعاليه سبحانه عن استعمال المبادئ والألاتِ اهـ

علا مذكر في التي تنظيم التي تعلق التي التنظيم التي والتي تنظيم التي التنظيم التي التنظيم التي التنظيم التي التي التنظيم التي التنظيم التنظيم

اور جودنیای مرا کا سخی باس کے لئے می جارمزادے والا بے۔ اس لحاظے محادث کے ساتھ کے لئے مراو کی ہے۔

فائدہ: دنیا میں جواللہ تعالی نے فرق مراتب رکھا ہے اس کا ایک فائدہ بہہے کہ جس کسی کے پاس کوئی نعمت ہے دہ اس نعمت پرشکرا داکر ہے اور جواس ہے کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کود کھے کرعبرت حاصل کرے اور بار بار بیرمرا قبر کرے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو جھے تنکدست ہے اختیارا پانچ کو لائنگڑ انا بینا بنادیتا۔ اگر اس طرح خود کرے گاتو نہ دوسروں کو تقیر جانے گا اور نہ اللہ کی ناشکری کر بڑے۔

> ولقد تم تفسير سورة الانعام والحمد الله اولا واخرًا وباطنا وظاهراً

#### والمنافقة والموالة والأحن الزحدي يلقانف فكالا

سورة اعراف مكسين نازل مولى ادر وشروع الشكمام سےجوبرامبريان نهاجت رحم والا ب كاس كى ٢٠٠٦ يتى اور٢١ ركوع يي لَتَعَصَّهُ كِتُبُّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَكَايَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ قِينْـهُ لِتُنْذِرَيهِ وَذَكْرى لَقَعَى مَاب ب جوآب كاطرف اتادى كل سوآب كرسد على كول على مدول الكرآب ال ك درايد دراكي ادر لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ مُوا مَا أَنْزِلَ النَّكُمْ رَبِّنَ زَيْكُمْ وَلَا تَدَّيْهُ وَامِنْ دُوْزَةِ أَوْ إِيآءً وَلِيْلًا ابھان دانوں کے لیے تعیومت ہے اس چیز کا اتباع کرہ جزتمہار سے دب کی جانب ہے تمہاری طرف تاری کئی اوراس کوچھوڈ کر دوسرے دفیقوں کا اتباع نے مرکز مَّا تَذُكَّرُونَ ٥ وَكُوْ مِنْ قَرْيَةٍ آهُ لَكُنَّهَا فِيَآيِهَا بَالسِّنَابِيَانَااؤُ هُنْمِ قَالِيلُونَ ٥ فَهَا كَانَ والمعروب والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمنطوعة والمنطو

دَعُونِهُ مَرِاذْ حِنَاءُهُ مُرَالُسُنَا إِلَّاآنُ كَالْخَارَا لَكَاظُلِمِينَ ٥

سوجب أن يرجاراعذاب آيا توان كي يكاراس كے علاوہ كي ديتھى كہ بلاشبر بم طالم بنے

## بیکتاب مؤمنین کے لئے نصیحت ہے

قسف ييس : ان آيات بس اقلا تويفر مايا كرآب كي طرف يه كتاب نازل كي كي جنا كرآب اس كزر يو يوكول كو ڈراکیں ایمان کی دعوت دیں اور جولوگ شدہ نیں ان کو بتا کیں کہ اس کتاب پر ایمان شدلانے سے عذاب میں جتلا ہوں كى ماتھ ى يەجى فرمايا فىللا يَكُنُ فِي صَلْدِكَ حَرَجُ كَا بِي مِين شِي درائجى تَكِي ندبو عاطيين آب كى دكوت كا جو تكذيب سے مقابلہ كريں اسكى آپ ذرا پرواہ نہ كريں آپ اپنا كام كرتے رہيں۔ اس كے بعدلوگوں سے خطاب فرما يا كہ جو پچھ تہاری طرف تہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرواورا پے رب کوچھوڑ کردوسرے لوگوں کوولی نه بناؤر تمبار مصامن بدايت كي باتي آتي بن محرتمها راحال بيد ي كفيحت حاصل كرت مويد

چرفرمایا کہ ہم نے بہت ی بستیوں کو ہلاک کردیا جن پر ہماراعذاب رات کے وقت میں آبا۔ اور بعض کے باس ایسے ونت میں آیا۔اوربعض کے پاس ایسے ونت عذاب کہنا جب کہ وہ قبلولہ کررہے تھے یعنی دو پہر کے ونت سورے تھے جو لوگ ہدایت ہے روگروانی کرتے ہیں اور حق کوقیول ٹیس کرتے ان پر دنیا ش بھی عذاب آتا ہے اور آخرے بیس بھی ماخوذ مول كاورعذاب واكل يس يتلامول كان لوكول يرجب عذاب أياتوبس يكى كن عظى كريم ظالم تضاعذاب أجاف کے بعدا بے ظلم کا عتر اف اوراقر ارکرنے سے عذاب واپس نہیں ہوتا لہٰذا با وجودا قر ارتظم کے دولوگ ہلاک ہو گئے۔

فَكُنْتُكُنَّ الْرَبِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَو وَكُنْتُكُنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَنَّعُصَى عَلَيْهِ مُ بِعِلْهِ موجن وكول كي المذارسول بيع مح بهم ان عفرورسال كرير عاود به يغيرون عفره بي بين كاسبهم ان عدودُ وللم عمطابق وكا لَمُنَا عَالِيدِينَ ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِ فِي إِلْحُقُ فَكُنْ تَقُلُتُ مُوازِينَهُ فَاوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ بيان كروير عادرته عائب در فناون وزن واقع بون والا به سوجن كوذن بعادى بوئ الساق عمل المفل عمياب بول عاور بن وكمن حَقَتْ مَوازِينَهُ فَاوْلِيكَ الْمَرْيِنَ حَسِرُ وَا انْفُسَهُ فَرْيِهَا كَانُوا بِالْبِينَا يَكُلُّ لِمُؤنَ ﴾ كروزن بك بول عرود ولوگ بوغ جنول فراق بالوركان تصان كرايا بن وجد كروه تعادى آيات كراي على المقال كرايا بن وجد عدده تعادى آيات عراق على كرون في المنافق المؤنث و عنول في جنول في جانول كانتهان كرايا بن وجد عدده تعادى آيات عراق على كرون عقر

## قیامت کے دن رسولوں سے اور ان کی اُمتوں ہے سوال اور اعمال کا وزن

قضعه بين: ان آيات بين آخرت كسوال وجواب اورعقا كدوا كمال كتولي جائي كالجراوزان كم بكا بهاكى بون في الموراس كرمطائي كامياب اورنا كام بون كاؤكر فرمايا - قيامت كدن امتوں سے سوال بوگا كرتمهار ب ياس رسول آي تقوق تم في ان كوكيا جواب و يا تقاكما في سورة القصص و يَوُمْ بُنا دِيْهِمْ فَيقُولُ مَاذَا اَجَبُتُمُ الْمُوسُلِينَ هِ اور حضرات رَسُلِ عظام وانبياء كرام بيهم السلام سے بھی سوال ہوگا كہ كيا آپ حضرات نے بھارا بيغام پہنچايا اور يہ بھی سوال ہوگا كہ كيا آپ حضرات نے بھارا بيغام پہنچايا اور يہ بھی سوال ہوگا كدا متوں نے اس كاكيا جواب و يا مي مسلم جس بے كدرسول الشقيقة نے خطبه ديا (اور متعدد الله عين فرما كي مير بيارے جس تم سے يو چھا جائے گاتو تم كيا جواب و و كي؟ حاضرين نے عرض كيا كہم ہے گواتى اور آخر جس فرمايا كر جر بربارے جس تم سے يو چھا جائے گاتو تم كيا جواب و و كي؟ حاضرين نے عرض كيا كہم ہے گواتى و مي گارور (امت كی) خبرخواتى كن آپ نے اپنى انگو شے و مي اس والى انگا كو آسان كی طرف الفرائل اور پي و مدارى پورى كی اور (امت كی) خبرخواتى كن آپ نے اپنى انگو شے الشه قد آللَّهُمُّ الشهدُ آللَّهُمُّ الشهدُ آللَّهُمُّ الشهدُ آللَهُمُّ الشهدُ آللَّهُمُّ الشهدُ آللَهُمُّ اللَهُمُ السُهدُ آللَهُمُ اللَهُمُ اللَهُمُ اللَه اللَهُمُ اللَه اللَهُمُ اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَّه ال

حضرت ابرسعید غدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے کہ اسے رہا بھی نے واقعہ تبلیغ کی تھی ان کی امت سے سوال ہوگا کہ انہوں نے تہمیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے بع چھا جائے گا تہمارے وعویٰ کی تصدیق کے گواہ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت جمہ عرفیات اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تقل کرنے کے بعد آنخضرت محمد علیات نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو الیا جائے گا اورم کوائی دو کے کہ بے شک معرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بہلنے کی تھی اس کے بعد حضور اقد س تعلقہ نے بیآ بت الاوت فرمائی و کھائے گئے منظم اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کے ملاوہ دیکرانیا میں میں جار معرت نوح علیہ السلام کے ملاوہ دیگرانیا مرام علیم انسلا قا والسلام کی انکاری ہوں گا کہ بی کی کہ کہ کہ بی گئے ان کے نہوں السلام کے ملاوہ دیگرانیا مرام علیم انسلاق والسلام کی انتی کی انکاری ہوں گا کہ بی کہ بی گئے ان کے نہوں السلام کے ملاوہ دیگرانیا مرام علیم انسلاق والسلام کے انکام کی انکاری ہوں گا کہ بی کہ بی گئے ان کے نہوں کے دوم مرت سید تا میں موال ہوگا کہ بی کہ میں گئے وہ محرت سید تا میں موال ہوگا کہ بی کہ میں گئے ہوں کہ بی کہ ب

چرفرمایا۔ فَلَنَفْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا ثَكُنَا غَائِبِيْنَ سوہم ان كرو بروضرور بیان كردیں معظم كے مطابق اور ہم غائب ندیتھے ) رمغسراین كثيرة ٢٣س١ ١٢٠٠س كي تغيير كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

يوضع الكتب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون

كرا قال نائد كدير جاكس كوه قرام اقبل كوفام كردي كري مروع ما تحافظ المين كي تغير كرتم بوئ كفت ين يعنى المان المديوم القيامة بما قالوا او بما عملوا من

قليل و كثير وجليل وحقير٬ لا نه تعالى شهيد على كل شي الخ

نینی قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کے اقوال اور اندال سب ہتا دے گا چھوٹے اندال ہوں یا بڑے اندال ہوں کیونکہ اللہ تعالی کو ہر چیز کاظم ہے۔

ا عمال کا وزن مجھاری اوزان والوں کی کامیا ہی: اندربالعزت بمیشہ ہے۔ ماری طوق کے اعمال سے دانف ہے اگر قیامت کے میدان علی مرف اپنی مطومات کی بنا ء پرا عمال کی بڑا ء دسزاد ہے وان کواس کا بھی تن ہے الکین میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے ماشے اُن کے اعمال ناہے ویش کئے جا کمیں کے وزن ہوگا۔ گواہیاں ہوں گی اور جحر شن انکاری بھی ہوں کے اور دلیل ہے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تا کہ مزا بھنے والے یوں نہ کہہ سے میں کہ اور جمر شن انگاری بھی ہوں کے اور دلیل ہے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تا کہ مزا بھنے والے یوں نہ کہہ سے جس کہ بم کوظائما بلاوجہ عذاب بھی والو گیا۔ وی کوفر مایا و الگوڑئ بَدُومَ بنظر الْسَحَقِی اور اس دن وزن کرنا حق ہے موجن کی تولیں بھی پڑی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا ا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عدا تخضرت سید عالم علیہ سے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا (قیامت کے روز) تراز و پرایک فرشتہ مقرر ہوگا (اعمال کو وزن کرنے کے لئے )انسان اس تراز و کے وانوں پلزوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس اگراس کے قول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے بکار کراعلان کر دیا جے ماری مخلوق نے گی کہ فلال بھیشہ کے لئے سعادت مند ہوگیا اب اس کے بعد بدنصیب ندہ و گا۔ اوراگراس کے قول بلکے رہو وہ فرشتہ الی بلند آواز سے بکار کراعلان کر دے گا جے ساری مخلوق نے گی کہ فلال بھیشہ کے لئے نامراد ہوگیا۔ اب بھی اس کے بعد فرش الی بلند آواز سے بکار کراعلان کر دے گا جے ساری مخلوق نے گی کہ فلال بھیشہ کے لئے نامراد ہوگیا۔ اب بھی اس کے بعد فرش الی بلند آواز سے بکار کراعلان کر دے گا جو سے بی ایک بی کام ہو اللہ بی کام ہو اللہ بی کام ہو اللہ بی کام ہو گا وہ ان کے موافق کھے جاتے ہیں ایک بی کام ہو آگر اور وہ کہا ہے موافق تھی نہ کیا یا اور دکھا و سے یا رہی کو کہا یا موافق تھی نہ کیا یا موافق تھی نہ کیا یا موافق تھی نہ کیا یا خوال وہ کہا نے پر نہ کیا تو وہ کی کہو گا تو گیا گیا۔ موافق تھی دو کا نہ تا کہو گا تو کہا گیا۔ دو کہا میاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام بھاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام بھاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام بھاری ہو گا تو کیا میاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام بھاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام بھاری ہو گا تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رہی کے نیک کام ) ملکہ ہو گا تو گیا گیا۔

بعض علاء نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال کوجہم دیکر حاضر کیا جائے گا اور یہ جہم تلیں مے اور ان جسموں کے وزنوں کے بلکا یا بھاری ہونے پر فیصلے ہوں مے۔ کاغذوں کا تکنا یا اعمال کوجہم دیکر تولا جانا بحید ٹیس ہے۔ اور اعمال کو بغیروزن ویئے یونمی تول دینا بھی قاور مطلق کی قدرت سے با برنیس ہے۔

آج جبکہ سائنس کا دور ہے اور ایجادات روز افروں ترتی پر ہیں اعمال کا تول میں آجا تا بالکل سمجھ میں آجا تا ہے۔ بد عاجز بندے جن کواللہ جل جلالۂ وعم نوالۂ نے تھوڑی تی مجھودی ہے تھر مامیٹر کے ذریعے جسم کی حرارت کی مقدار بتادیتے ہیں اورائ طرح کے بہت ہے آلات ہیں جواجهام کے علاوہ ووسری چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے لئے بنائے مجھے ہیں تو اس وحدہ لاشریک کویے شہد ہو کہ اعمال تو حق وجود اس وحدہ لاشریک کویے شہد ہو کہ اعمال تو حق وجود خیس رکھتے اور وجود میں آنے کے ساتھ بی فناہوتے رہنے ہیں پھر آخرت میں کیو گرجی شدہ لیس کے؟ اس شہد کی موجودہ وور میں کوئی حیثیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ٹیلی ویژن اور وی کی آرنے بتا دیا کہ حرکات سکنات اور آواز کوریکارڈ کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالی نے اپنے بندول کو الفاظ وکلمات اور حرکات وسکنات کو گرفت میں لاکراکھا کرنے اور دیکارڈ میں لانے کے جب اللہ تعالی نے اپنے بندول کو الفاظ وکلمات اور حرکات وسکنات کو گرفت میں لاکراکھا کرنے اور دیکارڈ میں لانے کی طاقت دی ہے تو وہ فووال پرضرور قادر ہے کہا تھا کہ اور ان کا وزن سب کے سامنے عیاں اور طاہر ہو جائے بند جونی فرز وہ اور شور کی عا تب نہ ہو ۔ اور حی طور پر تیا مت کے دوز ان کا وزن سب کے سامنے عیاں اور طاہر ہو جائے بند جونی فرز نہ اور شور گھی قائب نہ ہو ۔ اور می طور پر تیا مت کے دوز ان کا وزن سب کے سامنے عیاں اور طاہر ہو جائے بند جونی فرز کی فرز کی گئی نقس ما کسکنٹ مابان الفاظ کو المیں ہی خواب

صاحب تغییر مظہری علامہ سیوطی کے نقل فرماتے ہیں کہ الل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ مؤنین کے اعمال کا صرف وزن ہوگا یا کا فروں کے اعمال ہمی تولے جائیں ہے؟ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مؤنین کے اعمال تولے جائیں سے (کیونکہ) کا فروں کی نیکیاں تو اکارت جائیں گی۔ پھر جب نیک کے پاڑو میں رکھنے کے لئے پچھندر ہاتو ایک پلڑا ہے کیا تولا جائے گااس جماعت نے فسکلا نُقِینُهُ لَهُمْ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَزُنْا سے استعمال کیا ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفار کے اعمال بھی تو لے جاکیں کے لیکن وہ بے وزن نکلیں سے ان کا استدلال آ ہت
وَ مَنْ خَفْتُ مَوَاذِیْنَهُ فَاُو لَیْکَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْ آ اَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خُلِدُونَ ہے ہاور جن کی تول اکل آفی سویہ
وہ لوگ جیں جو ہار بیٹے اپنی جان ایدو وزخ میں بمیشد دجیں گے استدلال ہُمُ فِیهَا خُلِدُونَ ہے ہے (بیسورہ موسنون کی
آ بیت ہے) مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اس آ بیت کر بر میں الکی تول نکتے وانوں کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ دوز خ
میں بمیشدر جیں مے اس ہے معلوم ہوا کہ کافروں کے اعمال بھی تولے جاکیں گے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ موسنوں کوئی بھی دوز خ میں بمیشد ندر ہے گا۔

اس کے بعدصا حب تغییر مظہری علامہ قرطی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہرایک کے اعمال نہیں تو لے جا کیں مے (بلکہ اس می تفصیل ہے اور وہ دید کہ) جولوگ بغیر صاب جنت میں جا کیں کے یا جن کو دوز نے میں بغیر صاب میدان حشر قائم موسی ہوتے ہی جاتا ہوگا۔ ان دونوں جماعتوں کے اعمال نہ تو لے جا کیں مے اور ان کے علاوہ باتی موشین و کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔

صاحب تغییر مظیری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی کا بیاشارہ دونوں جماعتوں کے مسلکوں اور دونوں آجوں (آبہت سورہ کہف اور آبیت سورۂ مومنون) کے مطالب کو جمع کر دیتا ہے۔حضرت مکیم الامت قدس شرۂ (بیان القرآن ہیں) سورۂ اعراف کے شروع میں ایک جمہید مفید کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ''لی اس میزان میں ایمان و کفر بھی وزن کیا جا بیگا اور
اس وزن میں ایک پلہ فالی رہےگا۔ اور ایک پلہ میں اگر وہ موس ہے تو ایمان اور اگر کا فرہ ہو تکفر رکھا جائےگا۔ جب اُس
انول ہے موسی و کا فرمنم بہو جا کیں گے (تو) پھر فاص مومنین کے لئے ایک پلہ میں ان کے حسنا ہ اور دوسرے پلہ میں اُن
کے سینات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہو گا اور جیسا کہ ؤر منٹور میں حضرت ایمن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ اگر
(موسینات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہو گا اور جیسا کہ ؤر منٹور میں حضرت ایمن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ اگر
موسین کے ) حسنات خالب ہوئے تو جنت اور اگر سینات خالب ہوئے تو دوز نے اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف تجوین
ہوگی پھر خواد شفاعت سے قبل سر اخواہ سرزا کے بعد مغفرت ہو جائےگی (اور سینات خالب ہونے والے موسی بندے اور
اعراف والے جنت میں داخل ہوجا کیں ہے)

كَفَّارَكَ ثَيْكِيالَ بِهِ وَزُلَ مِونَكَى: مورة كِف كَ خَرَى رَوَعَ شَارَثَادَ هِ كَدَ فَسِلَ هَسَلُ نُسَبِّسُكُمُ مُ بِالْالْحُسَرِيْنَ أَعْسَالُا هِ اللَّذِيْنَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ه اُولَيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَانِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيَمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ه

آپ فرماو یجئے کیا ہم تم کوایے لوگ بتا کیں جوا تکال کے اعتبار کے بڑے کھائے بھی ہیں (یہ) دہ لوگ ہیں جن کی کوشش اکارت کی دنیادی زندگی ہیں اور وہ بچھتے رہے کہ اچھے کام کررہے ہیں (بیہ) وہی ہیں جومنکر ہوئے اپنے رہ کی آچول کے اوراس کی ملاقات کے سوا کارت مجھے ان کے ممل ایس ہم قیامت کے دن ان کے لئے قول قائم نہ کریں ہے۔ لینی سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارہ والے حقیقت ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسہا برس دنیا ہیں گذارے اور محنت و

سے سب سے ریادہ تو ہے اور مسارہ واسے سیست ہیں دہوت ہیں، بھوں سے برمہا برل دیا میں عدارے اور حست د کوشش کر کے نفع کماتے رہےا ورونیا جوڑ کرخوش ہوئے اور یہ یفین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب اور ہا مراد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بحرکم موٹے بدن والے آ وی اس حال بیں آئیں سے کہ اللہ کے نزدیک اُن کا وزن مچھر کے یرکے برابر بھی نہ ہوگا پھر فرمایا کرتم لوگ فَلا لُقِینْم لَهُمْ یَوْمَ الْفِینَمَیةِ وَزُنَا ہُاکو پڑھاد۔ (مقلوع المصابح ص۱۸۸۳ زبخاری وسلم)

صاحب تفییر مظهری فَسَلا نَقِیْمُ لَهُمْ بَوْمَ الْقیامَةِ وَذْنَا کی تغییری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے زو کے کافروں کے اعمال کا کوئی اعتباریا قدر ومنزلت شہوگی۔ پھر حضور اقدی ﷺ کا ارشاد گرامی بروایت حضرت ابو برَرِّ وَفَعْلَ فر مایا ہے جوادی ندکور جوا۔

یبودنساری اورمشرکین و کفار جود نیا کی زندگی میں اسپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کا انتظام کرتے جیں اور مجبور کی مدد کرگز رہے جیں ایا اللہ کے ناموں کا ورور کھتے ہیں الی غیر او لک۔استم کے کام بھی آخرت میں ان کونجات مندولا کیں سے۔ سادھوادر سنیای جو ہزی ہوی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کفش کو مارتے ہیں۔ اور یہود و نصاری کے راہب اور یا دری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے اُن کے اس تتم کے تمام افعال بے سود ہیں آ خرت میں گفر کی وجہ سے کچھانہ یا کیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردہ ہیں۔ وہ قیامت کے روز نیکیوں سے ضالی ہاتھ ہوں گے۔

پھرصاحب تفسیر مظہری آبت کے ان الفاط کی دوسری تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بیمعنی ہیں کہ ان (کافروں) کے لئے تر از دنصیب بی نہ کی جائے گی اور تو لئے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہی نیس کیونکہ ان کے ممل وہاں اکارے ہو جائمیں سے لہٰذاسید مصدور نے بیس ڈال دیجے جائمیں ہے۔

آ بت کے الفاظ ندکور و کے تیسرے معنی بیان کرتے ہوئے فر ہاتے ہیں یا بیر معنی ہیں کہ کفارا پے جن اعمال کو نیک بیجھتے ہیں قیامت کے تر از و میں ان کا پچھوز ن نہ نظے گا ( کیونکہ وہاں اس نیک کام کاوز ن ہوگا جوابیان کی دولت سے مشرف ہوتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے ) دنیا میں کیا گیا تھا۔

وَلَقَدُ مَّكُ كُذُ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيْهَامَعَا بِثَنْ قَلِيْلًا مَّا تَشَكُّرُونَ فَو لَقَدُ اور بلاشبہ ہم نے منہیں زمین میں دہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیاتم بہت کم شکراوا کرتے ہو۔ اور بلاشر حَلَقْنَكُوْثُمُ وَصَوَّرُنِكُوُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمُلْبِكَةِ النَّجُدُ وَالْاَمَةِ فَسَجَدُ وَالِلَّآ اِبْلِيْسَ لَوْ فے حمیں پیدا کیا چرتمہاری صورتی بنا کیں۔ چرہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو مجدہ کردسوانبول نے سجدہ کیا مگر وہلیس نے نْ قِنَ الشُّهِدِينَ© قَالَ مَامَنَعَكَ الْآتَسُهُ كَالِّهُ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ تَخَلَفْتَنِي مِنْ نے دالوں مے جیس تھا۔ الله کافر مان ہوا کہ بچنے کس چنز نے اس بات سے د دکا کرتو تجدہ کرے جکر میں نے بچنے تھے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اَ خَلَقْتُ اللَّهِ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَيَا لِيَكُونَ لَكَ أَنْ تَتَكَّدُرُ فِيهَا فَاغْرُجُ ں ۔ بہتر ہون اجھے آپ نے آگ سے بیدا کیااوراُسکو پیدا کیا کچڑے فرمایا ہی تو بہاں سے آتر جا سو تھے کوئی فٹی نیں کہ اس بھی تکمبر کرے سوتو نگل جا! إِنَّكَ مِسَ الصِّغِونِينَ ﴿ قَالَ ٱنْظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ بشک و دلیلوں ش سے سیاد کے لگا کہ بھیا کردان تک مہلت دیجے جس دان اوک اٹھائے جا کیں گے فرایا بے لک تو آن اوکوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گی قَالَ فَهِمَاۚ أَغُونِيتَفِي لِاَفْغُانَ قَالَهُمْ صِلِطَكَ الْبُسْتَقِيْمِ۞ ثُقَرَ لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْن إيْدِيْهِ، وہ کینچلٹا مواس جیسے کہ آپ نے بچھے گراہ کیا شرخ روش ووٹن اوکوں کے لئے آپ کے مید صعابت پر بیٹول کا گار شرورة وک گاس کے پاس ان کے سامنے ہے وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُانِهِمْ وَعَنْ شَمَابِلِهِمْ وَلَا يَكِنُ ٱكْثَرُهُمْ شِكِرِيْنَ® قَالَ الْحَرُجْ مِنْهَا ادران کے پیچے سے دران کی دا بنی جانب سے دران کی بائیں جانب سے اور آب ان میں ہے اکثر کوشکر گذار نہ یا کمیں محفر مایاتو میاں سے فکل جاذ کی بادر خوار ہوکڑ

# من و فالمال مولالكن تبعك منه في لا كانت جه لكر من المنه المنه المن المنه المن

## بن آ دمم پراللدتعالی کے انعامات اور شیطان کی ملعونیت کا تذکرہ

قضعه بين : بيستعدد آيات بين بيلي آيت من (جو بعد من آنيوالي آيات كي تمبيد ب) فرما يا كربم ني تمبين زهن من من مجكدوی اور نه صرف جگددی بدائر با كربم ني تمبين زهن من مي جگدوی اور نه صرف جگددی بلکه تمبارے لئے معبشت كاسامان بهی پيدا كيا كھانے پينے كی چيزيں پيدا فرما كيں - پہنئے اور اور جين بچھانے كے لئے كيڑے بيدا كئے رزمين كوزم بيدا كياس كو كھود و نمياويں و الؤ عمارتيں بناؤ درخت لگاؤ كسيتيال بود جانوروں كوچارہ كھلاؤاورخود بھی كھاؤ۔ طرح طرح كاسامان تمبارے لئے بيدا كرديا۔ ان سب نعتوں كواستعال كرواور خالق كائنے جل شائد كاشكراداكرو كين تم بهت كم شكراداكرتے ہو۔

اس تمبید کے بعد جس میں بیر بنا دیا کہ پیدا کرنے والے کا شکر کرنا لازم ہے مزید ڈاونعتوں کا تذکرہ فر مایا کہ ہم نے حمہیں (تمہارے باپ آ وم علیہ السلام کو) پیدا کیا چرتمہاری صورت بنائی (اوّلاً) مٹی کاوہ مادہ جمع کیا جس سے حضرت آ دمّ کو پیدا فرمانا تھا۔ پھراس مادہ ہے اکی صورت بنائی جوآ وم کی صورت بنی وی صورت ان کی ڈریت کی بھی ہوگئی۔

ین و محدرت ہے جس کے بارے میں مورة آسین میں فرمایا "لَفَ لَدُ حَلَقُ مَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَفُونِم "اور حدیث شرفر مایا" إِنَّ اللهُ حَلَقَ ادْمَ عَلَیٰ صُورَتِهِ" بجراس مورت میں روح بچونک دی۔ کیا تو وہ ایک جسمہ کی شکل تھی بجر جیسے بی اس میں روح بچونک دی وہ جیتی جاگتی دیکھتی بھائتی عقل اور مجھد کھنے والی ایک جاندار چیز بن گئی اس جاندار کو چیز وں کے نام سکھا و بے پھر فرشتوں پر پیش کیا کہتم ان چیز وں کے نام بناؤ وہ نہ بتا سکے۔ اس طرح آ دم علیہ السلام کی علی فضیلت ظاہر ہوگئی۔

ابلیس کا آ دم کوسیده کرنے سے اٹکار کرنا اور اللہ رب العزت پر اعتراض: پر فرشتوں سے فرمایان کو بحدہ کرو (جیما کہ سورہ بقرہ میں گذر چکا) سبہ فرشتوں نے بحدہ کرایا (بیر بحدہ تعظیمی تفاسیدہ عبادت نہیں تفا) وہیں ابلیس بھی تفا۔ بیتھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسان میں رہنا تفا۔ اسکو بھی تھے ۔ بیتھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسان میں رہنا تفا۔ اسکو بھی تھے کہ آ دم کو بحدہ کراس نے صرف اٹنائی نہیں کیا کہ تھم عدولی کی بلکہ باری تعالیٰ شامۂ نے جب سوال فرمایا کریں نے تھے ان کو بحدہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سکتھم تی کو خلط بنا دیاوہ کہنے لگا کہ آفا خوبی بقنہ (کہ میں اس سے بہتر ہوں) جو بہتر ہاسے تھم دینا کہ اپنے سے کم ترکو بحدہ کرے لیا دیاوہ سے تھا دیاوہ کے خلاف ہے۔ پھر بہتر ہونے کی یہ دلیل بیان کی کہ جھے آ پ نے آگ سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا

کیااور آگمٹی سے بہتر ہے البذاهی اس سے افضل ہوں اس نے غلط دلیل دی کیونک آگ کی طبیعت میں فساد ہے اور اس کا زیادہ ترکام کئی ہے اس کے اندرغذا کیں اس کا زیادہ ترکام کئی ہے اس کے اندرغذا کیں جس سے میں تعدد کام بین ہے اس کے اندرغذا کیں جس معاون جیں اشجار جیں اور بہت ی خونی کی صفات جیں۔

ا بلیس **کا نکالا جانا:** ابلیس کواس کی آغا (مئیں ) لے ڈونی۔اگروہ واقعۂ آ دم علیہ السلام ہے افضل ہوتا تب بھی اعظم الحاسمين كاعلم بعالا ناضروري تفاريكن الله كعم كوغلد قرار ديااور جحت بازى برأترا ياالله تعالى في في المبيط مِنْها فَسَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَعَكَبُورَ فِيهَا (تويهال المَارَ عالير عليه درست يَسِ هَا كَيْوَاس مِن كَبرك ع) فَاخُوجُ إِنْكَ مِنَ الْتَصْفِرِيْنَ (لونكل جابيتك توذليلول مِن سے م) مِنْهَا اور فِيْهَا كَامْيرس طرف داجع باس ك بارے میں صاحب روح المعانی (ج ٨ص٩٠) لكھتے ہیں۔ كشمير جنت كى طرف داجع ہاور ابليس بہلے ہے وہاں رہتا تھا چرحفرت ابن عباس رضی الله عنها سے قتل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیجہ ہے جوعد ن میں تفاحفرت آرم علیہ السلام وجن بيدا كئے ملئے تنے (ابليس كود بين مجده كرنے كائكم ہوا)اس نے مجدہ ندكيا اور تكبركيا تووہاں سے نكل جانے كائحم فرماديا۔ پر لکھتے ہیں کہ بعض معزات نے ساءلینی آسان کی طرف خمیرراجع کی ہادر لکھا ہے کہ بیا یک جماعت کا قول ہے کین اس پر سائنکال کیا ہے کہ الجیس کے مردوداور معون مونے کے بعد حصرت آدم اوران کی بیوی کو جنب عالیہ من تفہرایا مي اوراك كے بعد البيس نے وسوسد دُالا اوران كو بهكايا۔ اگروه اس سے پہلے ہى آسان سے أتارويا كيا تھا تو بھراس نے كيب وسوسية الاراوريباشكال اس صورت من بحي بوتاب جبكة مجده كاواقعه عدن والي باغ ميس مانا جائية سجده كاانكار كرني ك بعد عدن والع باغ من نكال دين ك بعداس في كيم وسوسدة الا؟ سيدهي اورصاف بات جومجه ين آتى بوه يبي ہے کہ البیس عالم بالا میں بینی اوپر ہی رہتا تھا اور مجدہ کا تھم جوہوا دو بھی وہیں عالم بالا بی میں ہوا تھا۔ جب ابلیس نے سجد ہ نہ كياتو ابليس وبال سے تكال ديا كيا اور آوم دحواعليجا السلام كو جنت مين ضبر نے كا تقم ديا كيا۔ ابليس عالم بالاسے تكالا تو كيا کیکن ابھی زمین پرنبیں آیا تھا کہاس نے دونوں میاں بیوی کے دل میں وسوسدڈ الداوران کو بہکا کر تجر وممتوعہ کھلانے پر آمادہ كرديا دسوسه كس طرح ڈ الا اس كاكوئي جواب يقيني طور پرنبيس ديا جاسكتا \_

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوکر دورے آواز دیدی تنی ۔ اس بارے بیں اور بھی اتو ال ذکر کئے گئے ہیں صحیح علم اللہ تعانی تن کو ہے بہر حال البیس ذلت کے ساتھ ڈکالا گیا ملعون ہوا۔ اللہ کی رحمت ہے دور ہوا۔ اس پر پھٹکار پڑی دھتکارا گیا۔

ابلیس کا زندہ رہنے کیلئے مہلت طلب کرنا: چونکداے یہ پہلے ے معلوم تھا کہ یہ نی مخلوق زین میں آباد کرنے کے لئے بیدا ک کی ہادرانیس خلافت ارضی سونی جائی اوراے جو ملعونیت کا داغ لگادہ بھی نی مخلوق کی مجہد لگا اسلے اس نے اول آو اللہ تعالی سے بیدرخواست کی کہ جھے مہلت دی جائے یعنی میری عمراتی کبی کردی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک جیٹار ہوں اللہ تعالی نے یوں تو نہیں فرمایا کہ قبروں سے اُٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے البتہ یوں فرمایا فیانگ مِنَ الْمُنْظَرِیُنَ ہ اِلَیٰ یَوُم الْوَقْتِ الْمُمْلُومُ ہ کہ تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئے۔(سورہ جمراور ص میں ہی الفاظ میں)

الميليس خاست كورت كا محمد في آوم كو گراه كرتا رجول كا: جب الله تعالی شاند نے بی عروسية كا وحده فرماليا تو الميليس نے است كينداوروشنی كا ظهاركيا۔ بن آوم ہے اپنی طعونيت كابدلہ لينے كا اعلان كرويا اورالله تعالی كی بارگاہ شی عرض كيا كہ بيس آپ كورت كا محمد المحمد ا

بست بب ما سام بها مرت بها مرت بها من عدد المستداب عدد المستدر الما المؤرّد المؤ

ابلیس او اپنیس کولی سے اور ہے ہیں اور ہے ہوا اس نے اور اس نے اور اس نے اور گراہ کرنے ہیں اس نے اور اس کی وزیت نے کوئی سراٹھا کرنیس کھی بی آ دم کو کفر پر شرک پر اللہ کی تافر مانی پر آبادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ گراہ زیادہ ہیں اہل ہوایت کم ہیں۔ صالحین مخلصین بہت کم ہیں اس نے مہلے ہیں اللہ عضاف کے منہ کم اللہ عضاف کی منہ کہ کہ کھنا ہے۔ مراہ منہ کا استثناء کر وکھا ہے۔ ویا تھا اور جو آس نے و لا تبحد انگور کھنا شدا بحرین کہ اتھا اس کے ولکوئی آدم نے اس کا اجباع کر کے بچ کرد کھا ہا۔

قَالَ الْحَوْجُ مِنْهَا مَدُهُ وَمَا مَدْحُورًا الله تعالى فراياكي يهال عنكل جادكيل وقوار موكر (يتحم دوسرى بار الله الحور به منها مَدُهُ وَمَا مَدْحُورًا الله تعالى فراياكي بنياد يرتفا اوريدوبارواس كى اس بات يرب كراس في تن آدم كوز غلاف كرام كالله جل شاء في يجى فرايا -

ا بلیس اوراس کا انتباع کرنے والوں کے لئے دوزخ کے داخلہ کا اعلان: لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ الْمُ اَوْراس کا انتباع کر نے والوں کے لئے دوزخ کے داخلہ کا اعلان: لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ اللّٰهُ مَنْکُمُ اَجْمَعِیْنَ (یَا آوم میں جو تیراا تباع کریں گئے سب سے میں دوزخ کوجردوں گا) ابلیس نے حم کھا کرائی بات بتادی کہ میں ان سب کا ناس ماروں گاراوش سے بٹاؤں گا۔اوراللہ تعالیٰ شانۂ نے اعلان فرما دیا کہ تجھے اور تیرے مانے والوں سب کودوزخ میں ڈال دوں گا۔ابلیس کی بات اوراتھم الحاکمین جل شامۂ کا اعلان لوگوں کے سامنے ہے لیکن چربھی شیطان بی کا اتباع کرتے ہیں لا جعلنا فاقہ منہم۔

وَيَادُهُ السَّكُنْ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّبَرَةَ

اور اے آرم رہ تو اور تیری عورت جنت میں مجر کھاؤ جہاں سے جاہو اور پاس نہ جاڈ اس درخت کے

فَتَكُونَا مِنَ الظِّلِمِينَ ﴿ فَوسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطُنُ لِيبُنِي كَهُمَامًا وَرِي عَنْهُمَامِنْ

پھر ہوجاؤ سے گنبگار پھر بہکایا ان کوشیطان نے تا کہ اُن دنوں کے جسم کا وہ حصہ ظاہر کروے جوایک دوسرے سے پیشیدہ تھا لینی وہ حصہ جو

سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا تَصَلَّمُا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهُ الشَّبَرَةِ الرَّآنَ تَكُونَا مَلَّكَيْنِ أَوْ تَكُونَا

ڈھا تک کرر کھنے کا تھا۔ اور کھنے لگا کہ اس ور حست ہے تہارے دب نے تہیں ای لئے روکا ہے کہ تم وہوں اسے کھا کرفر شتے بن جاؤ مے یا بمیشدای میں

مِنَ الْخَلِدِيْنَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَ آلِنِ لَكُمُ الْمِنَ النَّصِينِينَ ﴿ فَكَالْهُمَ الْغِرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا

، شِناك، وبادُك الدائي في كما مِنْ مَها في كما البيمي تها في فيرقون كرن والول عن سيمول مؤرب دكران دؤول أرتج الما ياسوب الداؤول في

الشَّجَرَةَ بَكُتَ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْحِنَةِ وَنَادْمُهُمَا

اس در المت کو چکھالیا تو اون کی شرمگامیں طاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر دیکھنے گئے اور ان دونوں کو ان کے

رَبُهُمَا اللهُ آنْهَاكُمَاعَنْ تِلْكُمَا التَّبَعَرَةِ وَاقُلْ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَدُو مُبِينً

رب نے بکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نے کیا تھا۔ اور کیا میں نے تم ہے بیٹ کہا تھا کہ بلاشیہ شیطان تم دونوں کا کھلادشن ہے وہ دونوی

عَالَا رَبُنَاظَلَمْنَا اَنْفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْخَنَا لَنَكُوْنِنَ مِنَ الْغِيرِيْنَ ®قال

کنے کے کیا ے نیازے باہم نے اپنی جانوں پڑھلم کیا ہادواگر آب اماری مغفرت نفر مائیں گے ادبیم پر جم ندکریں حقے وضرور ہم ہاہ کاروں میں ہے، وجا کمی مخ

الْمِيطُوْالِعُضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِدْنِ ۗ قَالَ

فرماياتم أثر بناؤتم ميں يے بعض بعض كريمن بيرا ارتبارے لئے ذمين ميں رہنے كى جگرب اور نفع حاصل كرة ب أيك وقت تك فرمايا

#### فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا ثُغْرَجُونَ

تم ای می جو مے اور ای عمل مرو مے اور ای سے فکالے جاؤ مے

## حضرت آدم اوران کی بیوی کا جنت میں رہنااور شیطان کے ورغلانے سے شجرہ ممنوعہ کو کھانا پھروہاں سے دُنیامیں اُتاراجانا

حضرت آدم وحواء کا گناه پرنادم ہونا اور تو بہ کرنا: الله جل شائد نے دونوں کو بکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس دخترت آدم وحواء کا گناه پرنادم ہونا اور تو بہ کرنا: الله جل شائد نے دونوں کو بکارا کیا میں نے ہوئوں اس درخت سے منح ند کیا تھا اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا بلا شہر شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں حضرات بچ ہوئن سے بغیر کردی سے بغیر کی درخواست پیش کردی اور کہا۔ و بین الله جل اور دجت کے اپنا قصور مان لیا اور گنا و تو تو حکا کا آخر اس من المنطب کی اور دجت کی درخواست پیش کردی اور کہا۔ و بین المنطب کی اور جس کے اور کہا۔ جس کے اللہ جل جانوں پڑھم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ فرمانی اور ہم پر دم نہ فرمانیا تو ہم جاو کاروں میں سے ہو جا کمیں سے ) اللہ جل شائد نے انگی تو بہ قول فرمانی جیسا کے مورہ بھر و بین فرمانیا ہے۔

فَسَلَقَى ادَمْ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتِ فَمَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ حضرت وم ورحضرت والمطبحاالسلام كي

خطاتو معاف ہوگئ لیکن چونکہ انسان کی تخلیق ای الئے تھی کہ اے دیمن کی خلافت مو بی جائے گی اور زمین پرا ہے آتا ہی تھا اسلے اللہ تعالیٰ نے جنے ہے۔ آتا رکرونیا میں تھی ویا فیا کی الفیسط وا بغط شخم فینغطی عدو ہے میں اسے اُتر جاؤتم میں بعض بعض کے تمن ہوں گے۔ و کہ کہ نم فی الاُز عن مُستَقَر وَمَناع اللیٰ جینی اور تمہارے لئے ترمین میں تشہر نے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے جن نچے ذمین میں آگئے اور بودو باش شروع ہوگئی۔ کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے جن نچے ذمین میں آگئے اور بودو باش شروع ہوگئی۔ ہم جھنی آتا ہے اور مدت مقررو تک رہتا ہے اور کی تفی عاصل کرتا ہے بھر مرجاتا ہے اور ذمین کے اندر چلاجاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ای زمین سے نکل کھڑے ہوںگا اور حساب و کتاب کے لئے جع ہوں گاتی کوفر مایا۔ فینھ سے تو نے نے واقعات کے تعلق بہت می چزیں سورہ بقرہ کی آخیر میں گذر چکی ہیں اور وہاں فوا کہ ضرور میں معلقہ واقعہ حضرت آتا وہ علیہ السلام کی واقعات کے تعلق بہت می چزیں سورہ بقرہ کی آخیر میں گذر چکی ہیں اور وہاں فوا کہ ضرور میں معلقہ واقعہ حضرت آتا وہ علیہ السلام کی دیئے گئی ہیں (انو ارالبیان جامی میں میں شاء فلیما فیر

> لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے بردہ پوشی بھی ہے اورزینت بھی

ق ضعه بین : گفرشته رکوع میں شیطان کی انسان دشنی کا ذکر ہے اس نے بہت جم کر بیاطان کیا تھا کہ میں اولا و آ دم کو بہکا وَں گا اور ورغلا دَن گا اور ان میں سے بہت تھوڑ ہے تی بند ہے خدائے پاک کے شکر گذار ہوں سے اور اس کا بھی ذکر ہے کہ اس نے حضرت آ دم وحوا پلیجا السلام کو جنت ہے نکلوا دیا۔ اب حضرت آ دم ملیہ والسلام کی اولا وسے خطاب ہور ہاہے جس میں انوابات خداو ندیریا ہمی ذکر ہے اور اولا دآ دم کو سمبیہ ہی ہے کہ شیطان کی طرف سے چھ کے دیں۔
اق ل قو اولا و آ دم کو اللہ جل شائد نے اپنی ایک بہت بڑی نعت یا دولائی اور وہ نعت لہاں ہے اس کو لفظ آنو لگا سے تعبیر
فربا یا 'لہاس کا بادہ روئی وغیرہ محض اللہ کا عطیہ ہے جیسے بھکم خداو شدی آسان سے بارش احرتی ہے ایسے ہی لہاس کا مادہ اللہ
تعالی کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے آگر وہ پیدا نہ فربا کے تو بندے پھوٹیس کر کتے ۔ پھرلباس کے دوفائدے ہتائے اقال میں کہ وہ شرم کی جگہوں کو ذرح ما نکا ہے اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ لہاس سے انسان کی زیمنت حاصل ہوئی ہے اور اس کے ذریعے
انسان حسین اور جمیل بن جاتا ہے۔

سور فیل میں لباس کافا کروہ تا ہے ہوے ارشاد فر مایا ہے وَ جَعَلَ لَکُمْ سَوَ ابِیْلَ فَقِیْکُمُ الْحَرُو بِی اورا سے کرتے ہائے جو تہاری لا ای می تباری کا متاب ہے لیک کا ذکر فرما دیا جو کل متابل ہے اس لیے ایک کے ذکر کرتے سے دوسرے کا تذکر وہی ہوگیا۔

بعض معزات نے فربایا کرردی ہے بینے کا ذکر مور واقی کے شروع عمی فرمادیا ہے وَ هُو قَلُو اُلَّهُ فَعَالَیٰ وَ اَلَا لَهُ عَالَمَ عَلَمُ اَلَٰ اللهِ تَعَالَیٰ کَ اللهِ کَ وَرِیدانسان سین وَ مِی اللهِ اللهِ کَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حیاء انسان کافطر کی نقاضا ہے: چنکر تقوئی سر پڑی کردا تا ہے اسلے تقوی کے نباس کی ایست میان فرمادی پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سر ڈھا نکنا انسانیت کا فطری نقاضا ہے اسلیے تو حضرت آدم اور کو ایملیما السلام نے جب ججرہ ممنور کھالیا اوران کے جم سے کپڑے ہر مجھے تو فوز اجنت کے پنتا جوڑ کرستر ڈھا کئے لکے حالانکہ دونوں آپس جس میال ہوی تھے شیطان کی بمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ انسانوں کونواحش وشکرات میں جٹلا کرے اور نگا پہناوا پہننے کی ترخیب دے اس نے نگوں کے کلب کھلوائی دیے اور ایسے لہاس رواج پا محصح جس میں فریائی ہواور جن اعتماء کو چھپانا چاہئے تھا ان کا اُجماد ہے۔ اگر کسی کی گئی ہوئی چلون نہ ہوتو اس بات سے شرما تا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں جاؤں گا تو لوگ یہ ہوتی ہے کہ و کے کمور کیساد قیا نوی ہوا ہی فا ہر نہیں ہور ہا ہے۔ حورتوں کا عربال لہاس پھسمان اور باریک لباس اور باریک لباس ای بالے سے دیائی کا تتجہ ہے جسے شیطان اور اس کے اہل کارواج دیے پر کم را عرصے ہوئے ہیں۔

باریک لباس جس سے جسم نظر آئے اُس کا پہننا نہ پہنتا برا پر ہے جومر دعورت ایسالباس پہنے وہ شرعا نگوں ہیں شار ہے اور خاص کر عور توں کے لئے اس بارے ہیں وعمید شدید وار د ہوئی ہے۔

ان عورتوں کے لئے وعید جو کیڑا ہے ہوئے بھی ننگی ہوں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی نظام نے ارشاد فرمایا کہ دوز خیوں کی دو جاعتیں ہیں چنہیں میں نے بیس دیکھا ( کیونکہ وہ میرے بعد طاہر ہوئی ) اول تو دہ نوگ جن کے ہاں بیلوں کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے اُن سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ اور دوسری جماعت الی عورتوں کی ہوگی جو کی ہمی نگی ہوگی مردوں کو ماکل کرنے والی اورخو دان کی طرف اور دوسری جماعت الی عورتوں کی ہوگی جو کی ہمی نگی ہوگی مردوں کو ماکل کرنے والی اورخو دان کی طرف ماکل ہونے والی ہوگی ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ ماکل ہونے والی ہوگی ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ عورتی شہر جن میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبور گھیں گی۔ (رواہ سلم ص ۲۰۵)

اس حدیث میں الی عورتوں کے بارے میں پیش کوئی فرمائی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی نگی ہوں کی بینی ایسے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوگی جس سے کپڑے پہننے کا فائدہ ندہو۔اورایسا پخسعہ کپڑا جو بدن کی ساخت پر کس جائے یہ مجمی ایک طرح سے نگائین ہے۔

عُر یال لہاس کی فدمت: نیزبدن پر کپڑا ہوتے ہوئے نظے ہونے کا کیسمورت پہی ہے کہ بدن پرصرف تحوز اسا
کپڑا ہواور بدن کا بیشتر حصہ خصوصا دوا عضاء کھنے دہیں جن کو باحیاء عورتیں چمپاتی ہیں۔ بہت ی عورتیں یورپ اور اسریک ک بدرین لیڈیوں کی تقلید میں ایسے نہاس میں باہر آجاتی ہیں جوغر یانی والا لباس ہوتا ہے۔ گھٹوں تک فروک جس میں آستین بھی نہیں پنڈلیاں نگل سر پر ڈو پیٹیس اور فراک کا ایسا کاٹ کر نصف کمراور نصف سیدن کھلا ہوا ہوتا ہے ہیں سیر کریائی ہے۔ قرآن مجد میں تو لباس کی صفت بتاتے ہوئے یوں فرمایا لیسات ایکو اور ٹی سکو اور ٹیکھ وریاف السی ہوشرم کی جگہوں کو ڈھا تک دے اور زینت ہو۔ اب تو نگا ہونے کو زینت سمجھا جاتا ہے اور نگلے پہنا وے کو ترجے دی جاتی ہے۔

قر آن پرائیان لانے والے مرداور عورتی غورکریں کرقر آن کیا بتا تا ہے اور ہم کیا کررہے ہیں۔ اسلام میں ستر کے ڈھانکنے کی اس قدرتا کیدفر مائی ہے کہ عمائی میں بھی نگار ہے کی اجازت نییں سنوں تر ندی میں ے کدرسول الشقطی نے ارشادفر مایا کہ نظے ہونے سے بچر کیونکہ تمہار سے ساتھ ایسے افراد ہیں جوتم سے جُد آئیس ہوتے (
یعنی فرشتے) لہٰ ذائم ان سے شرم کرو ان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخفا و بی جانے کے وقت اور جب انسان اپنی ہوی کے پاس جائے اس وقت (بقدر ضرورت) بر ہند ہونے کی اجازت ہے۔ سُنن تر فدی بی یہ ہی روایت ہے کہ رسول الشریقی نے ارشاد فر مایا کہ تو اپنی شرم کی جگہ کی تھا طبت کر۔ اللہ بیری یا مملوکہ ( بینی حلال با عدی ) سے استحار کے لئے استعال کر سے سال کر ہے محکولے بیری یا مملوکہ ( بینی حلال با عدی ) سے استحار کے لئے استعال کر ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ الاکر کوئی محض بیمائی بیری ہوتو شرم کی جگہ کھو لئے بیری کیا حرج ہے اس برتا ہے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ کہ اس سے شرم کی جائے۔

مردکا مردساور کورت کا حورت سے کتنا پروہ ہے اور کورت کا اپنے محرموں سے کتنا پردہ ہے۔ اور مرد کا اپنی محرم حورتوں سے کتنا پردہ ہے۔ یرسب تنعیدات کتب فقہ بل نہ کورہ ہیں۔ اور کورت کا نامحرموں سے پروہ ہے وہ قوسب کو معلوم می ہے۔ پھر فر مایا خلیک مِنْ ایَاتِ الله لَعَلَّهُمُ یَلَّ مُحُرُونَ کہ بیلیاس کا پیدا فرما ٹا اللہ کی نشانعوں بھی سے ہے جن سے اللہ تعالی کے ضل عظیم اور کرم میم کا پید چانا ہے لوگ اگر اس بھی فور کریں تو اللہ کی نعتوں کو پہنچان سکتے ہیں اور تھیجت حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد بی آدم کو متنب فرمایا کہ شیطان کے بہکانے بھی نہ آجانا ارشاد ہے۔

ین آ دم کو تنبیه که شیطان فتنه شی ند و ال دے: به آبین ادَم لا یَفْتِنکُمُ الشَیطان (اے بَیْ آ دم! برگزشیطان تهیں فتریں ندوال دے) تک ما آخرَ بَح اَبُویُکُمْ مِنَ الْجَدَّةِ (جیسا کداس نے تبارے مال باپ کوجنت نَحُتُكالا) فین ان سے ایسا کام کرواد یا جو اُن کے جنت سے نکالے جانے کا سب بن گیا۔ یَسُنوع عَسُهُ مَا اِبْسَاسَهُمَا لِنُویَهُمَا سَوْ اَبْهِمَا (دواتر وار با تفالان کالباس تا کوائیں و کما دے ان کی شرم کی جگہیں) اس میں بنی آ دم (اولاد آ دم) کو الله بحث فرمائی ہے کہ وہ دوشیار میں شیطان کے بہکاوے میں ندا کیں۔

شیاطین کی حرکتیں: پر فرمایانی بَو بخم هُوَ وَغَبِیْلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَوَوْ مُهُمْ بِهِ اوراس کی جماعت تہمیں ایسے طورے دیمنی ہے کہتم انہیں نہیں دیمجے۔شیاطین عمواً انسانو کُ نظر نہیں آتے وسوے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جود شمن نظر نما ہے اس سے بچاؤ مشکل ہوتا ہا س لئے تئید فرمانی کہتم انہیں نہیں دیمجے وہم ہیں دیمجے ہیں البغاان سے ہوشیار رہو۔

فال صاحب الروح جهر ۱۰۵ لان العدواذا التي من حيث لا يُولى كان الله والحوف (صاحب دوح المعالَّى فرمات مين من حيث الا فرمات مين: اس لئے كوشمن جب أن ديكھ ش، آئة زياده شديداور زياده خوفاك موتاب) شيطان وسوت والاً ہواور مناه كرا تا ہے اور كفروشرك بروالاً ہواوراس كے علاده بحى الكى بہتى حركتيں ميں جن كاف كرا عادم شريف ش آتا ہے۔

حضرت ابو برريه رضى الله تعاتى عندے دوايت ہے كدرسول الله منافقة نے ارشاد فرمايا كداولاد آ دم عن جو يج بھى پيدا

ہوتا ہے توقد کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ نگانے سے چیخ افعتا ہے موائے مریم اور اس کے بیٹے عبی السالم کے کہوہ وولوں اس سے حضوظ رہے (رواہ ابخاری ص ۸۸٪ ج)

حضرت زید بن ارقع سے روایت ہے کہ آن مخضرت ملکتے نے فرایا کہ تضاءِ حاجت کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں جیں۔اسلئے جب تم میں ہے کوئی فنص تضائے حاجت کے لئے جائے تو (اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ ) ہوں وَعامائے آھُوڈ مِسافلہِ مِسنَ الْمُحْهُثِ وَالْمُحَائِثِ (شن اللہ سے ہناہ ما کما ہوں شیاطین سے ان کے مردول سے اور عور توں ہے ) (رواہ ابوداؤدج اص۲)

حطرت على رضى الله تعالى عندست روايت بكرة مخضرت الله في ارشا وفر مايا كد جب كونى انسان بيت الخلام من داخل بردواس كى شرمگاه اورشياطين كى آئمول كردميان پرده يه كردواش بون سے پہلے ) بسسم الله كبدل ــــــــــــــــــ (رواه التر ندى وقال باد احدث غريب واسادَهُ ليس بقوي)

حضرت أنى بن كعب رضى الله عند بروايت ب كه نى كريم علية في في ارشاد فرمايا كه وضوء كا أيك شيطان ب جي ولهان كها جاتا بوسطيم بإنى كـ (متعلق) وموسدة النه والسايس بجو (منن ابن مابيص ١٣٣)

حطرت الو برروق بروابت بكر رسول الله عليه كارشاد بكرتم بل به بدب كون فض مو في لكا بق شيطان اس كى كدى برتمن كر بين كا و ين باور بركره لكات بوب لورك و يتا به كرا بحق رات لهى به وجاد بلى اگروه بيدار و و الدي الروس الله بيدار و الله بيدار الروس الله بيدار الروس بيدار و الله بيدار الروس بيدار و الله بيدار كرا كرا الله بيدار و الله بيدار ا

سورةً كُل يُمَ فَرا إِلَيْهُ لَيُسَلَ لَهُ سُلَطَنٌ عَلَى الَّلِيْنَ امْنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَثَوَ كُلُونَ هِ إِلَمَا سُلَطَنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَكُّوْ نَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشِوْكُونَ ه (يَعْيَأَ اللَّوكِل بِاسَكَا كَابِئِينَ جِلَّا جِلِيَالن كَصَةَ بِإِلَا وَالبِيِّ رَب بِهِمُوسِهِ 

## جاہلوں کی جہالت جوفخش کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاللہ نے جمیں ان کا حکم دیا ہے

قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُوْ بِالْفَحَشَاءِ (بِشَكِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ مَالَا تَعَلَّمُونَ (كيا

پر قرایا فیل اَمَو رَبِی بَا فَفِسُطِ وَ اَفِیمُوا وَجُو هَکُمْ عِنْدَ کُلِ مَسْجِدِ (آپ قراد بَیْنَ کریرے دب نے بھے انسان کا تھم دیا ہے اور یہ کہتم ہر مجدہ کے وقت اپنا رُخ سید معارکو ) اس بھی ان لوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے بیں کہا کہ اللہ نے ہمیں جش کا موں کا تھم دیا ہیئے توسلی طور پر ان کی تر دید فر مائی کہ اللہ فیش کا موں کا تھم نیں ویتا ' پھرا بیا بی طور پر ان کی تر دید کی اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے جن چیز وں کا تھم دیا ہاں کو تو تیس کرتے اور جن کا موں سے منع فر مایا ہے ان کو کو تیس اور ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ بیمرایا گرائی ہے۔ اب تم سُن اوک اللہ تعالی فر مایا ہے ان کو کرتے ہواور ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ بیمرایا گرائی ہے۔ اب تم سُن اوک اللہ تعالی فر مایا ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ مائی وہ الک انسان کو میا تھے کہ کو دیا جائے۔

انعماف میں سب احکام شرعیہ بینی اللہ کے حقوق کی اوا یکی اور بندوں کے حقوق کی اوا یکی دونوں با تیں وافل ہوگئیں ا لفظ مُنْ لِلْمِينَ لَهُ اللّٰهِ يَنَ برطرح کے اطلام کوشائل ہے غیراللہ کی عبادت اخلاص فی العبادة کے خلاف ہے اور عبادت شرک بیلی اور دیا کاری شرک تفی ہے۔
میں دیا کاری کرنا اخلاص فی رضا اللہ کے خلاف ہے غیراللہ کی عبادت شرک بیلی اور دیا کاری شرک تفی ہے۔

پرفر مایا وَاَفِلَ مُوا وَجُوهُ مُحْمَهُ عِنْدُ كُلِّ مَسْجِدِ كَرَمْ برَجِده كدنت اینازخ سیدهاد كمویسی مرف معود برش عی ی عبادت كرد ا كی هبادت بش كی وشر يك ندكرو مزيد فرمايا و اذ غوهٔ مُغلِصِينَ لَهُ اللِّبْنَ بِعِیْ اللَّهُ كَاسُ طور برعبادت كرد كه عبادت كوالله عى كے ليے خالص كرنے والے بواس بش محی مشمون سابق خدكور بادر توحيد في العبادت كى تاكيد ہے۔

گرفر مایا تکف بَدَاکُمُ فَعُو دُون ۔ بین اس نے جس طرح تہیں ابتدا قہیدا فر مایا تھا۔ ای طرح تم دو بارہ اوٹ جاؤ کے۔ اس سے شرکین کا بیدسوسدوور فرما دیا کہ اس و نیا ہیں رہیں گے اور مرجا کیں گے آبا وَ اجداد کے طریقے پر رہے تو کیا حرج ہے؟ انہیں بتا دیا کہ پہاں گ بھیشہ رہنائیں ہے مروکے پھرچیو گے اور کفروشرک پرعذاب ہوگا۔

پرفرمایا فررن ما المرای و فریقا حق علیهم العند لقر کالله فراید بهاعت کوجایت دی اورایک جماعت الی جسم رگرای مقرر موجی ب

پر فرمایا اِنْهُمُ اَتَعَدُّو الشَّبَاطِيْنَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَهُمْ مُهْتَدُونَ • (بالشبران الوكول نے اللہ کوچھوڈ کرشیاطین کو دوست بنالیا اور بیگمان کردہ میں کہ وہ ہدایت پر ہیں ) اقل تو اللہ تعافی پرائیان شدائے پھرشیاطین کو دوست بنایا جن کا کام می کراہ کرنے کا ہے پھرا ہے بارے میں بیٹیال کہم ہدایت پر ہیں بیسب کمرائی درگمرائی ہے۔ البكري ادكرخان والإنكارية كل منها كل منها وكافوا والفرزوا وكالسوفوا الكافوي المائية المائية المنها المنها

## بے حیائی کی مذشت' اور طواف ونماز کے وفت سترِ عورت کا خصوصی حکم

قسفه مدید: مشرکین عرب طرح طرح کرر کے شرکیدعقا کدوافعال اور بے شری کے اعمال میں جنلا ہے اُن کی ہے بشری اس صد تک بھی گئی تھی کہ کھر شریف کا طواف نکے ہوکر کرتے تنے سرد بھی نظے اور تورشی بھی نگی البتہ عورتی ہے کہ آتھیں کہ اپنی شرم کی جگہ پر چھوٹا ساچیتھڑ البیٹ لیتی تعیس اور طواف کرتے ہوں کہتی ہوئی جاتی تعیس۔البوم بسدو بعد صدن او کله و ما بد امند لا احله

ان كى اس حركت مع مع كرتے كے لئے آيت كرير سُحُلُوا ذِنْنَدَكُمْ عِنْدَ كُلُ مَسْجِد، اوراس كے بعدوالى آيت قُلُ مَنْ حَرَّمَ ذِنْنَةَ اللَّهِ الَّذِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ تازل بوئى . (رواه سلم عن ابن عباس)

علامدابو بكر بصاص نے ادكام القرآن ص ٢١ ق ٣ في اكسا به كديداوك اپناس خيال خام بهي جنلا سے كدين كيڑوں بهي گناه كئة بين أن بهي طواف كرنا سي نيس اور بعض حضرات نے بتايا كديداوك تفاؤلا ايدا كرتے ہے كہ بيسے ہم كيڑوں سے نظے ہو گئے ای طرح سے ہمار سے او بركوئى گناه بھى باتى نہيں و با (شيطان اپنے لوگوں كوكسى پئى پڑھا تا ہے) اسباب النزول الحواصدى ص ٢٢٢ ميں ابوسلمہ بن عبداؤ لمن نے نقل كيا ہے كدائل عرب نے اپنے و بن بي بيات ثكال ركمي تم كوئنى سے والى ہوكر جب طواف كرتے ہے تو دونوں كيڑے أتا دكرد كود سے تھے۔ اللہ تعالى جل شائدا نے آیت شريف يَا بَنِيْ اذَهَ عُعْدُ وَ اوْدِيْنَ كُلُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ سے نِقَوْم بِعَلْمُونَ سَكَ آيت تازل فرمائی۔ الفظ فحد الوالم المنظم عند محل منسجد كاعوم الربات بردالات كرناب كرطواف كے فقے مجد من جائيں (جو مرف مورم من ہوتا ہے) يا تماز كے لئے جائيں (خواہ كى محد من برحيس) تو لباس بكن كرجائيں وستو كورت مرف محد من برحيس) تو لباس بكن كرجائيں وستو كورت من الوام من كے بغير نماز ہوتى الى بين ستر كورت سے زيادہ جو بس كے بغير نماز ہوتى الى بين مار كورت سے زيادہ جو لباس زينت كے لئے بہنا جاتا ہے اس كا بجى ابتمام كرنا جا ہے۔

لباس زیبنت کا حکم: مینے کہلے بد بودار کڑے کئ کرنماز پڑھنے گئے تو یہ نماز کی شان کے خلاف ہے اسلے فتہاء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے ہمن کر بازار میں اوراحباب واصحاب میں جانے سے دل مقبض ہوتا ہواورنفس اپنی ہے آبروئی محسوس کرتا ہوا ہے کپڑوں میں نماز پڑھنا کروہ ہے۔سڑ حورت بھی ہواورنظافت بھی ہومرغوب لباس ہو (جوخلاف شرع نہ ہو) ایسے لہاس میں نماز پڑھیں۔لفظ ذِینَنظمُ میں ان سب امور کی طرف اشارہ ہے۔

فضول خرجی کی مما نعت: پر فرمایا و تخلوا و اشو بوا و کلافسو فوا انه کا نیجه المه سربین (اور کھا دَاور بیداور صدے آئے نہ بروعو ہے والوں کو پہند نیس فرماتا) صدے آئے بروجے شل بیداور صدے آئے نہ بروجے شل نفتول خرجی خلاف شرع لباس پہنوا حرام چیزی کھانا اور استعال کرنا سب داخل ہے چونکہ مشرکین طواف کرتے وقت نظے ہو کر طواف کرتے ہتے اور اس وقت کیڑے ہیئے و کمناہ بیجھتے تنے نیز انہوں نے اور بھی بہت کی چیزیں اپنے او برحرام کر کھی تھیں جن کی بچر تفصیل سور کا انعام ش گذر چی ہے اسلے ان کی تر دید فرمائی اور ارشاو فرمایا کہ جوزیہ نت اللہ نے اپنے ان کی تر دید فرمائی اور ارشاو فرمایا کہ جوزیہ نت اللہ نے اپنے بیدوں کے بیدا فرمائی (جس میں لباس بھی شامل ہے ) اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بیدا فرمائی کوکس نے حرام قرار دیا؟

الله تغالی نے ان کوطال قرار دیاہے اوراللہ تعالیٰ ہی تخلیل وتحریم کا اختیارے تم نے اپنی طرف سے تحریم کر کے اللہ کے قانون میں جودخل دیا ہے بیگراہی کا کام ہے۔

الله تعالى كى فعتيس الل ايمان كے لئے جيں: پھر فرمايا فَلَ هِسَى لِللَّهِ بَنَ اَهَنُوا فِي الْحَدُوةِ اللَّهُ ا خَالِصَةَ يُوْمَ الْفِيَامَةِ آپِفر او بِحَ كريطيبات اور پاكيزه چزي جوالله پاک نے پيدافر مائى جين دنياوى زعم گ جين اصلافة مونين كے لئے جين گوكافر بھي ان كو استعال كر فيتے جين اور قيامت كون خالص مونين كے لئے جون گی۔ آخرت جين كافروں كے لئے أنكا ذراما حصر بھي نيس ہو دنيا جين بھي تعتوں كے صف اور الل ايمان بي جين ان كے فيل ميں كافر بھي استعال كرفيتے ہيں۔

قبال صاحب الروح اي هي لهم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان شباركوهم فيهما فبالتبيع فلا اشكال في الاختصاص المستفاد من اللام وانتصاب

اخوار البيئن جلاا

(خالصة) على الحال من الضمير المستتر في الجارو المجرور والعامل فيه متعلقه وقرأ نافع بالرفع على انيه خبير بعد خير اوهو الخير وللذيّن متعلق به قلم لتاكيد الخلوص والاختصاص . (ماهي، درح العاليّ فرمات جن: مینی ان کے لیے تعتیں میں اصل کے لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کے بال ان کے مرتب کی وجہ ہے اور کا فراگر چانعتوں میں ان کے شریک ہیں محرموموں کے تابع موکر تبغالام ہے موتین کی جوخصوصیت معلوم ہوتی ہے اس شراکوئی اشکال بیس ہے اور خالِصَة جار بحرور میں پیشید وخمیر سے حالی ہونے کی وید ے منعوب ہے اوراس کاعال اس کامتعلق ہا ام نافل نے خاصة کومراوع برمعا ہاں بنا در کدرووسری خبرے بار کر خالف خبر ہے ) اور بعض حضرات نے آیت کا بیر عنی بتلایا ہے کہ دنیا میں جو معتبی میں الی ایمان ان ہے متعقع ہوتے ہیں لیکن ان میں کدور تنس کی ہوئی جير، ؤكؤ تطيف ادر دخ وثم بحي ساتھ ولگا ہوا ہے خرت بھی ان کو جو تعسيٰں مليں گی وہ خالص فعمتیں ہوں گی ان بین کسی کھرورت نہ ہوگی۔

قال صاحب معالم التزيل ج٢ص١٥٤ فيه حذف تقديره هي تُلفين امنوا وللمشركين في الحيوة الدنيا فان اهل الشرك يشاركون السمومسيين فيي طيئت السعفها وهي في الأخوة محلصة للمؤمنين لاحظ للمشركين فيها وقيل هي خالصة يوم القيامة من التخيض والغم للمؤمنين فاقها فهم في الدنيامع المتغيض والغم. (صاحب معالم لتخو لرفر) تهير اس مرارت شي مذف بالقديان المرحب عي للكين أمنوا وبلك شريكون في العيدة والدفيكا كريفتين وياكان مل عن موسول كرائع مي بي اوما فرول كريك مي كيونك وياش وسرك مجي موسول كرماته النابا يتربعتول شريك بين مادروهي في الأحرة حلصة للمومنين لوردة ترت ش فأعم بنومنين كيليمشركين كان شروبل كوكي معتبين ميساور بعض نے کہاتیا مت کے ن موشن کے نے لیمتیں و کھادر رائے ہے خال ہوں کی کیونک نیاش او لیمتیں و کھادر رائے کے ساتھ لمتی ہیں )

درحقیقت کافراس الاکن نبیس بے کہ کوئی بھی نعت أے دی جائے اور کسی بھی نعت مے منتقع مولیکن اللہ تعالی کے نزویک د نیا بے حیثیت ہے اسلنے کا فروں کو بھی دیدیتا ہے۔ حضرت مہلؓ بن سعدے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے ارشاوفر مایا اگر دنیا اللہ کے نز دیک مجھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت دکھتی تو کسی کا فرکوا یک تھونٹ یا نی بھی نہ بلاتا۔ (رداداحمروالترندي وابن ماجه كمافي المفلكوة من الههم)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابِطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي بِغَيْرِالْحُقّ آپ فرما و بچئے کے میرے دب نے فت کامول کوجو ظاہر ہوں اور جو چھیے ہوئے ہوں۔ اور گناہ کو اور اور ظلم کو جونا کل ہونا ہے حرام قرار دیا ہے وَانَ تُثْرِّزُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَذِّلْ بِهِ سُلْطِنًا وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَـلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ® ورائ بات كرام قرارد ياكران كساخة شرك كري حمل كول ولل عشد في المرائيل في الديد كارام قرارد ياكم الشركة مدوما عمل الكاوج نبيس م تعمل جائة لِكُلِّ ٱلْمَةِ ٱجَلُّ قَادًا جَآءًا جَلْهُمْ لِلسَّمَا أَخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِ مُوْنَ۞ لِبَنِيَّ ادْمَر اور براُست کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ سوجب آئی انجل آسٹی تواس ہے ذرادر یکی پیچنے ندیش مے اور مقدم بھی شاہو تھے اے اولا وآ دم! إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُو يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْإِتِيِّ فَمَنِ اتَّقَى وَٱصْلَتَوَ فَلاَحَوْثُ عَلَيْهُمْ تمهادے باس میرے دسول آئیں جوتمبارے سامنے میری آبات بیان کریں سوجس نے تقو کا اختیار کیاادرا صلاح کی سوائن مرکو کی توف نہیں وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ®وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْلِيِّنَا وَاسْتَكَذَّبُرُوْاعَنُهَاۚ ٱوَلَيْكَ آصْعَبُ التَّالِيَّهُمْ اور نہ وہ رنجیدہ ہوں سے۔ اور جن لوگوں نے جاری آیات کو جبلایا اور ان سے تکبر کیا وہ لوگ دوزخ والے میں اور وہ

#### فِيْهَاخْلِكُونَ<sup>©</sup>

اس میں ہمیشہ میشدر میں مے

# الله تعالى في المول اور ظاہرى باطنى گنا ہوں كوحرام قرار ديا ہے

قسف مديسو: او پرادشاوفر مايا كه الله فتى كامون كانتم نيس دينا پحرفر مايا كه يمير ب روب فرانساف كانتم فر مايا باس فراحش سه نجينه اور حقوق الله اور حقوق العباداد اكر نے كانتم فر مايا ب-

یمال بطورتا کید گراس مضمون کا عاده فرمایا جس میں قدر تے تفصیل بھی آ رہی ہے ارشاد فرمایا ہے فیل اِنْھَا حَرْمَ وَبَیَ الْفَوَاحِشَ مَا طَلَقَوَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آپ فرماد تَبِی کہ برے رہ نے شی چیزوں کوترام قرار دیا ہے تمام فیش بی تیں اور فیش کام ترام بیں خواہ طاہری طور ہوں خواہ بوشیدہ طور پر۔ نظے ہو کر طواف کرتا کو گوں کے سامنے سر کھول کر آ جاتا مورتوں کو بے کام ترام بیں خواہ طاہری طور ہوں خواہ بوشیدہ طور پر۔ نظے ہو کر طواف کرتا کو گوں کے سامنے سر کھول کر آ جاتا مورتوں کو بے پر دہ بھرانا علائے طور پر فی اس کے منافظ ہو کہ میں واضل ہے اور و مَسَابَطُون (خفیہ طور) میں وہ سب نے حوام ہوئے کھام داخل ہیں جو در پر دہ بوشیدہ طور پر کئے جاتے ہیں۔ زنا اور اس کے والی جوجھپ کر ہوتے ہیں ان سب کے حوام ہوئے کی تصریح ال فیل میں اسلی فیش منوع میں داخل نہیں ہیں )

پھر فرمایا وَ اُکوافَعَ اوراللہ نے گناہ کو بھی حرام قرار دیاس میں ہر گناہ کی ممانعت آگئی وَ الْبَسَعُنی بِسَعَبْرِ الْبَحقِ اوراللہ نے ظلم وزیادتی کرنے کوحرام قرار دیا جوناحق ہی ہوتا ہے۔

پھرفر مایاوَ اَنُ ثُنَفُو مُحُوا بِاللَّهِ مَالَمُ یُنَوِّلُ بِهِ مُسلُطْنًا۔اوراللّٰہ نے یہ بھی حرام قرر دیا کرتم اللّٰہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک کرو۔ جولوگ شرک کرتے تھے وہ اپنے باپ داروں کی تقلید کو جست بناتے تھے اور بعض جہالت کے مارے یوں بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عباوت کرتے ہیں رہ ہمیں اللّٰہ کے ذو یک پہنچادیے گ

الله تعالی نے ان کی تروید میں فرمایا مسالم یُنوِّلَ بِهِ سُلَطِنَا کریتمبارا شرک کرنادہ چیز ہے جس کی کوئی دلیل الله نے ناز لُنیس فرمائی تبارے باس کوئی دلیل الله نے ناز لُنیس فرمائی تنہارے پاس کوئی دلیل اور جست اور سند نہیں ۔ نیز فرمایا وَ أَنْ تَدَفُو لُوُا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اور الله نے بیاسی حرام کیا کہ تم الله کے ذمہ دویا تیں لگاؤ جوتم نہیں جائے۔ چونکہ اپنے نرے کا موں کے بارے میں یوں بھی کہہ و بیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ان کا تھم دیا اسلے تنہی فرمائی کرتم اپنی جہالت سے جو با تیں الله تعالی کیلم ف منسوب کرتے ہو بیا تیں الله تعالی کیلم ف منسوب کرتے ہو بیا تھی الله نے حرام قرار دیا۔

ہراُ مت کے لئے ایک اجل مقرر ہے: بھر فرمایا وَلِکُلَ أُمَّةِ اَجَلَ (کہراِمت کے لئے ایک اَجَلَ مقرر ہے)سب ایک مُدَّت مقررہ تک کھاتے ہے میں گے اور جس امت پرعذاب آتا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ قال فی مصلم النویل ج اص ۱۸۵ مدة اکل و شوب وقال این عینس و عطاء و المحسن یعنی وفتا انزول العذب بهم فاذا جاء اجلهم واقعطع اکلهم کا یسته انعرون ساعة و لا بستفنمون ای لا بعضمون (سمالم انز لی جی به بی ان کیکان کیکانے پینے کیادت متررب کارموز ترمون حس آرائے بیران پر غذاب کے از لی بونے کاوقت مراوب کی جب ان کامقردہ و تستا کے گاوران بکارڈ آنٹم جوجائے گاؤ زایک کری و ترموں کے نہ قدم)

جب ان کی اُعَبل آپنچ کی تو ذرا بھی دیر موتر نہ ہوئے اور مقدم ہونے کا تو مُوقع رہائی نہیں صاحب معالم اِلْتُو بل لکھنے میں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگوں نے عذاب کا سوال کیا لیٹنی یوں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سے رسول ہیں تو اللہ ہم پرعذاب کیوں نہیں جھیجا اور ہلاک کیوں نہیں کرویتا۔

بن آ دم كو خطاب كردسولول كا انتهاع كرنا: اس ك بعد يحرين آدم مے خطاب فرمايا اور موشين اور كافرين كا تجام ہے باخر فرمايا ارشاد ہے بلئين فقن اتفلى كانجام ہے باخر فرمايا ارشاد ہے بلئين فقن اتفلى وَاَصْلَحَ مُ اَسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ البين فَقَنِ اتّفلى وَاَصْلَحَ فَكَلا خَوْفَ عَلَيْهِمُ وَكَلا هُمْ يَحْوَنُونَ آئ آدم كا اولاد! الرشهار بياس مير بدرسول آئيں جوتمهار براست ميرى آيات بيان كريں يعنى مير بفرائض اوراحكام بنائي (كما فسوه ابن عباس) توجن لوگوں كياس مير بدرسول آئے اورانہوں نے ان كى بات مانى اور شرك اور گفرت بي اورائي اور تر خرت ) بيل مير بدرسول آئے اورانہوں نے ان كى بات مانى اور شرك اور گفرت بي اورائي كوورست كياتو (آخرت) بيل اليے لوگوں يركونى خوف نه موگا اور دنجيده بحى نه بول كے۔

كافرول مستكبرول كے لئے عقراب: وَاللَّهِ مِن كَلَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّعَ مُووُا عَنْهَا أُولَهُ كَ أَصُحْبُ اللَّهُ وَالسَّعَ مُووُا عَنْهَا أُولَهُ كَ أَصُحْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُولُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَالْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَالْكُولُولُ اللَّهُ عَالْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ عَلَا عَلَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَا عَل

وَاسْتَ کُبَرُوْا عَنْهَا جَوْرِ مایاس میں اُن کافروں کی شرارت نفس کا بیان ہے جواللہ پر ایمان لانے اوراس کے رسولوں کی نقمہ میں کرئے اوراس کے احکام مانے میں اپنی و آسے محسوں کرتے ہیں اور شدمانے میں اپنی بڑائی سیجھتے ہیں۔ سور زواجہ افاری میں فرزال وزائر کے دائر زار اُڈرا اِلْہُ اِلَّہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِلْہُ اِل

سورة والمتنافات عن فرمايا إنهُ مَ كَانُوا إِذَا قِيسَلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ بَسُتَكُبِرُونَ و (بلاشهان كاير حال تفاكه جب ان كو لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ كَ وَحُوت وَى جاتَى فَى الوَّمَ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ كَ وَحُوت وَى جاتَى فَى الوَّمَ عَلَى الرَسُورة قيام عن فرمايا فَسَلَا حَسَدُق وَلا حَسَلَى وَ حَبِ ان كو لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ كَ وَحُوت وَى جاتَى فَا لَا عَمْرِكُ مِن الرَّاحِ وَمَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلْمُ اللهُ وَمُعَمِّلُ وَاللهُ وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا حَلْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ الل

فَمَنْ أَظْلَمُ إِنْ مِن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْكُدَّتِ بِالْيَتِهِ أُولِيكَ يَنَالُهُ مْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتْبِ

سواس نے زیادہ طالم کون دوگا جوانشہ پر جمونا بہتان ہائد سے یاس کی آیات کو جنانا نے بیدہ لوگ بیں جنہیں ان کا تکھا ہوا حصر فی جائے گا۔ مسئل میں رستا ہاتوں ور موج مرز امروز بھر میں الامرز ایک بھرور پر جواد جر موجود میں جرور ہوں کے ایسان میں میں می

حَتَّى إِذَا جَاءَ تَهُ فَرُسُلُنَا لِيَكُ قَوْنَهُ فَرِ قِالْوَا أَيْنِ مَالْنَامُ مَنْ كُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قِالْوَاصَلُوا

يهل يك جب ان كي إلى مار سفر تلعان كي بيان تن كرف كه الله يك كود وكيل إلى شخور كما لله كروي كالكرائية التي التي الكروي

باره۸ سورةا تراذ

عَدَّا وَ شَهِ لُ فَاعَلَى انْفَيْهِ فَرَاتَهُ مُكَانُواْ كَفِرِيْن وَاللَّا ادْخُلُوا فِي الْمِي وَلْ خَلَتْ الْمُ مُكَانُواْ كَفِرِيْن وَاللَّا ادْخُلُوا فِي الْمَا وَهُلَا الْمُعْدَلِكُ الْمَا الْمُعْدَلِكُ اللّهُ ا

## موت کے وقت کا فروں کی بکہ حالی اور دوزخ میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا

قسفس بيو: ان آيات من اول آويفر مايا كراس سے بڑھ كركون ظالم ہوگا جواللہ رجھوٹا بہتان بائد سے ياكى آيات كى تكذيب كرے ـ طرز توسوال كا بے ليكن بتانا يہ ہے كرالي لوگ ظلم ميں سب طالموں سے بڑھ كر ہيں۔

پھر یہ فرمایا کہ جوان کا رزق مقدر ہے اور جوان کی عمر مقرر ہے وہ تو اس دنیا میں ان کول جائیگی۔ ہاں موت کے وقت اور موت کے وقت جوفر شختے ان کی جانیں گئیں گان سے اور موت کے بعد ان کائد اصال ہوگا اور ٹر اانجام ہوگا۔ موت کے وقت جوفر شختے ان کی جانیں تبین گئیں گان سے سوال کریں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کوتم اپنی حاجتوں کے لئے پکارتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہن ہیں؟ اس موقع پر فہ کورہ سوال کا باعث یہ ہوسکتا ہے کہ اب تم ونیا ہے جارہ ہوموت آئر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے اس وقت تم آئیس کیوں نہیں پکارتے اگر وہ عدو کر سکتے ہیں تو تہمیں موت سے بچالیں۔ یہ سوال ہم زئش کے لئے ہوگا۔

تاکہ موت کے وقت آئیس ایس نے شرک اور کفر کی قباحت اور شاعت معلوم ہوجائے۔ وہ بے بسی کے عالم میں جواب دیں تاکہ موت سے بیالوں کو ہم پکاوا کرتے اس حق اس میں جواب دیں گئے کہ جن لوگوں کو ہم پکاوا کرتے ہوئے۔ اس حق کے دون اور کو کا موال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں جواب میں گذر چکا ہے برز خ کے عذاب میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں گذر چکا ہے برز خ کے عذاب میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں جواب کے مور کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں گذر چکا ہے برز خ کے عذاب میں جنال دوکر کا سوال قیا مت کے دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور واقع میں کہ دون جواب کر دی تاکہ کے عذاب میں جنال دوکر کا سوال قیا میں دون جھی ہوگا۔ جیسا کہ مور وائی کے دون کر کیکھی ہوگا۔ جیسا کہ مور کیا کی سے دون جواب کی دون کے حدال میں میں کہ دون کے دون کبھی ہوگا۔ جیسا کہ مور وائی کے دون کیا ہو مور کے حدال میں جواب کی کے دون کی جو بور کر کے حدال میں مور کے کو تا کو دون کے دون کیا کی دون کی ہوگا۔ حدال میں کو دون کو تا کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو دون کے دون کیا کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو دون کی کور کو تا کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو دون کی کور کو تا کی کور کو تا کر کور کو کور کور کی کور کی کور کور کیا کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور ک

جب قیامت کے دن آخیں کے اور سوال جواب و صاب و کتاب کے بعد کا فروں کے بارے بی ووزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بن بن کردوزخ بی جاتے رہیں گے چھے جماعتیں پہلے داخل ہوں گی اور پچھے بعد بیں جولوگ بعد میں داخل ہوں گے ان سے اللہ کا فرمان ہوگا کہتم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جانچکی جی تم بھی دوزخ کے عذاب میں ان کے ساتھی ہوجاؤ۔

ای کوفرها قبال المختلوا فی اُلم قل خلف مِن قبلِهُم مِن الْجِنِ وَالْوَلْسِ فِی النَّارِ وَهُرَمُ الْمُحَلَّمَ الْمُعَ الْمُعَلَّمُ مِنَ الْجِنِ وَالْوَلْسِ فِی النَّارِ وَهُرَمُ الْمُحَلَّمَ الْمُعَ الْمُعَلَّمَ مُنَ الْجِنِ وَالْوَلْسِ فِی النَّارِ وَهُرُمُ الْمُحَلِّمِ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللِمُ اللَّهُ اللَ

اور بعد بیں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں سے کہ اے ہمارے رب!ان لوگوں نے ہمیں ممراہ کیالہٰ ذا آئیں بوحتاج متاووزخ کاعذاب دیجئے۔

بینغیراس صورت کی ہے کہ اُنحوا کم سے اتباع مراد لیے جا کیں اور اُولیم ہے ان کے سردار مراد لیے جا کی ادر ساتھ ای ہے ہے کہ ان کے سرداران قوم دوز خ میں اُنی قوم سے پہلے جا کی گے۔ جیسا کہ معالم التو یل اور تغیر این کشری کھا ہے اور بعض مفرات نے اُنحو کھنے سے نیچ درج کے لوگ اور اُولیم ہے سے سرداران قوم مراد لیے ہیں۔ ادراس می دخول نار کی اور ایت اور اخروت کو خوانیس دکھا۔ یہ قول روح العانی میں کھا ہے۔

دنیا میں تواپنے بروں کی بات مانتے تھے اور ان کے کہنے پر چلتے تھے اللہ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو اُلٹاان کو پُرا کہتے تھے اور اپنے بروں ہی کی باتوں پر چلتے تھے اور انہیں سے چیکے رہتے تھے اور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گمراہ کمرنے والوں پرلعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے برو ھر کرخوب زیادہ ہونا جا بئے۔

السعواد بالضعف عنا تضعیف الشی و زیادته الی مَا یستهی لا الضعف بمعنی مثل الشنی موة واحدة (صاحب جلالین نے خِصن کی تغییر مُستنسعَف ہے کی ہے گئے جمل نے اس کے حاشیہ ش فرمایا ہے اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں خِست سے مراد کی چزکو ہے انتہاء بڑھانا ہے صرف کس چیز کا دوگنا مراد ٹیس ہے)

اس میں یہ بات بھی آگئی کہ جب دونوں بی فریق کاعذاب بہت زیادہ ہے تو دوسروں کاعذاب دیکھ کرکیا آئی ہوسکتی ہے جب خود بھی خت عذاب میں جلا ہیں۔ بھرفر مایا وَ قَالَتُ اُوْلَمْ لَهُمْ لِلُا حُورَهُمْ فَمَا کَانَ لَکُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَصُلِ کہ جب خود بھی خت عذاب میں جلا ہیں۔ بھرفر مایا وَ قَالَتُ اُوْلَمْ لَهُمْ لِلُا حُورَهُمْ فَمَا کَانَ لَکُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَصُلِ کہ جب میں گے کہ جب سب کی سراکا بیاحال ہے تو پھرتم کو ہم پرکوئی فوقیت ندہوئی نہ عذاب کی تحفیف ہمارے لئے ہے تہمارے لئے اعمال کے بدلہ عذاب چکھاو) ہمارے لئے ہے تہمارے لئے فَلْوَقُوا الْفَلْدَابَ بِمَا کُنتُمْ مَنْکُسِیوُنَ (سوتم ایج اعمال کے بدلہ عذاب چکھاو)

اِنَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِإِلْيِنَا وَاسْتَكْبُرُواعَنْهَا لَاتْفَكَّ لِهُمْ آبُوابُ السَّهَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ يه عَلَد بْنَ لُوْلِ نَهُ مَارِي آبِاتِ وَجِمْلِهِ الران يه تَجْرِكِ أَنْ يَهِ لِنَهُ آبُون كَ مِعْدِينِهِ مَولِ واتَي كَ ادر درو

الْعِنَةَ حَتَّى يَلِمَ الْمُكُلِّ فِي سَمِّرِ الْنِيَاطِ وَكُنْ اللهَ تَعْزِى الْمُعْرِمِينَ ۞ لَهُ مُرْمِن جَهَنَّمُ

جنت عي دافل بول كي بهال تك كراوند مولى ك باك شروافل بوجائد راور بم إيساق جرمول كومزادية بين ران كر ليروز رقع كا

مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ إِلَى نَجُنْزِى الظَّلِمِينَ @

مچھونا ہوگا اور ان کے اوپرے اوڑھے کا سامان ہوگا اور ہم ای طرح مالمول کو بدلہ دیتے ہیں

### مکذبین ومتکبر"ین جنت میں نہ جاسکیں گے اُن کااوڑ ھنا' بچھونا آ گ کا ہوگا

قط معمیر: میلی آیت میں مکذمین یعنی آیات کے جھٹلانے والوں اور منتکمرین یعنی آیات البیدے مانے سے تکبر کرنے والوں کے مردود ہونے کی ایک حالت بتائی اور و میکران کے لئے آسان کے دروازے ندکھولے جائیں ہے۔

مدیث شریف میں موس اور کافر کی موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا ہے کہ جب حفزت ملک الموت علیہ السلام موس کی روح کونیش کرتے ہیں قو دہ اس آئی ہے نظر آئی ہے جیسے (پائی کا) بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ ہے باہر آ جاتا ہے جب وہ اس روح کو لیے ہیں توان کے پاس جودوس فرشتے جنتی کفن اورجنتی خوشبو لئے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں بل جربھی ان کے ہاتھ میں اس کی روح کونیس چھوڑتے بھروہ اسے بعنتی کفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ کرآ سان کی طرف کے لئے ہیں قو فرشتوں کی جس جماعت پران کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قو فرشتوں کی جس جماعت پران کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قو فرشتوں کی جس جماعت پران کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون یا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اجھے سے اچھانام لے کر جواب و بے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا

جاتاتها كديةلال كابياب-

ای طرح پہلے آسان تک وَنَخِت ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنا نچے دروازہ کھول دیا جاتا ہے (اوروہ اس روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) حق کرساتو ہی آسان تک پہنے جاتے ہیں۔ ہرآسان کے مقربین دوسرے آسان تک رخصت کرتے ہیں (جب ساتو ہیں آسان تک پہنے جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بھے کی کتاب علیمین شی لکھ دو۔ ادراسے زمین پرواپس لے جاؤ کیونکہ ہیں نے ان کوز ہین ہی سے پیدا کیا اور اسی ہیں اسکولوٹا دوں گا۔ اورای

چنانچاس کی روح اس کےجسم میں واپس کردی جاتی ہے (اس کے بعد قبر میں جوسوال وجواب ہوگا اور سیجے جواب کے بعد قبرش جواس كا اكرام موكان كالذكره فرمايا) مجركافرى موت كالذكره فرمايا اورفر ماياك بلاشية جب كافر بنده ونيات جانے اور آخرت کا زُرخ کرنے کو ہوتا ہے توسیاہ چروں والے فرشتے آسان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے پاس آئی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پینچی ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں جی کراس کے سرے پاس بیٹ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کراے خبیث جان! الله کی ہارانسکی کی طرف الل ملک الموت كايفر مان س كردوح اس كى جسم مين ادهرأ دهر بعاكى پيرتى ب\_لبذا ملك الموت اس كى روح كوجهم سے اس طرح لکالتے ہیں جیسے بوٹیاں مجونے کی سے بھیلے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہوئے کافری روح کوجم سے زبر دستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اُون کا نے دارہے پر لپٹا ہوا ہوادراسکوزور سے تھینیا جائے ) پھراسکی روح کو ملک الموت (ابنا ہاتھ میں ) لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے تی دوسر فرشتے بل جیکئے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے۔اوران سےفور الےکراس کوٹاٹوں میں لپید دیتے میں (جوان کے پاس ہوتے ہیں) اورٹاٹوں میں ایسی بد بو آ تی ہے جیسے بھی کمی بدرین مٹری مولی مردونعش ہے روئے زین پر بد ہو پھوٹی ہو ووفر شے اسے نیکر آسان کی طرف ج مع إلى اور فرشتول كى جس جماعت برجمي ينفيت بين وه كيت بين كديدكون فبيث دور ي وواس كائر ، يم أوه نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ حتی کہ وہ اسے کیکر قریب والے آسان تک وينجة بين ادردردازه كملوانا عائبة بين مراس كو لئه دروازه بين كمولاجا تارجيها كوالله تعالى فرمايا لا المنطقة فهم أَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ (ان كے لئے آسان كے دروازے ت كولے جاكيں مے اور شدوم محمى جنت ميں واغل ہول مے جب تك اونٹ سوئى كے ناكريس نے جانے ) اس عديث ي كَانْفَقْتُ مُ لَهُمْ الْهُوَابُ السَّمْاءِ كامطلب واضح بوكيا كدكفار كى ادواح كوا سان كى طرف فرشة لے جاتے ہیں تو ان کے لئے درواز نے بیں محولے جاتے اوران کو ہیں سے مجینک دیا جاتا ہے۔ (مفصل حديث ينخلوة المصابح عن ١٣٧١ و١٣٧٢ بر ذكور ب.١١منه)

حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے اسکی تغییر عمل ہے بھی منقول ہے کہ کا فروں کے اعمال اوپر تبییں اٹھائے جاتے اور ندان کی دعا اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ (تغییر ابن کثیر ص ۱۳۳۳)

بینیق بالحال کے طور پر ہے۔مطلب یہ ہے کہ نداونٹ سوئی کے ناکہ بیں واشل ہوسکتا ہے اور ندیہ لوگ جنت میں واضل ہوسکتے جیں رحصرت علق مد بیضاوی لکھتے جیں۔ فہ لک معا لا یکون و کا احایت وقف علیہ

مِنْ فَوقِهِم غَوَاشِ (اوران كِ دُها بَيْنِهِ والى جِيزِي بَعِي دوز خ مِيهول كَى ) لِيني ان كااورُهما بَهُوناسبآ ك بى آگ ہوگا۔

پر فرمایا وَ تَحَدَّلِکَ مَنْ جَنِی السَّطَالِمِینَ (اوراس طرح ہم ظالموں کوبدلدویے ہیں) ظالموں سے کافرمراویس کے ذکہ تعرسب سے بواظم ہے۔

#### 

اس میں بیشہ رہیں کے اور جو بحد ان کے سیوں میں کدورے ہوگ ہم اُسے کال رہیں ہے۔ وَقَالُواالْحُمَالُ بِلّٰهِ الّٰــٰ نِـٰ مُدَامَالُهُذَا اَوْمَالُكُنَّالِنَهُ تَكِرِى لَوْلَا اَنْ هَالْمَااللهُ لَقَالُ

اورد و کہیں کے کرسے تعریف اللہ تا کے لئے ہے جس نے میں بہاں پہنوا یااور ہم راہ یانے والے نہ تھا کردو ہم کو بدایت مدد تا بلا شبہ مادے یاس

جَآرَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْعَقِّ وَنُوْدُوَّا اَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَكُونَ۞

مارے دب کے دسول حق کے ساتھ آئے اوران کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جو تہیں دی گی اُن ا تمال کابدلہ جوم کیا کرتے تھے

## اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں داخل ہوکراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا

قسفه مديسو: ان آيات بين الل ايمان كى جزا كاذ كرفر ما يا جواعمال صالحة بين مشغول رہتے ہيں۔ اور ارشاد فر ما يا كرب لوگ جنت والے ہيں جس بين وہ بميشد مين محرور ميان ميں بطور جمله معتر ضرفر ما يا كه بم كس فخص كوابيا تھم نہيں وسيتے جو اس کی قوت وطافت ہے باہر ہوجس فخص کو جؤتھم دیا ممیا و واسکوکرسکتا ہے۔

بيمغمون پيلى بى كَانْ شَكِلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَ سُعَهَا كَوْيِل بِمِن بِيان بوچكا بِ اللَّهِ مَنْ بَن ك قرآن جيد ش جَكَظِرُ لكا ذكر ب

یبال آیک خاص نعت کا تذکر وفر ما یا اور و و یہ کردنیا بیں آن کے دِلوں بی جوتھوڑ ابہت کیے تھا اور جو پھی کدورت بھی ان کے سینوں سے اسے باہر نکال دیا جائےگا۔ جنت کا ماحول بُغض کینہ کیٹ کرٹ اُن مجڑ اُنی کو برداشت کرنے والانہیں۔ جنت بیں جانے والے سب میل محبت سے آسنے سامنے مسہر یوں پر مول کے ( کما قال تعالیٰ عَلیٰ سُرُدِ مُنْظَیْلِیْنَ)

( صحیح بخاری جی اص ۱۹۰۹) میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں جو پہلی جماعت وافل ہوگی ان کے چہرے پیوروش کے چہرے پیوروش کے چہرے ایسے روشن کے چہرے ایسے روشن میں میں ہوئی بہت روشن سمارہ ہو۔ ان سب کے دل ایک فیض کے دل کی طرح ہوں سے ندان کے درجیان کوئی اختلاف ہوں سے جینے کوئی بہت روشن سمارہ ہو۔ ان سب کے دل ایک فیض کے دل کی طرح ہوں سے ندان کے درجیان کوئی اختلاف ہوگا اور ند آ ایس میں پی پینے میں ہوگا ( بیچوفر مایا کہ ان کے دل ایک بی میں کے دل پر ہوں سے ای کا مطلب یہ ہے کہ اسکے قلوب میں الی دیگا تھیں ہوگا کہ کہ ویاسٹ میں واحد میں۔ ان کے درمیان باہم کی طرح کی کوئی رنجش ندیا کی جائیگی )

معزت ابوسعید خدری عظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب موشین دوزخ ہے چھوٹ جا کیں گے (بیعنی بل صراط سے پار ہو جا کیں گے ) تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان ایک بل پر روک دیا جائیگا اور آپس بل ایک دوسرے پر دنیا بی جوکوئی ظلم اور زیادتی ہوگئی میں کا بدند دلا دیا جائے گا ( تا کہ جنت میں رنجش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہوں ) یہاں تک کہ جب ( حقوق کی اوائیگ ہے ) صاف ستھرے ہو جا کیں گے آئیں جنت میں وا خلد کی اجازت ہو جائے گی ( یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا) تسم اس ذات کی جس کے بعند ہیں محمد کی جان ہے بیاوگ اپنے جنت والے اپنے دائے گھر کواس ہے زیادہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا) تسم اس ذات کی جس کے بعند ہیں محمد کی جان ہے بیاوگ اپنے جنت والے گھر کواس ہے زیادہ بیان کے بیادہ سے جنت والے گھر کواس سے ذیادہ بیجائے والے ہوں گے جوان کا کھر دنیا ہیں تھا۔ ( رواہ ابتخار کی ص ۲۲ و

الل جنت كی نعتوں كا اجمالی قد كروفروانے كے بعدان كے تشكركا قد كروفروا كى جنت يش جنتى الله تعالى كاشكرادا كرتے ہوئے يوں كہيں مے اللف حداد بلله الله في هدانا فيها أو ما شختا بلغة تلكى لؤ لا أنْ هدانا الله (سب تعريف الله تل كے لئے برس نے ہم كو يہاں تك پہنچاد يا اور ہم راويا نے والے شخصا كر اللہ ہم كو جارت شدوياً)

ونیای جوالد تعالی نے ایمان اور اعمال صالح کی بدایت دی بیاس کافعنل ہے۔ اگر وہدایت شدینا تو سمی کوجی ہدایت

نىلتى \_ پىراىلدتغانى نے اس دنيادى بدايت كو دُخول جنت كاذر بيد بناديا الله كد مكى كا كي محدواجب تيس ب

ایمان اور اعمال صالحہ پر جواس کی دنیاوی واخروی عطائمی اور بخششیں ہیں بیسب اس کافعنل ہے۔ اہل جنت اس فعنل کاغدا کر وکریں مے اور یوں کہیں مے کہ اللہ تعانی ہمیں بیمال نہ پہنچا تا تو ہم بہال نہیں پہنچ سکتے تھے اور ساتھ ہی ہیمی كىيى مے فَقَدَّ جَا ءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (بلاشبهارےدب كے قفيرت ليكرهارے باس آئے) ہم في زيا ميں ان كى تقد يق كى اوراب ان كى باتوں كائج ہونا إلى آئكموں سے ديكھايا۔

پھرفر مایا وَنُو دُوْا اَنُ بِلُكُمُ الْجَنَّةُ اُوْدِ فَتَمُوهَا بِمَا تُحْنَتُمْ تَعُمَلُونَ ہِ ﴿ الشَّعَالَى كَامُرف ہـان كويداوى جائے كى كەيە جنت تم كوان اعمال كے بدلددى كى جوتم دنيا بى كرتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال كی قدروانی فر مائی اورتم كوجنت جى داخل فرمایا۔ فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ۔

وكَالْاَى اَصْعَبُ الْجُنّةُ اَحْعُبُ النّالِ اَنْ قَلْ وَجُلْ نَاماً وَعَلَى الْبُنَاحَقاً فَهِلْ وَجَلْ تُحْ اور جنت والدورْنَ والول كو بهاري كرماد عارب في جويم عه وعده فر ايا تماده بم في باسريائم في بي الطّلوفين " قا وعك ربّ كُفر حَقالُ قالُوا لَعُمْ فَالْاَن مُورِّقَ بُينَهُ هُو اَنْ لَعُنْهُ اللّهِ عَلَى الظّلُوفين " عِنْهاد عدب في عدم فر ايا قعاد كي كر إل الجرائي اعلان كرف والوان كودميان اعلان كرياك الله كالشركات موها لول ب الكُنْ يَن يَصُلُ وَن عَن سَيِبْلِ اللّهِ وَيَبِعُونَ عَالَيْ وَيُعِلُونَ عَن سَيِبْلِ اللّهِ وَيَبِعُونَ عَلَيْهِ وَكُمْ اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ سَيْبِلِ اللّهِ وَيَبِعُونَ عَلَى اور و وَلَى آفرت عَلَى اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ سَيْبِيلِ اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ سَيْبِيلِ اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن عَلَى اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن مَن عَلَى اللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن اللّهِ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن مِن عَلَى اللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ اللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن مَن مَن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن مَن عَلَى اللّهُ وَيَعْفُونَا عَنْ مَن اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

## ابل جنت کااہل دوزخ کو پکارنا اور دوز خیوں پرلعنت ہو نیکا اعلان ہونا

قسف مد بیسی : الل جنت دوز خیول کوآ داز دیں مجمادران کو خطاب کرتے ہوئے ہوں پکاریں کے کہ ہمارے دہ نے ہم سے ایمان اور اعمال صالحہ پر جوعنایات اور مہر بانی اور بخششوں کا وعدہ فرمایا تھا دنیا ہیں ہم نے بغیر دیکھے اس سب کی تھمد بین کردی تھی۔ آج ہم نے بہاں ان سب وعدوں کے مطابق انعامات بالئے جو وعدے ہم سے فرما کم سے تھے ان سب کوآ تھوں سے دیکھوں اس کے قوت میں ہی گھیں اور اللہ تعالی نے جو کفری سزاسے دنیا ہی جس باخر فرمادیا تھا ان خروں کو تربید و کیے بیا ؟ اس بر دہ لوگ جواب دیں جی تکھیں اور اللہ تعالی نے جو کفری سزاسے دنیا ہی جس باقوں کو جو پیا ہے واقع ان خروں اور سولوں سے واسط سے جواللہ تعالی نے عذاب کی خبریں دی تھیں وہ سب نمیک تھیں۔ جب وہ نوگ اس کا اقر ادر کرلیں سے کہ ہمیں جو بچھ تا بیا سے جواللہ تعالی نے درمیان کھڑے ہو کہ کہا تھا وہ میں نے درمیان کھڑے ہو کہا تھا وہ دون فریق کے درمیان کھڑے ہو کہا تھا وہ میں نے کہا کہ دانی تھا وہ میانی کی لوٹ نے دان اور کہا کہا کہا کہ دانی تھا ہم نے نہ مانا اور اپنی جانوں پر جواللہ کی درمیان کوڑے دوال نے واللہ دونوں فریق کے درمیان کھڑے ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے اور پولیا کہا کہ دولی کی کھونت ہو طالموں پر جواللہ کی درمیان کی دولی کی کھونہ کے دان سے بیانی دین تن سے دولی کی کہا کہا کہا کہ دولی کولی کی گھوں ان کے لئے لئے دولی کی کھونہ کی کھونہ کو خواللہ تعالی نے ان کے لئے دولی کی کھونہ کو خواللہ تولی کی کھونہ کو خواللہ کی گھونہ کو خواللہ کی کھونہ کو خواللہ کی کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کہا کہ کو کھونہ کے دولیا کی کو کھونہ کھونہ کو ک

بھیجا تھا نہ خود قبول کرتے تھے۔ نہ دوسروں کوقیول کرنے دیتے تھے اور ای پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ برعم خود اس میں بجی تلاش کرتے تھے بعنی ایسی ہاتیں ڈھونڈتے تھے جن کے ذریعہ دین حق میں عیب نکالیس اور اعتراض کریں۔

یالوگ نددین چی کو بانتے تھے نہ یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گئے اُن پراللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑگئی اور دوز خ کے دائی عذاب میں گرفتار ہو گئے ۔

بیہ جوفر مایا کہ ''وَینغُونَهَا عِوْجُا'' کہ اللہ کے دین میں کجی کاش کرتے ہیں بیا تکی انتہائی ضداور عناد کی ایک صورت بیان فر مائی ۔ مشرکین مکدایہ ای کرتے ہیں جود یوں سے فر مائی ۔ مشرکین مکدایہ ای کرتے ہے دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض اٹھائے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود یوں سے واسطہ پڑا وہ لوگ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ سیدنا محمد رسول علیہ فاقعی اللہ کے رسول ہیں آپ کی نبوت ورسائمت کا اقرار تہیں کرتے ہے اور ایسی ایسی بلور اعتراض موام کے سامنے کرتے ہے اور ایسی ایسی بلور اعتراض موام کے سامنے لاتے ہے تا کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔

آج تک یہود ونصاری اور دیگر کفاراس کام میں گئے ہوئے ہیں کداسلام میں عیب نکالیں تی کہ وہ مشرک جوگائے کا بیٹا ب پیج ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوڑ اور سلمانوں کو ناپاک بیجھتے ہیں۔ انہیں سلمانوں کی پاکیزہ شریعت پاکیزہ زندگی پراعتراض ہوادر اپنے بیٹا ب پینے ہے ذرا بھی نفرت نہیں جن تو موں میں شسل جنابت نہیں وہ بھی اپنے آپ کومسلمان پراعتراض ہے اسلمان بیٹ ہے کہ سلمان سے اچھا بھتی ہیں۔ اور جن قو موں میں زناکاری عام ہاور نکاح کرنا عیب ہائیس اسلام پر بیاعتراض ہے کدائی میں تنقد دازواج کی اجازت ہے ہیکی اُلٹی بچھ ہے کہ دوستیاں تو جتنی جا ہے دکھ لے کین ایک سے زیادہ زیویاں جواللہ کی شریعت میں حلال ہے اس براعتراض ہے۔

یبود و نصاری نے آجکل مستشرفین تیار کرر کے بیں بیادگ بظاہر اسلام علوم میں اپنا اہت کال رکھتے ہیں اور ناوان مسلمان خوش ہیں کہ کافر ہمارادین پڑھ رہ ہیں وہ لوگ قرآن وہ دیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ صرف بیا کہ خود کافر ہیں جگہ اہل اسلام جوان کے یہاں اسلامیات کی ڈگری لینے جاتے ہیں ان کو اسلامی عقائد میں منذ بذب کر کے مُر تہ بنا دیتے ہیں ان اساوہ لوح طلبا وکو یہ بیہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دین اسلام سے خارج ہوگے یہ مستشر قین ان کو اسلام اور داعی اسلام سلی الله علیہ وظلیہ وکے یہ ستشر قین ان کو اسلام اور داعی اسلام سلی الله علیہ وظلیہ وکے یہ ستشر قین ان کو اسلام اور داعی اسلام کی الله علیہ وظلیہ وکا میں ہوتا کہ علیہ والله علیہ والله و

انوار البيان جلاا

وبينه المحمد وكادرا والمحمد وكادرا والمحمد وكادرا والمحمد والمحمد وكادوا المصحب المحمد وكادرا والمحمد والمحمد

## اصحاب اعراف کااہل جنت کوسلام پیش کرنا اوراہل دوزرخ کی سرزنش کرنا

قسط عدد میان پرده مائل بونت اورائل دوزخ دوجماعتیں بول کی اور برجماعت اپنے اپنے مقام اور سنقر پر ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان پرده مائل ہوگا۔ یہ پرده ایک د بوار کی صورت بیں ہوگا جس کو "وَ بَیْسَنَیْسَ عَا جِنجابْ" ہے تعیر فر بایا۔ اس پرده
کے باوجود آپس بی ایک دوسرے کو فطاب کرنے کا موقع دیا جائے اجس کا ذکر او پر وَ نَسَادی اَحْسَدْبُ اللّٰجَنَّةِ اَحْسَدُ بَاللّٰهِ اِللّٰمِنَةِ اَحْسَدُ بَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

بعض علما و نے فرمایا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوز خ کے درمیان پڑھ جمرو کے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھے سکیں گے اور بات کرسکیں گے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ ابیا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف ٹیس پہنچنے دیگا۔البت آپس ہیں ایک دوسرے کی آ واز پہنچ گی۔

پراس بات كاجواب دية موسة كدويواردرميان عن حائل موسة موسة وازكيت بني كي تروز مات بيل كدالمسود الأخرة لا تُقَاسُ بِامود الدنيا ( بعنی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قبال نہیں کی جاتیں ) میاتو صاحب روح العانی نے درست فر مایا لیکن اب تو دنیا میں بھی لاسکی نظام نے بیٹا بت کر دیا کہ آواز پیچھاور باتیں کرنے کے لئے درمیان میں کمی چیز کا حاکل ہوتا اور ایک دوسرے سے جید ہوتا مانغ نہیں۔

ایک فقص ایشیاء میں بیٹے ہوئے ہے تکلف امریکہ کے کسی بھی فردے بات کرسکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہرایک کو بینی اہل جنت داہل نارکوان کی نشانیوں سے پیچا نتے ہوں گے ۔ لفظ اُغواف عرف کی بتح ہے ہر چیز کی بلند جھے کو برف کہا جاتا ہے۔

آیت بالا بھی جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے بھی مغمرین نے تکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہوگی شے تجاب سے تعبیر فرمایا ہے وہ اعراف ہوگی۔ آیت بالا بھی اسکی تصریح ہے کہ اعراف بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو الل جنت کو پہچاہتے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی۔ اور سے پہچانتا ہرا کیک کی علامتوں سے ہوگا۔ میدانِ حشریمی بھی اہل جنت اہل دوزخ سے متاز ہوں ہے۔

الل جنت کے چیرے سفید وروثن ہوں گے اور اہل دوزخ کے چیرے سیاہ ہو نظے اور ان کی آئیمیس نیلی ہوں گی اور جنت کے چیر جنت وووزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہوتا تو ظاہر ہی ہا عراف والے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پیچان لیس سے خودتو ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے البت اس کے امید وار بور ہے ہوں گے۔ کہ آئیس بھی جنت میں واخلہ نصیب ہوجائےگا۔

ای طبع اورآ رز و کے حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کریں گے کہ مشکام غسلنٹ ٹھیٹے (تم پرسلام ہو)ان کا پیکہنا بطور تحیہ یا بطورا خبار کے ہوگا کہ اللہ تعالی نے تنہیں تکلیفوں سے بچادیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو تھے۔

بیاصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مغسرین نے حضرات سلف سے متعدوا تو ال بقل کئے ہیں مشہور ترین تول سے کدیدہ ولوگ ہوں سے جو نیکیوں کی وجہ سے بل صراط سے گذر کرووز نے سے تو نیچ کے کیکن ان کی شہور ترین تو لیے گئے ہوئے دیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جا کیں ان کو اعراف پر لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ شائڈ اپنی رحمت وضل سے انکو جنت میں داخل فرمادیں ہے۔

اعراف والے حضرات الل جنت ہے بھی خطاب کریں گے (جس کا ذکر ابھی ہوا) اور اہل دوزخ ہے بھی خطاب کریں گئے جب اہل دوزخ پرنظریں پڑیں گی تو ان کی بدحانی دیکھ کراللہ پاک ہے عرض کریں گے کہ اے اللہ اہمیں ظالموں ہے شار مذفر مانا لیعنی دوزخ میں داخل شفر مار نیز بیر حضرات دوزخیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں ہے رکھانے مول کے بیدہ لوگ ہوں کے جوائل کفر کے سردار تھے جنہیں اپنی جماعت پڑھمنڈ تھا اور تکبر کرتے تھے نہ دیں جن قبول کرتے تھے اور نداینے ماننے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے۔ اور اہل ایمان کو حقارت کی نظروں سے دیکھیتے تھے۔ اور نہ صرف میں کہ ان کواپنے طور پر حقیر جانتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحست شامل ہو جی نہیں سکتی۔

اصحاب اعراف ان متنكبروں سے كہيں مے كہتمبارى جماعت نے تہميں بكھ فائدہ ندديا جن كے تم چودھرى ہے ہوئے تنے اور جو بكھ تم تكبر كرتے تھے اس نے بھی تہميں بكھ فائدہ نہ بہتچا يا بيلوگ (لين اٹل ايمان) كياوى نہيں ہيں؟ جن كے بارے میں تم تسمیس کھا کھا كركہا كرتے تھے كہ اللہ ان كوائي رحمت میں شامل ندفر مائے گا۔ ديکھو! وہ كيے كامياب ہوئ انكو جنت میں داخلہ دیدیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان بررحمت فرمائی اور فرمایا۔

آذُخُلُوا الْعَجَنَةَ (جنت مِن داخل بوجاءً) لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ لَحَزَنُونَ وَ (نَهُمْ رِاب رَجَهُوف بند آئنده تم بمی رنجیده بو کے )وہ تواہے ایمان کی دجہ سے کامیاب ہو سے اور تمہار انگبرتہیں کھا ممیاتم کفر پراڈے سے لہذا تنہیں دوزخ میں داخل ہونا ہزا۔

وَنَادَى آصُعْبُ التَّارِ اصْعَبَ الْمُنَةِ أَنْ افِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِمَّا رَثَ قَكْمُ اللّهُ اور دوز خ والے جنت والوں کو آوزیں دیں مے کہ امارے اوپر بچھ پانی بها دو یا ال نعتوں میں سے جو اللہ نے حمہیں دی میں ڲٳڷۏٙٳٳؾؘٳۺؙػڂۯۜڡۿؠٵٚۼڷؠٳڶڬڣۣڔؽڹ۞ڷڷۮؚؽڹٵۼۧۼۮۏٳڋؽ۫ؠؙٛٷڵۿۏٳٷڷۼٵٷۼڗ*۫ۿؙ*ؙۿ وہ جواب بیں کمیں محمے کہ بلا شہراللہ نے ان دونول کو کا فرول پر حرام کر دیا ہے جنہول نے اپنے دین کولہو واحب بتایا اور انہیں الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيُؤْمِ نَنْسُهُ خَرِّكَ اَنْتُوْ الِقَلَّةِ يَوْمِهِ مَهْ لَمَا الْوَمَا كَانُوْ اليَّلِيَا أَبَحْكُ وْنَ @ نيهاني زندگي نے ديوكرديا سوآج ہم أثير ال كے مالى برچورد ي محجيها كدوآئ كون كي الما قات كوجول كئة توجيها كدووہادي آيات كا افكار كرتے تنے وَلَقَنْ جِثْنَاهُ مْرِ بِكِتْنِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرهُ لَّى وَيَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ<sup>®</sup> هَلْ اوران پی شک نہیں کریم نے آئیں اومی کراب وی ہے چھے کم کے مطابق کھول کربیان کردیا جوہوایت ہے اور دست ہے ان اوگوں کے لئے جوابھان لاتے ہیں۔ يَنْظُرُوْنَ إِلَا تَأْوِيْلَةَ 'يُوْمَرِيَاْتِيْ تَأْوِيْلَةَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبُلُ قَدْجَأَءَتْ لِوُک بس اس انظار میں ہیں کہ اس کا نجام اُن کے سامنے آ جائے۔ جس ون اس کا انجام سامنے آئے گا تو وولوگ کہیں گے جواس کو پہلے بھول مکئے تھے کہ جارے رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَيِّيُّ فَهَكُ لَنَا مِنْ شُفَعَآءً فَيَتُفَعُوْ النَّآ أَوْ نُرُدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَانِ ف ب ك يغير في الحرك من موكيا هار ب لئيسفار أن كرف والي جي جوهار ب لئي سفار أن مي بالمهوائي الانادية والمرسوم الأقل كما والمراكزي كُتَانَعُهُ لِي قَلْ خَسِرُ وَالنَّفْ لَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُ مُ مَا كَانُوا لِفَتَرُونَ ٥ جوکیا کرتے تخطان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالااور جو پھھافتر امریردازی کیا کرتے تھے دہ سب بریار چکی گئ

بإرده سورةاعراف

## دوز خیوں کا اہل جنت سے یانی طلب کرنا اورد نیامیں واپس آنے کی آرز وکرنا

**قنصمه بين**: الل جنت اورائل اعراف جودوز خيول سے خطاب كريں مے كذشته آيات ميں اس كا تذكر وفر مايا۔ اس آيت ميں ائل دوزخ کے خطاب کا ذکر ہے وہ اہل جنت ہے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے سوال کریں گے اور اُن ہے اپنے لیے گچھ مانتمیں سے' وہ کہیں گے کہ ہمارےاو پر پچھ یانی بہاود۔ یا دوسری چیزیں جو تہہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی ہیں ان میں سے پچھ ہماری طرف بھی بھیج دو۔اہل جنت جواب دیں گئے کہ جنت کا پانی اور جنت کی فعمیں اللہ تعالی نے کا فروں رحرام کردی ہیں۔ ہمتہاراسوال کیے پورا کر سکتے ہیں۔

كافرول نے اپنے وین كو (جواللہ نے أن كے ليے بھيجاتھا) لبو ولعب كھيل تما شابنا دیا تھا اسكوقبول نہيں كرتے تھے اور اُلٹائس کا نداق بناتے تھے۔ونیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالاای کے لیے ممل کرتے رہے اورسب پچھاس کو سجھتے رہے آخرت کیلے فکرمندنہ ہوئے اور جس دین کے ذریعے آخرت میں نجات ہوتی اسے قبول کرنے ہے وور ہے۔ فَ الْيَوْمُ نَنْسُهُ مُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هِذَا (الله تعالَى كارشاد ، وكاكرة ج بم بحي أثبين عقل دي مريعي ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں مے جوالیے نوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنگی طرف رحت کے ساتھ بالکل توجہ نہ کی جائے اور جنہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ ویا جائے چونکہ انہوں نے آج کے دن لینی یوم قیامت کو پھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا ا نکار کرتے تھے اسلئے ان پر بالکل رحم نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی ورخواست قبول نہ کی جائیگی اور ان کودوز خ ہی میں ہمیشہ كے لئے چھوڑ دیا جائےگا۔

وَلَهَادُ جِئْنَهُمُ بِكِتْبِ فَصَلَنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (اوريم نَ أَيْس كَاب ) خيادى ب لین قرآن مجیدجس کوہم نے اسے علم کال سے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ (سب بی کے لیے ہے۔ لیکن ) ہدایت ورحمت البیس لوگول کے لیے ہے جواس کوشکر ایمات کے آتے ہیں )

هَـلْ يَنْظُووُ نَ إِلَّا فَاوِيلُهُ (اللَّهَ ) قرآن مجيد من مومن بندول كا تُواب برايا هان كوبشارتين دي بين اورابل مُفركو عذاب سے ڈرایا ہے اور یوم قیامت میں جوان کوعذاب ہوگا اسکی وعیدیں سنائی ہیں۔موشین کے حق میں قرآن مجید کے مّائے ہوئے ممال خیر کا نتیجہ ہوگا کہ دہ قیامت کے دن نجات یا ئیں گے اور جنت میں جائیں ہے اور کا فروں کو جوقر آن مجیدنے دعیدیں سنائی ہیں وہ ان دعیدوں کے مطابق ایناانجام دیکھ لیں ھے۔ ای عاقبت اورانجام کولفظ نساوی سے جیرفر ایار مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اورد موستی کی فیول نہیں کرتے ان کی حالت سے یہ فاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کوبس کی انتظار ہے کہ قرآن نے کا فروں کے بارے میں جو وعید یں بتائی ہیں یعنی عذاب کی خبر یں دی ہیں ان کے مطابق ان پر عذاب آ جائے۔ جب عذاب بھی مُبتلا ہوں گے تو وہ لوگ جو قرآن کی دعوت کو ہنٹو لے ہوئے سے اور ایمان سے مخرف سے یوں کہیں مے کہ واقعی ہمارے رب کے تی غیر ہوا ہوئے سے اور ایمان سے مخرف سے یوں کہیں مے کہ واقعی ہمارے رب کے تی غیر ہمارے پاس حق لے کرآئے سے دنیا میں ہم نے حق قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں عذاب میں جتال ہوئے۔ اب عذاب سے نکلے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نکا عزاب سے نکلے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے نکلے میں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم و نیا ہیں والی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہو ہو سے اور ایمان وایمانیات کریں جو گذشتہ زعر گی میں کیا کرتے تھے یعنی گفر اور شرک سے عقا کداورا عمال سے پر ہیز کریں ۔ اور ایمان وایمانیات میں مشغول ہوں۔

قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم (انہوں نے اپی جانوں کو تباہ کروالا) وَ صَلَ عَنَهُم مَّا کَانُو اَیَفْتُووُنَ اور جوجو فی باتیں جمو فے ویدے لئے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تبویز کرتے تھے اور ان شرکاء کو بارگا و خداوندی ش مُسفَعَاء بین سفاری سجھتے تھے۔ بیسب غائب ہوجائیگا اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہوگیا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي عَلَى التَّمُونِ وَ الْرَضَ فِي سِتَّةِ التَّالِمِ ثُمُّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشُ به قد تهارا رب الله به جم ن آمانوں كو اور زبن كو چه دن بن بيدا فرلما۔ بمر عرش به استواء فرايا يُفْتِي الْيُكُلُ النَّهُ أَرْيَطُلُ الْمُ حَيْنِينًا لَا قَالْتُمْ مُس وَالْقَمُو وَالنَّجُوْمُ مُستَعَرِّتِ بِأَمْرِةً اللَّالَةُ نمان به بتاجات عدل أدات عظل كن بجلدى على بيدافر با إذ كالمتمس والقدر والمتعلق المال من كارس مم عدم تحرير فردا الله والمعالم من كارس من محمد من المرداد المنظمة والمنظمة والم

# آ سان وز مین کی پیدائش سمس وقمر اورستاورل کی تنجیر کا تذکره

قسف مدیسی : بہاں سے پر توحید کابیان شردع ہوتا ہے اللہ تعالی کی تلوق ٹی سے جو ہندوں کے سامنے بڑی ہوی گلوقات جیں ان کی تخلیق اور تسخیر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ چیزیں توحید کی نشانیاں ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ تمہار ارب وہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چودن بھی بیدا فرمایا۔

الله جل شائد آن واحد میں ساری کا نتات کو پیدا فرمانے پر قادر ہے پھر آسان وز مین کو چیدون میں کیوں پیدا فرمایا؟ میس ایک حکست معلوم ہونا ضروری نیس ہے۔

حعزات منسرین نے فرمایا ہے کہ اپنی تلوق کوتعلیم دینے کے لیے دفعتہ پیدا فرمانے کی بجائے چددن میں فرمایا تا کہ دہ سمجھ لیس کہ جب قادر مطلق نے چودن میں آسمان وزمین پیدا فرمائے حالا تکہ دہ آپ واحد میں دفعتہ پیدا فرما سکتا ہے تو محلوق کے اسپنے کام میں ضرور تدریج اور ترتیب کی ضرورت ہوگی۔

قبال صباحب المروح وقال غير واحد ان في خلقها مدرجًا مع قدرته سبحانه على ايداعها دفعة دليل على الاعتبار واعتبار لِنُظَّار (١٣٣٨/١) وفيه اينضا ان التعلجيل في الخلق اللغ في القدرة والتيت اللغ في الحكمة فاواد الله تعالى اظهار حكمته في خلق الاشياء بالتيت كما اظهر قدرته في خلق الاشياء بكن (١٣٢٨/١)

وضى معالم النويل (ج٣٥) قال سعيد بن جبير كان الله عزوجل قافراً على على السهوات والاوس في لمعحة ولعظة فعن معالم النويل (ج٣٥) قال سعيد بن جبير كان الله عزوجل قافراً على على السهوات والاوس في لمعحة ولعظة فعن المسهوات النائي من الوحين والعجلة من الشهطان. (صاحب دوح المعانى فرمات بوخ بن المعان على المعان أو بداكرة كي تقررت بوخ كي الوجودان كا تم بين كرخ من كام كوفورت كرف كي ولي الدخل الول سك لتوجرت بهادور بات كي بيداكرة من كام كوفورت كرف كي ولي الول سك لتوجرت بهادور بات كي بيداكرة من جاري ومكال تقدت كي ولي المعان المعان المعان ومكال القرن المعان بين المرتب على المنتوالي كالتعودا في محدت كا المعان بين المرتب المحدث كي ولي بين قريرت بيناكرة من الله تعانى كالتعودا في محدت كا المعان بين عرف المنتوالي كالتعودا في محدت كا المعان من قرارات بين المنتوالي المعان المعان المعان المعان المنتوالي المنتوال المنتوالي المنتوالي

سور کافران (ع۵) اورسور کام کیده (ع) کورسور کاق (ع۳) بین سندونت اورادش کے ساتھ و مَمَا مَیْنَهُمَا مِی فرمایا کرآسانوں اور زمینوں کواور جو پخوان کے درمیان ہے سب کو چودن بی پیدافر مایا اس کی تنصیل مورد مطسم مستحصده (ع۲) بین میان فرمائی ہے وہاں ان شا ماللہ تعالی اس باری بین تنصیل سے کھا جائیگا۔

یماں بے جوسوال بیدا ہونا ہے کدون تو سورج کی حرکت ہے وجود یس آتا ہے اُس دانت ندآ سان عظے ندز مین تھی ند سورج تفاتو چودن کا دجود کیے ہُوا؟اس کے بارے ہی منسرین فرماتے ہیں کرستی آیا م سے مقدار سے آیا م مراد ہے یعنی

چەدك كى مقدار يىل تىلىق فرمانى \_

فَسَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَى عَلَى الْعَوْشِ عَلَى الْعَوْشِ عَرَاسِ بِاستواء فرمايا-إِستواء قائم بونے كواور عرش خفي شائى كو كہا جاتا ہے قرآن مجيد شي الله تعالى شائد نے جوابي بارے من فسم الله تولى عَلَى الْعَوْشِ فَرمايا اور اَلْسَّ حُسلَى عُلَى الْعَوْشِ استولى فرمايا اور اَلْسَّ حُسلَى عُلَى الْعَوْشِ استولى قرمايا اور اَلْسَ حُسلَى الْعَوْشِ استولى قرمايا استولى الله على الله

یک مسلک بے خبار اور صاف و محج ہے۔ حضرت امام مالک سے کسی نے است فواء علی العوش کامعنی ہو چھاتوان کو پیدنہ آئم یا اور تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استواء کا مطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت ہجھ سے باہر ہے اور ایمان اس برلانا واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بوعت ہے۔

پرسائل فرمایا کرمیرے خیال بی و محرافض ہاں کے بعدائے بی جلس نگلوادیا۔ (معالم المنزیل جہیں ۱۱۵)

اس بارے بی سوال کرنے کو بدعت اسلے فرمایا کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنجم کے سامنے بھی آیات تشابہات تضیم لیکن انہوں نے رسول اللہ علی ہے ان کے بارے بی کیفیت اور حقیقت بجھنے کے لئے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور آنخضرت اللہ ہے ہی ان امور کو واضح نہیں فرمایا۔ جس طرح وہ حضرات آیات مثابہات براجمالاً ایمان لے آئے ای طرح بعد دالوں کے لئے بھی ای بی خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئے ہیں۔

سورة آل عران كے پہلے ركوع مل كذر چكا ہے كہ بن كرول من ذياسع يعنى كى ہو وفتر تاش كرنے كے لئے متعابدات كے يتحق كلتے بي اوران كامطلب معلوم كرنا جائے يس فَامَنا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْبَعْلَاءَ الْفِيْنَةِ وَابْنِعَاءَ الْوَيْدِةِ وَابْنِعَاءَ الْوَيْدِةِ وَابْنِعَاءَ الْوَيْدِةِ وَابْنِعَاءَ الْويْدِةِ وَابْنِعَاءَ اللهِ اللهِ وَالْدَةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيّةِ وَابْنِعَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَةِ وَابْنِعَاءَ اللهِ اللهِينَةِ وَابْنِيعَاءَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

پر فرمایا فیفینسی السکیل النهاز (الفرتعالی دهانب دیتا برات کودن بر) یعن شب کی تاریکی سے دن کی روشی کو چمپادیتا براسکوسورة دُمُر مِس یول فرمایا فیکورُ اللّیلَ عَلَی النّهارِ وَیُکُورُ النّهارَ عَلَی النّهارَ عَلَی النّهارِ وَیُکُورُ النّهارَ عَلَی النّهارِ وَیُکُورُ النّهارَ عَلَی النّهارَ عَلَی النّهارِ وردت کودن پر لپیٹ دیتا ہے) اور برسب کے سامنے ہماللہ کے سواکس کوقد در تبین کردات اور دن کے نظام کو بدل دے نیز فرمایا بَسطَلُهُ مُحَدِینًا (یعنی کردات جلدی جلدی جلدی چل کردن کوطلب کر لیتی ہے) دن آ نافانا گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کردات آ جاتی ہاوردن عائب ہوجاتا ہے۔

پر قرمایا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنَجُومَ مُسَعُونِ بِاَمْدِهِ مَد (لِین الله تعالیٰ نے سورج اور جا عداور تمام ستاروں کو پیدا فرمایا اس حالت پر کرسب اس کے عم کے تالع ہیں اور اس کی مثیت وارادہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہزاروں سال مگذر محے جو اُن کی رفقاری مقرر فرمادیں اور جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں صرف خدا وند قد وس کے قتم سے چلتے ہیں کسی آلہ یا الجن کے بغیر محض امراللی بی کی وجہ سے رواں اور دواں ہیں)

آسان وزمین میش و قراورستارول کی تخلیل بیان فرمانے کے بعدار شاوفر مایا اَلالَهُ الْمُحَلَّقُ وَالْاَمُوَ مَا (خبروارالله ی کے لئے ہے پیدا فرمانا اور تھم دینا)

فال صاحب الروح (جهر ۱۳۹۸) وفسر بعضهم الاموهنا بالا دادة ايضًا وفسو اخرون الامو بما هو مقابل النهى والنعلق بلامخلوق اى له تعالى المحلوق اله أن يائم خلقهم وله أن يائم هم الناد العد (صاحب و العالى فرات يس بهال النفس في أمرك تغيير الدادة بهم الناد العد (صاحب محل بسال النفس بياك المحلب بيت كداى كى الدادة بهم كالمحلف بينا الله تعالى المحلف المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق المحلوق الله المحلوق المحلوق

آ خريس فرمايا تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ه (بابركت بالله جوتمام جهانون كارب ب)

صاحب معالم المتزیل جهم ۱۷۵ نے اولائو تبارک کامنی تسعالی الله و تعظم کھیاہے ( یعنی اللہ تعالی برتر ہے باعظمت ہے ) اور ایک تول یوں بھی لکھا کہ قبار کے بمعنی تقدس ہے۔ پھر مختقین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معنی ھذہ الصفة لبت و ذام بسما لہ ہول و لا یوال

( مین اللہ تعالیٰ شائد اپنی ذات اور صفات کے ساتھ بمیشہ ہے اور بمیشہ رہیگا) تمام اقوال کو سامنے رکھ کر لفظ قبّ از کے کامنی میہوگا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے برعیب سے پاک ہے دوا پی صفات عالیہ سے بمیشہ سے متصف ہے اور بمیشہ متصف رہےگا۔ اس کی ذات وصفات کو بھی زوال نیس۔

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَصَنَّرُعًا وَخُفْيةً وَإِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينِينَ فَوَلاَ تُفْسِدُ وَا فِي الْكَرْضِ بَعْدَ تم اج رب كربكارده عاجزى كرماته اور جَيِّلا شباطة قالى ان كواپندفرما تا بجومدے آكے بوصد والے بي اورف اور كروز عن عن

إضلاحِها وَادْعُوهُ حَوْقًا وَطَمَعًا ﴿ إِنَّ يَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُعْسِنِينَ ٥

اس کی اصلاح کے بعد اور پکاروا بے رب کوڈر تے ہوئے اورا میدر کتے ہوئے۔ باٹک اللہ کی رحمت اجھے کام کر تیوالوں سے قریب ہے

#### دعا کرنے کے آ داب

قصصید: الله تعالی کی خافیت اور حاکیت بیان فرمانے کے بعد تھم فرمایا کماسی کی طرف متوجد مواسی کو پکارواس سے ماگو ای سے اپنی حاجق کا سوال کرو۔ ساتھ ہی دُعا کا ادب بھی بتا دیا اور وہ یہ کہ تفرع بعنی عاجزی کے ساتھ وعا کیا کرووعا میں اپنی عاجزی اختیار کرو اور ول سے مانو کہ واقعی ہم عاجز ہیں نیزیہ بھی بتایا کہ چیکے چیکے دعا کرو۔ بعض مواقع میں دور ے دعا کرنا بھی قابت ہے جیسا کداستھا واور تنوت نازلہ وغیرہ میں زورے دعا کرنے کا ثبوت مانا ہے۔ کیکن عام حالت میں چیکے چیکے بق دعا کرنا جا ہے۔

سورة مريم مين معرت ذكر بإعليه السلام كى دعاكا تذكره قرمات بوسة ارشاد فرما إذَ أَلَا دى وَبُدة بَدُاهُ خَفِيهَا (جَبَد زكر باسنة البيخ رب كو بكارا بعثيده طريقة بر) بات به ب كدففيد دعاكر في من حضورى قلب كاموقع زياده بوتا ب اكر زورست دعاكى جاسة تو أفي آ وازكرف كى طرف بحى وصيان ربتا ب اوراس مي قوج بث جاتى ب بعض حماية في غرض كيات بها وَسُولَ الله الكيامارارب قريب ب اكرابيا بقويم اس مناجات كري يعن ففيد طريقه بر الكيس ياوه دورب شيم فرورس بكاري ال بي آيت كريم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي فَرِيْت (الآية) نازل بولى (وَيْمنش رج اصح الم الم اله

صیح بخاری میں ہے کدرسول الشفظائی نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے قر مایا 'ان عند طن عبدی ہی وانا معد اذا ذکسونسی (مشکلوة الصائح ص191) (میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ موں وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے اور میں اپنے بندہ کے ساتھ موں جب وہ مجھے یادکرے)

اورایک روایت شن بول بے کیافٹرتھائی نے قربایاالا مع عبدی اذا ذکرنی و تحویت ہی شفناہ (مشکوۃ المصافع عم 194) (میں اسپتے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ جھے یادکر ساور جب اس کے ہونٹ بھری یادش حرکت کرتے ہوں) اور ایک صدیدہ بیں ارشاد ہے کہ تبھارار سبتم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تنہاری سواری والی اوٹنی کی گردن تم سے قریب ہے (مشکوۃ المصافع ص ۱۲۰ از بخاری وسلم)

لیں جب اللہ جل ثانۂ بندوں ہے ای قدر قریب ہے تو دعائیں چیننے اور پکارنے کی ضرورت نہیں آ ہستہ دعا کریں اور دل لگا کر انتمیں۔

حضرات مفسرین نے بطور مثال کے تکھا ہے کہ دعاجی ایک اعتداء یہ ہے کہ (مثلاً) اینے لئے بیسوال کرے کہ جھے جنت میں حضرات انبیا علیم السلوق والسلام کی منازل عطا کی جائے ہیں۔ اگر گناہ کرنے یا قطع دمی کی دعا کی جائے تو بہ بھی اعتداء کی ایک صورت ہے منن ابوداؤ دی احس االی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مففل رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے کو بول دعا کرتے ہوئے سا اللہ عند نے اپنے بیٹے کو بول دعا کرتے ہوئے سنا اللہ عند نے اپنے بیٹے کو بول دعا کرتے ہوئے سنا اللہ عند اللہ عند اللہ بن اللہ عند اللہ عند اللہ بن آب سے جنت کی ایک اللہ عند اللہ بعض عن بعین اللہ بنا (اسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا اللہ بنا کہ بنا اللہ بنا کہ ب

وائیں جانب سفید کل کاسوال کرتا ہوں) ہیئن کر حصرت عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ نے فر مایا اے بیٹا او اللہ ہے جنت
کاسوال کر اور ووزخ سے بناہ ما تک (اپنی طرف سے سفید کل تجویز نہ کر) ہیں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے شنا
ہے کہ عنقر یب اس است میں ایسے لوگ ہوں سے جوطہور (وضوعت کی اور دعاء میں اعتداء یعنی زیادتی کریں ہے۔
زندگی کے دوسرے شعبوں میں جوحد ووشر عیہ ہے آئے بڑے جاتے جیں اس کی ممانعت بھی آبیت کریم ہے عموم الفاظ
میں داخل ہے۔ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے لیکن شرعا اس کی بھی صدود مقرر جیں کوئی محض راتوں راست نماز پڑھا ہی بیوی اور
مہمالوں کی خبر نہ لے یا رات ون ذکر و تلاوت میں لگارہ اور بیوی بچوں کی معاش کے لئے فکر مند نہ ہواور ان کے لئے
مہمالوں کی خبر نہ لے یا رات ون ذکر و تلاوت میں لگارہ اور بیوی بچوں کی معاش کے لئے فکر مند نہ ہواور ان کے لئے
اتنی روزی نہ کمائے جس سے داجبات اواہوں یہ بھی اعتماء اور زیادتی ہے۔

پرفر مایاو کا نیفیسیگوا بھی آلاز میں بغد اصلاح بھا (اورز مین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساوند کرو) اس سے زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مراوہ وسکتی ہے۔ جیتی آگا دی اور اس میں طرح طرح کے فوائدر کھو یے اس کو فراب ند کرو۔ اللہ کی پیدا فرمودہ چیز ول کوند آ جاڑ دو۔ اور ان سے انتفاع کی جو جائز صور تھی ہیں ان میں رخنہ پیدا نہ کرو۔ اور اللہ تعالی کی تخلوق کو ان سے منتفع ہونے دو۔ اور باطنی اصلاح کے فرادی جائز اس کے معنی بیری کہ اللہ تعالی سے نواس کے معنی بیری کہ اللہ تعالی سے نواس کو جیجا کہ بین ناز ل فرمائی وائل سے جن کو واضح فر مایا اعمال صالح کا تھم دیا۔ اور تر سے کا موں سے منع فرمایا کی تھر تعداد میں انسانوں نے ایمان قبول کیا اب اس شد ھارکو فراب نہ کرو ہدایت کی راہ اختیار کرواسی پر خوور ہواور ورسری کواسی پر رہنے دو فرکورہ بالا آیات سے چند آداب معلوم ہوئے۔

اقل یدکده عاص زیادتی شکره. دوم به که خفیه طریقه پره عاکره اورسوم به که ڈرتے ہوئے دعا ما گوکه ممکن ہے قبول شهر و چہارم خوب لانچائے اورامید کرتے ہوئے دعا ما گوکه ممکن ہے قبول شهر و چہارم خوب للجائے اورامید کرتے ہوئے دعا ما گواور پانچوال اوب وَ لَا تُسفُیس اَوْ اَ فِسی اَلاَ دُعِن بَعُلَا اِلْمَامُ مِعاصی پرصادق آتا ہے اس ہے بھی اِلصَّلاجِ جَهَا ہے معلوم ہوا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فساد فی الارض جو تمام معاصی پرصادق آتا ہے اس سے بھی پر میز کرو کے کا ذریعہ ہے۔

صحیح مسلم ج اص ۳۱ میں ہے کہ تخضرت علی نے ایک ایسے تھی کا ذکر فر مایا جس کا ستر لمباہو بال بھرے ہوئے ہوں۔ غیارے اٹاہواہووو آسان کی طرف ہاتھ کھیلا کر یک وَ بِ بدا رَبِّ کہتا ہے اور حال ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو بینا حرام ہو اور اسے حرام ہواور اسے خرام ہواور اسے حرام ہواور اسے حرام ہواور اسے خرام ہواور اسے میں ہواور اسے خرام ہواور اسے خراب ہوار کے ہوئے اس کی دعا کہ اس کے خرام ہواور اسے خراب ہوار کے میں مطلقاً ہرا جھے کام کی فضیلت بناوی میں ہواور اسے کہ میں وہ سب اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اس عرام ہورے کا دریعہ ہیں۔ اس عرام ہورے کا دریا کہ دیا گروہا کی جائے ہوئے ہورائی اسے کو کے جورے اگروہا کی جائے ہورے ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگروہا کی جائے ہو

الله كارحت نازل موكى ادردعاكى قبوليت كاذر بعدبن جاكي ك\_

وهُوالَذِى يُرْسِلُ الرِّبُحُ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ حَتَى إِذًا آقَلَتْ سَمَا بَا يَقَالَ سُقَنْهُ اورافدوه به والى رمت بها به الرَّامُ فَأَخْرُجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ كَنْ إِلَى مُغْوِجُ الْمُوقَى لَعَلَكُوْ لِبَكِي مَيْتِ فَأَنْزُلُنَا بِهِ الْمِنَاءُ فَأَخْرُجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ كَنْ إِلَى مُغْوِجُ الْمُوقَى لَعَلَكُوْ مون عن كالمعدر ته بي مَهم كذب بني الرَّمَ ته مرم كذب فالحقيق برائمة بالدُن رَبِهُ وَالْمَن عَبْدَ لَا يَعْفُرُحُ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن عَبْدَ لَا يَعْفُرُحُ الْمُن الْمَن مِن عَمْدَ مَا لَمَ مَن عَلَى اللَّهُ الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْم

### بارش اوراس کے ذریعہ پیداواراللہ کی بڑی معتیں ہیں

الناوكون كے ليم طرح سا يات بيان كرتے بيں جوشر كذاروتے بي

قد ضعه بیسی: ان آیوں میں اللہ تعالی کی ایک بہت ہوئی است یعنی بارش اور اس کے فوائد کا تذکر و فر بایا ہے اول تو یہ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہوا وَں کو بھیجتا ہے جو اسکی رحمت بینی بارش ہے پہلے خوش خبری دینے والی ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ بہوا کمیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ جن میں پانی بھر ابواہو تا ہے جو زمین ہے آب وگیاہ ہوتی ہے اور مبزی کے اعتبار ہے مردہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ایکی زمین کی طرف بھیج ویتا ہے وہاں بارش برتی ہے جس سے پانی جم ہوجاتا ہے مبزہ فکل آتا ہے کھیتوں اور باغوں میں جان پڑجاتی ہے جس سے پھل موے غلے پیدا ہوتے ہیں بھران سے انسان اور جانور غذا یا تے ہیں اور منتفع ہوتے ہیں۔

بارش بخرز مین پر بھی ہوتی ہاور بہاڑوں پر بھی برتی ہے لیکن ایسی زمین کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فر بایا جس میں پانی برسنے کے بعد تھیتیاں لہلہانے تکئی جی اور بہاڑوں پر بھی برتی ہے لین اور اس کے پالتو جانوروں کی معاش کا سبب ہے اور مومن کا فرسب ہی اس سے منتقع ہوتے جی اللہ تعالی شائد نے سب کو بنا انعام یا دولا با ۔

و میں سے پہلوں کے نکا لئے کا انعام و کر فر مانے کے بعد تک فرایک ننگو نے الْمَوْنی فر بایا (اس کہ ہم ای طرح مردوں کو نکالیس سے مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس سے درخت اور پھل پھول نکا لے اس طرح قیامی قیامت کے دن مردوں کو ذیرہ نے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس سے درخت اور پھل پھول نکا لے اس طرح قیامت کے دن مردوں کو ذیرہ کی اور اس سے درخت اور پھل پھول نکا لے اس طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیس سے۔

قیامت کے دن جب پہلاصور پھونکا جائیگا اورلوگ ہے ہوش ہوجا کیں محم تو اللہ تعالی بارش بھیج دیگا وہ شہنم کی طرح ہو گی اس سے لوگول کے جسم آگ جائیں مے پھر دوبارہ پھونکا جائیگا تو وہ سب کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں مے (مفکلو قشریف ص ۱۳۸۱ زمسلم)

آیت کے تم پر لَنعَدُ تکھُم فَذَ تُحُوُونَ فرمایا جس جر تھیجت اور عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے اللہ تعالی ہوا کیں بھیجنا ہے جو ہارش آنے کی خوش خبری ویت ہے بھر رہیوا کیں پانی سے بھرے ہوئے بھاری باولوں کو مروہ زین کی طرف لے جاتی جیں اللہ تعالیٰ کے تھم سے وہاں بارش برتی ہے۔

الله تعالیٰ کی مشیت ندہ ہوتو پانی ہے بھرے ہوئے بادل گذرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگدا کیے قطرہ بھی نہ برے جب پانی برس جاتا ہے تو وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبزیاں کھیتیاں اہلہانے لگتی ہیں۔ پھل اور میوے پیدا ہو جاتے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اس سب کو دکھ کے کو تھیجت حاصل کرے اور اس ذات پاک کی طرف متوجہ ہوجس کے تھم ہے تیں دہ سب پچھ ہوتا ہے ۔ ساتھ تی مگرین بعث کو بھی بچھنے ہیں دہ سے سرم ہوتا ہے ۔ ساتھ تی مگرین بعث کو بھی بچھنے کی دعوت دی کہ وہ زمین سے مردوں کے نظنے کو مستبعد بچھنے ہیں وہ نظروں کے مسائے دیکھ لیس کہ ذمین بار ہامر دہ ہوتی رہتی ہے اور زندہ ہوتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا۔

وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخُونُ مُ نَبَاتُهُ بِالْآنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْتُ لَا يَخُونُ مِ إِلَّا نَكِدُ الراجِي زين كاسِرُهُ وَلَلَا ہِاس كرب كے تم ساور جو تراب زين ہاں ہوں سے نيس کا گر تاتم ) مَنْ بِدُ اس چِز كو كہتے ہيں جو بے فائدہ بھى ہو اور مقدار يس بھى كم ہو۔ بارش تو جگہ جگہ ہوتى ہے اچھى زين پر بھى برتى ہے اور نجر شور زين پر بھى اس كافيضان ہوتا ہے ليكن انجى زين بارش كى وجہ سے باغ و بہار بن جاتى ہے اور تراب زين ش جوكوكى چيز پيدا ہو جاتى ہے بے فائدہ ہوتى ہے اور تھوڑى بھى ہوتى ہے (بے فائدہ كامطلب بيہ ہے كہ دہ غذا كے كام نيس آتى)

بعض مغسرین نے فرمایا کہ اس میں مومن اور کافر کی مثال بیان فر مائی ہے مومن کا دل طیب ہے یا کیزہ ہے اس کے سامنے جواللہ کی ہدائیتیں آتی ہیں اور جوقر آن کی آیات سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے اور ان مے منتقع ہوتا ہے اوراس کے دل میں خوبیوں اور خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

اور کا فر کے پاس جب ہدایت پہنچتی ہے اور قر آن کی آیات سنتا ہے تو قبول نیس کرتا اس کا دل خبیث ہے۔ ہدایت منتفع نہیں ہوتاذ رابہت ہدایت کا خیال آتا ہے تو اسکوآ عے نیس بڑھنے دیتا۔

ﷺ خیدالیک مُنصَدِق اللایماتِ لِقَوْم مُسْکُرُونَ (لین ہم طرح طرح ہے آیات بیان کرتے ہیں بیان لوگوں کے لئے ولائل ہیں جوشکر گزار ہیں ارقد رشاس ہیں ) بیان تو سب کے لئے ہوتا ہے لیکن نفع وی نوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں اپنے خالق کی نعمتوں کی قدر وائی ہے۔ان کے قلوب یا کیزہ ہیں تیرکوقبول کرتے ہیں۔اور ظاہری باطنی نعمتوں کے لئے شکر گزار ہوتے ہیں۔

فال صاحب المروح (ع) المسلمان القرم يشكرون بعم الله تعالى ومنها تصريف الابات وشكر ذالك بالتفكر فيها والاعتبار بها وخص الشاكرين لاتهم المنتفعون بفلك وقال الطبي ذكر لقوم بشكرون بعد لعلكم فذكرون من باب الترلمي لان من تذكر الأء الله تعالى عرف حق العمة فشكراه (صاحب وح العالى فرمات بي مفلب يسبح أيم ان كه لحالي أنه نير، برن كرسة بين جواند تعالى كالعمول كالمسكرك بين المرتعقول كالشكري عن توريفكر نوم بين أم مذكل بين اوشكرك في والول كوان كيان كيان كيان كالمسلمة المسلمة في المسلمة المس

اقتل ارسكنانوسكا اله غيرة فقال يقوم اغبال والله ما كمه قبن اله غيرة والي كفاف المنه ما كمه قبن اله غيرة والي كفاف الملك من قوله الكال ما كمه في الله عيرة والمن المنه ا

## حضرت نوح عليهالسلام كالا بني قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كاسركش جوكر بلاك جونا

خسط معد بير: امت حاضره كى يادد مانى اور عبرت دلانے كے لئے قرآن مجيد بيں جگہ جگہ انبياء سابقين عليهم السلام كا ادران كى امتوں كے واقعات ذكر فرمائے جي كہيں ايك عن نبي كا تذكره فرما يا اور كہيں ستعدد انبياء كرام عليهم العسلاق والسلام كا تذكره فرمايا كہيں تذكر بي مختر بين كہيں مفضل جيں۔

یمال سوة اعراف میں حضرت نوح عضرت بود حضرت صالح مصرِت لوط حضرت شعیب علیم العسلوة والسلام کی تبلیغ و تذکیراوران کی امتول کے انکار و تکفیب مجراس پران کی سزاوتعذیب کا تذکر وفر مایا ہے اس کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام اور اُن کے دشمن فرعون کا اور حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکر وفر مایا۔

سورہ عود شربھی ای ترتیب سے ان حضرات کے واقعات ذکر فر مایا ہے گھرای ترتیب سے سورہ عثر او بھی ان کا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ جبرت والا نامقعود ہے اسلئے سے محرار نہاہت ہی مفید ہے مشکرین کی ہیا دائی ہے کہ ان واقعات سے عبرت لینے کی بجائے ایوں سوال کرتے ہیں کر قرآن مجید بھی محرار کیوں ہے جے شفقت ہوتی ہے اربار تھید تذکیر کرتا ہے۔
اللہ جل شائہ ارحم الرائمین ہے اس نے اسے خافل بندول کی باربار تذکیر فرمائی تو اس پراعتراض کرنا جہائت وجادت خیس ہے تو کیا ہے پہلے حضرت اور علیا السام کی تذکیر و بیان کر قرمایا کہ اندی معبود ہے اس کے سواواتھی اور حقیق کرا ہے ہیں ہے تو کیا ہے پہلے حضرت اور علیا السام کی تذکرہ و سرف اللہ تک معبود ہے اس کے سواواتھی اور حقیق معبود ہے اس کے سواواتھی اور حقیق معبود کوئی ٹیس ان تو کول سے بناور کے تھے جن میں سے بعض کے نام سورہ نورج میں خدکورہ ہیں۔ جب صفرت نورج میں خدکورہ ہیں ۔ جب صفرت نورج میں خوادر کوئی تو تو کہ اس کے اندر سال میں گئی نورٹ کو کو کوئی کو کہ کوئی کوئی کوئی کر اٹھا کر شرکھی۔ ووادی بہت نور کھورت کو اور مین کوئی کر اٹھا کر شرکھی۔ ووادگ بہت نہ کی طورت نورج میں بیان قرمایا کہ کہ میں اور ان نوگوں کی تشمیم و تذکیر میں کوئی کر اٹھا کر شرکھی۔ ووادگ بہت نہ کی طورت نورج میں بیان تو میں بیش بیش میں ہیں تھے کہ تی کہتے تھے کرتم تو ہمارے بیسے آ دی ہواور جو کہ ہمارے سال سے میں اس رورہ ہوڈ)

مجمی آئیں میں یول کہنے تنے کرید ہارے جیرا آ دی ہے رہم پر مرداری کرنا جا ہتا ہے اس کامقعد یہ ہے کہ تبرارے

مقابلہ میں براین کرد ہے (جیسا کہ مورہ مومنون میں ہے فیریڈ آن یکفط کی غلینے کم ) نیز حضرت نوح علیہ السلام دعوت ویتے تھے تو یاوگ کیڑے اوڑ ہے کر لیتے تھے اور کا نول میں الگلیاں دے لیتے تھے (جیسے کہ مورہ نوح میں فدکور ہے) اور نہ صرف بیرکہ حضرت نوح علیہ السلام ہے وور بھا گتے تھے بلکہ اُلٹائیس گراہ بتاتے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اُن سے فر مایا کہ بھی گراہ نیس ہوں بھی دبُ اِنعالیین کی طرف سے دسول ہوں۔ بھی ہم ہمیں اپ نوب کے پیغا مات ہینجا تا ہوں اور بھے ان باتوں کا تہیں ہے ہیں کا تہیں ہے ہیں تہیں ہیں ہاں بات سے تبجب ہور با کے تہیاں سے حرکہ ارسے دب کی طرف سے تہارے پائی ایک بھیمت آگی اور اس کا واسطتم بھی کا ایک فض بن گیا بیکوئی تبجب کا بات نہیں ۔ جس فض کے واسط سے تہارے پائی میصحت آئی ہے اس کا مقصد ہے ہے کہیں پرور دگار کے عذا ب سے ورائے بین برائے والوں اور نافر مانوں کے لئے مقرر ہے ہم ڈرواور کفر سے بچوائی شہرار سے بھائی ہے دب العالمین جل مجدو تم پر رحم فرمائے گا۔ ان لوگوں نے جو عذا ب آئی بات نی قو اُس کے مانے کی بات نی قو اُس کے مانے کی بات بی آئی ایک ورک ہو اور ان بین آئیک ہوں بھی کا ورک ہے ہو و عذا ب العالمین جل مجدو تھی ہوں ہیں گئی ہو ہو عذا ب القالمین جو ان کی تعذیب مقدور عناد ہو تھی ہو و عذا ب المائی ہوں تھی ہوں کہ اس کی تعذیب مقدور سے تھا ورکشتی میں سوار ہوگئے تھے وہ نجات پاگے اور سب کا فرفر آئر دینے سے سے میں ان کی بھی اور کھی تھی وہ بالا سے طاق میں ہو گئی ہوں نوب کی ایک کی در ہے میں وہ میں ان کی بیا ہو تھی ہو ہو کے ایک وہی وہ تھیار کیا اند سے سے در ہے میں وہم کو بالا سے طاق میں ان لوگوں نے بدائے کون مانا نے بھی وہم کو بالا سے طاق میں ان کو کون منداور میاد پر سے در ہے میں وہم کو بالا سے طاق میں ان کا کر منداور میاد پر سے در ہے میں وہم کو بالا سے طاق میں تھی وہم کو بالا سے طاق میں آئے گئی ہوں ہو تھی در بے میں وہم کو بالا سے طاق میں آئی گئی ہوں ہو تھی در ہے میں ہوں میں وہم کی ہوا کہ کو کر منداور میاد پر سے در ہے در میں میں وہم کو بالا سے طاق میں آئی گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی منداور میں کی کو تھی ہو تھی ہو تھی ہوں ہوں کو تھی ہوں ہوں گئی ہوں کی کا منداور میاد پر سے در ہے دھرے تو حد میں ہوں کو تھی ہوں کی کا مندال تھیں ہوں کی کا مندال کی کی کے دو میں کی کی کی کو کی کو کو کو کی کا کی کو کی کو

فا كده: تغيير دُرِّمنتُورج اص ٢١٦ من حضرت ابن عباس رض الله عنها فقل كيا ب كه حضرت آدم عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كه درميان دس قر نيس خيس (برقرن سوسال كي بوتى ب) اوربي قرون سابقه سب ملت اسلام برخيس بعد بيس اختلاف بهوار اوركغروشرك كي را بين لوكول نے اختيار كرليس واس معلوم بوتا ب كه حضرت نوح عليه السلام كي أمت مهلي امت به جس نے كفرا ختيار كيا اور ثبت برق شروع كي -

وَالَى عَادِ الْعَالَمُ هُوْدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُ مُن اللهِ عَيْرُوا اللهُ كَالَ تَتَعُون اللهِ عَيْرُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَيْرُوا اللهُ عَالَ اللهُ مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَيْرُوا اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ ال

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَهُ ۗ وَالْكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِينِ۞ أَبَيِّفُكُمْ رِسُلْتِ رَيِّ ہور نے کہا اے میری قوم! مجھ میں بے وقو ٹی تئیں ہے لیکن میں میعجا ہوا ہوں بروردگار عالم کا پڑتھا تا ہوں تم کو بیقام اپنے رب کے ۮٵڬٵڵڴؙۼۯڹٵڝٷۜٳٙڡۑؽڽ٩ۅٷۼۣؠڹڗؙۄٳڹ٤ٵۼڬۏۏۘڵۯؿڹڗؾڴڣۼڸڔڿڸ ۺۣڬڴۄٝڸؽڹۮڒڴۼ وشرتهما فهزه وس كانت المداول كإلهمير الربات ستجب الأكتهار سيال تباريسب كمافرف سيفيحت كمخض شنايك فخنم اسكاسط سيتاكده تهميم فالسنة وَاذْكُرُوۡا اِذۡجَعَلُكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْغَاقِي بَصْطَةٌ " اور باد کرد جبکد اُس نے جہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ ہا دیا۔ اور جسانی طور مرتمبارے ویل وول میں محیاا و زیادہ کر دیا فَاذْكُرُوٓ الْآِرِ اللهِ لَعَكَمُ مُنْفَلِحُونَ ﴿ قَالُوٓ الْجِفْتَنَا لِنَعْبُكَ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَارُ لبندائم الله كالعمول كويادكرورنا كرتم كامياب موجاؤروه كميني فكركيا تو مارك باس اسليم آياب كدبهم عمها الله كي عمادت كري اور مَاكَانَ يَعْبُدُ ابِيَأَوُنَا ۚ فَاتِنَابِهَا تَعِدُ ثَآلِنَ كُنْتَ مِنَ الطِّيدِ قِيْنَ@قَالَ قَدُ وَقَعَ المارے باب واواجس کی میادت کرتے تھا اے جھوڑ ویں سواملاے باس وہ چیز کے آجس کی قو جمیں دیا ہے اگرتو بھوں میں سے بدور نے کہا عَلَيْنَكُمْ مِنْ زَيْكُمُ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُهَادِلُونَنِيْ فِي آلَمُمَا وسَمَّيْتُمُوْمَا آنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ تم يتم المسرب كي الرف سيناب الدينسية الي الدي كاركياتم بحد سير التي تامين كيار سيص بحث الم تي المستعل في المستحد يرك إلى ا مَّا نَزُلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلَطِنُ قَانَتَظِرُ وَا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ@فَأَنْجِينَهُ وَالَّذِينَ و المراق مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِٱلْيِتَنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ جوہ می کے ساتھ تھا ٹی رحت سے نجات بدی اور ان او کول کی جڑا کاٹ دی جنہوں تے جاری آیات کو جنٹلا یا اور و داوگ بیمان والے نہ تھے

## حضرت ہود القِلِيلاً كا اپنى قوم كوتبليغ كرنا اور قوم كاہلاك ہونا

اور عذاب سے ڈرایا تو وہ اپنی قوت اور طاقت جلانے میں اور کہنے لگے کہ مَنْ اَفَ لَهُ مِنّا قُوْقَ ط ( کہ ہم سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ تخت کون ہے ) ان کو خالق کا نکات جُل مجد ہ کی طاقت پر نظر نہتی ای لئے ایسے بے ہودہ الفاظ کہد گئے ان کے جواب میں فرمایا۔

اَوَلَهُمْ يَوَوْا اَنْ اللّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُ مِنْهُمْ قُوْةً (كياده يَشِين ويَحِتْ كرجس ذات في أنيس بيدا فرماياده الن عند ياده طافقور من الله اللّه عنده على النالوكول كوحفرت بودعليه السلام في سجمايا كرتم الله كي فعنول كوياد كرو-الله في تهيس حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے بعداس دنيا على بساديا - اور جميس بهت كي نعتول من مالا مال فرماديا اس في حميس جو يائة ديئے بينے عطافر مائة باغات ديئے جشمہ ديئے - (أَصَدُ مُحَمْ بِالْعَامُ وَبَنِينَ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ) تم كفر سے بازا وَورنهُ تم يربر اعذاب آجائة كا-

حضرت ہودعلیا اسلام نے اکویہ بھی سجھایا کہ م نے جومعود تجویز کرر کھے ہیں اوران کے نام م نے اور تہادے باپ
دادوں نے دکھ لئے ہیں ہی سب تباری اپنی تراشیدہ با تیں ہیں تم ان کے بارے ہی جھے بھڑے تھ ہو خود تی معبود تجویز
کرتے ہو۔ خود بی ان کے نام رکھتے ہواور خود بی ان کی طرف تعرفات کی نبست کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے ہی کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی۔ خالق و ما لک اللہ ہے۔ وہی دین اور عقیدہ قاتل تبول ہے جو اس کی طرف سے اس کے دسولوں نے بتایا ہو۔ چونکہ ان توگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد شاہ دائن کو تھا تھا ہی بھی بھی تھا اس لئے کہا کہ تم ہے وہونی ہی کہا کہ ہمارے خیال ہی ہمارے معبودوں نے تم پر پھی کردیا ہاں لیے ایک بھی بھی ان کا بھی ما کہ سے دولا اس کے باتوں پر اعتماد شاہدار ان کو تھا تھا کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہا کہ ہمارے خیال ہی ہمارے معبودوں نے تم پر پھی کہا کہ ہمارے وہوئی اگر ہونے والا کہ میں رسوا تا تھا کہ اور ہوں بھی کہا کہ مقارے والا اور خوا سے ان کہا کہ مقارب الو ان عرف اللہ کی باتوں نے تھا ہوں ہے تھا ہوں ہی کہا کہ مقارب الو ان اس کے مقارب الا کو معزمت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تو تم پر اللہ کا عذاب اور غضہ نازل ہوتی پیکا ۔ یعن اس کے آنے ہی در نہیں ہے تم بھی انظار کرو میں بھی انظار کروا تھوں کی در جب اللہ کا عذاب اور خصرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ در جو عذاب آبی تھا سورہ حق تجدہ مورہ اللہ کا عذاب سے تم بھی انظار کرو میں بھی انظار کروا تھا گی نے عذاب سے تم نورہ کو اگر کی اور توا وہ بر اورک وہوں تھر جو عذاب آبی تھا سورہ حق تجدہ مورہ اللہ تعالی نے عذاب سے تعلیہ کورہ کی اس کا ذکر ہے۔

موره طبّم بجده مين قرابا فَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيْحًا صَرُ صَرًا فِي أَيّام تُحِسَاتِ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي النَّاسَ الْحَيْوِةِ اللَّذَيا - اورمورة قرش قربا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ دِيْحًا صَرُ صَرًا فِي يَوْم نَحُسِ مُسْتَمِرٍ لَا تَنُوعُ النَّاسَ كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَحُلِ مُنْفَعِمٍ

اور وروحاً لا يمن قرايا وَأَمُّنا عَنادُ فَأَ خَلِكُو ابِوِيْحِ صَوْ صَوِعَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَلَعَانِيَةَ آيَامِ

سورة احقاف میں ہے کہ جب ان لوگوں پرعذاب آناشروع ہواتو آنہوں نے دیکھا کہ ان کی داد ہوں کی طرف بادل آرہا ہے (وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ) اور کہنے گئے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برے گا (بر سنے دالا بادل کہاں تھا) بلکہ وہ تو عذاب ہے۔ جس کی جلدی مجارہ ہے تھے وہ تو ہوا وہ ہے جس میں درونا کے عذاب ہے وہ اسپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کر دی ہے۔ متیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اس حال میں ہو مجھے کہ ان کے گھروں کے سوا بجھ بھی نظر ند آتا تھا ہم ای طرح ہجر مین کوسرا دیتے میں۔ (بیسورة احقاف کی آیات کا ترجمہ ہے تا ا)

بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّيِّكُمْرُهٰ إِنَّاقَةُ اللَّهِ لَكُمْرَايَةٌ فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي آرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَ ب كى المرف سے تبارے ہاں دلیل آ چک بہنیاللہ كی افٹی ہے جوتہارے لئے نشانی ہے سنم اُستانلہ كی زمین میں جھوزے دكھوكھ اتى چوا كرے اوراسكو بُسُوۡي فَيَاۡخُذُنَّاكُمۡ عَنَاكِ الدِيۡمُ ۗ وَاذْكُرُ ۖ وَالْذَجَعَلَّكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۡ بَعۡدِيعَادِ وَبَوَاكُمۡ کے ساتھ باتھ نہ لگاؤ ورثہ تہیں دردنا ک عذاب بکڑ لے گا'اور یاد کر دجب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد زمین میں رہنے کا محکانہ دیے ویا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُ وْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَتَنْخِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَكَوْلَا الْآءَ اللهِ تم اس زمین کے زم حصہ میں تحلات بناتے ہو اور بہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی تعمقوں کو یاد کرو وَلَا تَعَنْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينُنَ هَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْا مِنْ قَوْمِ إِلَّاذِيْنَ اور زمین جی فساد ست کرو ان کی توم کے جو منظیر سردار تھے انہوں لسْتُصْعِفُوْالِمَنْ امَنَ مِنْهُ هُ اتَّعُلْمُوْنَ أَنَّ صَلِيًّا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَيَّمْ قَالُوْآ إِنَّا بِمَآ حفول سے کہا جوان میں سائیلان لائے تھے کہاتم ہی بات کا بیٹن کرتے ہو کہ مسالے ہیں کے بسر کی المرف سے بعجاء واسے انہوں نے جواب بارشک جو کچھ ٳؙۯؙڛڵؠۄڡؙۊؙؠڒ۫ۏڹٛ<sup>؈</sup>ۊٳڶٳڷۮ۪ؠ۬ؽٳۺؾۘڬڹڔؙۏۧٳٳؾؘٳۑٲڷۮ۪ؽٙٳڡٮ۫ؾؙٚۏڽۄڬڣۯۅؙڹ؈ڣڰڠۯۅٳ اُن کودے کر بیجا کیا ہے بھم اس پراہمان اللہ تے ہیں۔ محکور مرداروں نے کہا کہ اس جی شک نہیں کرتم جس پراہمان لائے ہوتھ اس کے محکر ہیں۔ سونہوں نے اونڈی کو التَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِيرَ بِهِمْ وَقَالُوْالِصَائِوْ اثْيَتَابِهَا تَعِدُنَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ<sup>©</sup> کاٹ ڈالا اورائے رب کا بھم اننے ہے سرکٹی کی اور کہنے گئے کراے صافح الگرتم پیغبروں ہیں ہے ہوتو جس چیز کی تم ہمیں جسمکی دیتے ہووہ لے آؤ۔ فَأَخَذَ لَهُ مُوالرَّجْفَةُ فَأَصْبُعُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِيْنَ ۞ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُ سوان کو پکڑلہا زلزلہ نے۔ سودہ اُدیم ھے منہ ہوکراہے گھروں میں پڑے دہ گئے۔ پھرصالح نے اُن سے منہ موڑا۔ اورفرہا کی اے میری توم ابلاشیہ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةُ رَبِّي وَنُصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُعِيُّونَ النَّصِحِيْنَ ۞ میں نے تم کوا ہے رب کا پیغام بہنچادیا۔اور تبهارے خیرخوابی کی رکیس تم خیرخوابی کرنے والوں کو پہند نیس کرتے۔

> حضرت صالح الطَّفِينَ كَا يَى قُوم كُوبِلِيغَ كَرِنا اورسرکشی اختیار كرك قوم كا ملاك ہونا

قسف میں: حضرت بسالح سایہ السلام جس آق م کی طرف وہ مبعوث ہوئے وہ آق م شمود تھی۔ عاداور شمود دنوں آید بی دادا کی اولا میں۔ یو دادا کی اولا میں۔ یو دادا کی اولا میں۔ یو دادا کی عام سے معروف وموسوم اولا میں۔ یو دادا کو مقدول کے نام سے معروف وموسوم

ہوئے۔ قوم خود عرب کے خال مغرب میں رہتے تھان کے مرکزی شیرکا نام جرتھا۔ جس کوسورہ ججرکے چھے رکوع میں بیان فر مایا ہے۔ قوم عاد کی ہر بادی کے بعد بیاوگ نین میں بساور پھلے پھولے۔ بیلوگ بھی قوت اور طاقت والے تھے زمین پر بڑے ہوئے سے مکانات بناتے بھے اور بہاڑوں کور اش کراپ لیے گھر بنا لینے سے جس کو قشیعہ کون میں سے کھور بنا لینے سے جس کو قشیعہ کون میں سے کھور ناس کے مراز ایش ہوئے کا اور بہاڑوں کے اعد بنائے ہوئے گھر آج تک موجود ہیں۔ جورہ اس مالے کے نام سے معروف وشہور ہیں اور شہرالعلاء سے چند کی اصلے پر ہیں۔ معرب ہود علیہ السلام نے (جوائی کی قوم میں سے تھے) ان کو تین کی اور تو حدی وجود دی۔ اللہ تعالی کی تعین یا دولا میں اور خدی وجود دی۔ اللہ تعالی کی تعین یا دولا میں اور خدی وجود کی دور ہوں اور شیار کو کی معبور تیں اور تاہم ہور کے تواب دیے مورد تے مورد نے دھزرت صالے کی مقبل و کہ نے گئے و اس میری قوم اتم الفی عبادت کرو۔ اس کے مواتم ہارا کوئی معبور تیں کے تواب دیے کورد کروں سے تھے کہ ایک میں ہوئی میں کے ایک میں کروں کی ایک میں کروں کی مقبل و کو مشعود کی اللہ میں کروں کی ایک کی تام میں اورد ہوائی میں پر جا کی میں کے کہا ہم سب کے دومیان سے اس کی میں بر جا کی میں بر جا کی میں بر جا کی گئی جا ایک کے دومیان سے اس پر تھیجت نازل کی گئی ؟ ایسائیس ہے بلہ بات ہے کہ وہ وہوں ہے تھی گھارتا ہے کہا میں سے سے اگر ہم ایسا کرلی تو تھی گراہی میں اورد ہوائی میں پر جا کیں گئی جا ایسائیس ہے بلہ بات ہے کہ وہ جو تا ہے تھی گھارتا ہے )

سورة ہود میں فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شود کوتو حیدی دعوت دی تو وہ کہنے گئے ہے۔ احسال بے قلہ ک کُنْتَ فِیْنَا مَوْجُو ا قَبُلَ هَلَا السلام اللہ اللہ ہے ہے ہے ہمارے اندر بڑے ہونہاں تھے )تم سے بڑی اُمیدیں وابسة تقیس ۔ اَتَنَهْنَا اَنْ فَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ البَّاوُ فَا وَإِنْنَا لَفِي شَكِ فِمَّا فَدُعُو فَا اِلْيَهِ مُرِیْبَ ( کیا تو ہم کواس سے مع کرتا ہے کہ پہتش کریں جن کی پہتش کرتے ہے ہمارے باپ دادے اور ہم کواس میں قبہ ہے جس کی طرف تو ہمیں بُلا تا ہے ہے بر وہ میں ڈالے والا ہے )

حضرت صالح عليه السلام پر جولوگ ايمان لے آئے جھے وہ زيادہ تر ؤنيادى اختبار سے کزور تھے۔ (عام طور پر يوں اق ہوتار ہا ہے کہ حضرات انبياء کرا ہيليم الصلوٰ ۃ والسلام کی دعوت پر اڏلا وہی لوگ لبيک کہتے ہیں جود نيادى اختبار سے بنچ کے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں )ان کی آوم ہیں جو ہوئے لوگ تھے يعنی دنيادی اختبار سے ہوئے ہے جاتے تھے اُنہوں نے غریب مسلمانوں سے کہا کیا تہمیں بھتین ہے کہ صالح اپنے رہ کی طرف ہے پینمبرہنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے جواب میں کہا۔ اِنّا بِسَمَا اُرْسِلَ بِهِ مُوْ مِنُونُ وَ کہ بلا شہرہم تواس پرائے ان لائے جودہ لیکر بھیجے گئے ) متنکر بن نے کہا کہ ہم تواس کو نہیں مانے اور جس پرتم ایمان لے آئے ہم اس کے منکر ہیں ہے کہراور دنیا کی چودھراہت اور ہوائی ہمیٹ ہوا ہنے والوں کا ناس کھود بیں ہے۔ اور حق کو قبول کرنے سے بازر کھتی ہے۔

قوم خمود کے لوگ بھی ہوئے ضدی تھے کہنے لگے کہ بہم تو جب جانیں جب تم پہاڑ میں سے اوخی نکال کردکھاؤ۔ اگر پہاڑ میں سے اوخی نکل آئی تو ہم مان لیس مے کہتم اللہ کے نبی ہو۔ ان کو ہر چند سمجھایا کہ دیکھوا ہے مُنہ سے مانگا ہوا مجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر اوخی تنہار سے مطالبہ پر پہاڑ ہے نکل آئی اور پھر بھی ایمان ندلائے توسیحھلوکہ پھر جلدی بی عذاب آجائے گا۔ و ولوگ اپنی ضدیراً ڑے دہاور یکی مطالبہ کرتے رہے کہ اوٹنی پہاڑے نکال کردکھاؤ۔ اگر اوٹنی پہاڑے نکل آئی تو ہم ایمان نے آئی کمی مے حضرت صالح علیہ السلام نے دور کھت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی آئی دفت ایک پہاڑی بھٹ گئ اور اُس کے اعدر سے اوٹنی نکل آئی۔

تمن دن فائدہ اٹھالو۔ بیدوعدہ ہے جوجھوٹا ہونے والانہیں) جب حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا تین دن کے بعد عذاب آ جائیگا تو اُن کا غداتی بنانے سگے۔

وه كميت تقى كد ينصلين الموسنا بيما تعدنا إن تكنت من المعرّسَليْن (كدا صالح وه عذاب في وجريكام وعده كرت بواكرتم وغيرول من سع بو) وه لوك عفرت صالح عليه السلام كفل كرد بي بهي بوع جس كاذكر سورة عمل عن فرمايا ب قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ تَنْبَيْنَهُ وَاهْلَهُ (الآية)

عذاب تو آتا ہی تھا پہلے دن ان کے چہرے پہلے ہو مکے دوسرے دن سُرخ ہو مکنے تیسرے دن سیاہ ہو مکئے۔اور چو تھے دن ان برعذاب آگیا۔(از تقیرابن کثیرص ۲۲۷ تاص ۲۲۹ج۲۔البدایہ والنہاییص ۱۳۳۴ تاص ۱۳۵ جلدنمبرز)

سورة اعراف بن فرمايا فَاخَدلَتُهُم الوَّجُهَدُهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَادٍ هِمْ لَجِيْمِيْنَ (أَن كُوكَالِيا سخت زلزله فَ لَهْذَاهِ هَاسِينَ كَعَرُون بن اوند هِ عَنْ سِرِه عَنْ )

اورسورة حود می فرمایا و آخدا الدین طلموا الطینحهٔ فاصَدَحُوا فی دَادِهِمْ جَافِیمِن و کَانُ لُمْ يَغَنُوْ فِی اَلا إِنَّ شَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلْاَبِعَدَا لِلْمُهُودَ (اور پالیاان اوگوں کوجنہوں نے ظلم کیا جی نے سووہ اوگ ایچ کھروں میں اُوند سے پڑے ہوئے رہ گئے جیے ان میں بھی دہے ہی نہ ہے ۔ فہرادر فمود نے ایت ارب کی ناشکری کی خبرداردوری ہے فمود کے لئے )۔

دونوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ تو م عمود پر دونوں طرح کا عذاب آیا زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی «عفرات مغسرین نے فرمایا ہے کہ زلزلہ بینچ سے آیا اور چیخ کی آواز انہوں نے اُوپر سے ٹی اور بعض حفزات نے ہیں کہا ہے کہ زلزلہ ہے جب زمین پھٹتی ہے تو اس ہے آواز ہے اور بیرآواز بھیا تک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دل لرز جاتے ہیں اور ہوش کھو بیضتے ہیں اسلئے زلزلہ کو صیف تحقہ ( یعنی چیخ ) سے تعبیر کیا۔

سورة طبع بجده شل بھی تو م خمودی سرکشی اور بر بادی کا ذکر ہے۔ قبال الله کَفَالیٰ وَاَصَّا لَبُ وَ دُ فَلَهَ دَیْنَهُمُ فَاسْفَعَ بَوْ: الْعَمِیٰ عَلَی الْهُدَائِی فَاحَدَنَهُمُ صَعِقَهُ الْعَدَائِ الْهُوْنَ بِمَا كَالُوا يَكُسِبُونَ ٥ (اور جوهوو تقايم نے اُن كوراستہ بتلایا سوانہوں نے بدایت کے مقابلہ مرای کو ہند کیائیں ان کوعذاب نے بکڑلیا جوسرایا ذلت تھا )

اس آیت بین خود کے عداب کو طبیعی قد المنعذاب المهون سے تعبیر فرمایا ۔ اِفظ ساعقدالی بحت آواز کے لئے اولا جاتا ہے والا جوادی سے شائی دے۔

امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ اس سے بھی آگ پیدا ہوئی ہے۔ بھی بینداب بن کرآئی ہے اور بھی موت کا سبب بن حاتی ہے، سے اس کو تینوں معنوں میں استعمال کیا حا مسہدات چونک تو م خمود کی بلاکت رہند یعنی زائر الداور جی کے ذراید ہوئی تھی اسلے سورہ سنسم سجد میں جولفظ ہ احتددار دہوا ہے بھی حضرات نے اسے مطلق عدار ہے معنی

فَ وَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ بِهَوْمِ اللّهِ (سوسالح (الظهلا) في الله الله عنه بعيرايااورو) سي مندمور كرجلي كا اورفر الما كذا مديرى قوم إبلاشيه من في مورك الظهلا) في الله المرفر الما كدا مديرى قوم إبلاشيه من في مهين المنه وبها الما المن في مورك الما كا يعلى مفسرين في الما كا بارت من الكعاب كه وبندنين كرت ) يه فطاب معزت صالح عليه السلام في كب فرمايا ؟ بعض مفسرين في الما كا بارت من الكعاب كه جب قوم برعذاب آف كا والمحمول فرماليا كهذاب آف ى كوب قوم معزت صالح عليه السلام ان كوچهور كروانه و كاوران سي بيآخرى فطاب فرمايا جوجسرت بحرك انداز من ب

التَّانُّون الرِجالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بِلُ النَّعُ وَهِ هُمُّسُمِ فُون وَمَاكَان جَوَابِ

عروس كوجوز كرشيرت ران كے لئے مروس ك إس تے ہو بكرتم لوگ مدے كذر بانے والے ہؤادر أن كي قرم كا جواب

قوص آج إلا آن قالُواۤ آخر جُوهُ مُرض قريبَ كُوْ النَّهُ أَنَّاسٌ يَتُطَهُّرُون وَالْكُونَ وَالْمُعُينَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## حضرت لوط الطَّلِينِ كَا بِي قوم كوا حكام يہنچا نا اور قوم كا اینے افعال سے بازنہ آنا اور انجام کے طور پر ہلاک ہونا

قسف مديد : ان آيات من معزت لوط عليه السلام كي قوم كى بدكردارى كاادر تعوز اساال وال وجواب كاذكر بيجود مغرت لوط الظينطة اوران كي قوم كه درميان جوانيز جوأن برعذاب آيال كابحى ذكر ب مفصل قصة سوره بود اورسوة مجراورسوة شعراء اورسوة عنكوت من خكوره ب اورتموز اتعوز اديكر مواقع من بحى ب -

یوائی ایمان بھی نہ لائے اور جن ہُرے کامول جی جاتا ہے ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا تو النے النے جواب دیے درجہ یہ کہ کرداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بید کہ کرد دول سے اپنی شہوت پوری کر جے ہے۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیہ نے حیائی کا ایسا کام ہے جسے تم سے پہلے جہانوں میں ہے کہ نے بیاد ڈائی ہے۔ یہ خالق و مالک کی شریعت کے جہانوں میں ہے کہ نے ان کی دوسری بدکرداری اور برضی کی تر ایم فی کہ را برنی کر داری اور برضی کی در ابرنی کرتے تھے جے سورہ محکومت میں فیلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی۔ ان کی دوسری بدکرداری میتھی کہ را برنی کرتے تھے جے سورہ محکومت میں و تَقَطَعُونَ السَنبِیلُ سے تعییر فرمایا ہے۔

سورہ شعراء میں فرمایا آنا تُکونَ الله لُکورَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ و وَلَلْوُونَ مَا حَلَقَ لَکُمْ وَلَکُمْ مِنُ اَوْ اَجِکُمْ بَلُ الْنَهُ قَوْمَ عَلَا وَرَوْمَ مَا حَلَقَ لَکُمْ وَلَکُمْ مِنْ اَوْ وَاجِکُمْ بَلُ الْنَهُ قَوْمَ عَلَا وَكُولَ مَا حَلَقَ لَکُمْ وَلَکُمْ مِنْ اَوْ وَاجِهُ مِنَ الْعَلَمِينَ وَوَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

بيتها كديدلوك خوديا كمان بنت بين اردمين كدارتات بين كندون بين ياكون كاكام؟ بيه بات المهول مع ارداة مستركي تقي -سودة شعراه بي بين فقم تستوكا فوط التنكون فن من المنحوّجين (ان لوكون في معرت لوط عليه السلام كوجواب ديت بوئ بي كها كدا معلوط الكرتوباز ندة يا توضروران لوكون من سيهوجائي اجتهين ذكال دياجا تاب) قبال يقيي لمعتم للحكم مِن القالية ف (حصر معلوط عليه السلام في فرما يا بين تمهار ساعمال سي بخص ركف والا بون) وولوك في بيه ووكى اور بدحيائى براز سدر باور كال بيه ودكى اورة حنائى كم ما تحدانهون في كها كدا كرتوسيا بياقوالله كاعذاب في جيه ودكى اور بدحيائى براز سدر باور

فَسَسَا تَحَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتِنَا يِعَذَابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَّلِيقِينَ آ ثَرَاُن بِعَذَابِ آ ثَيَا اور انہیں مندما گی، رادل گی۔سورہ انعام ش فرمایا وَاحْطُونَا عَلَیْهِمْ مُطَوّا ۔اورسورۂ شعراءاورسورۂ نمل ش بھی ایسای فرمایا مین ہم نے ان پر بڑی بارش برسادی اورسوء عجبوت پھی فرمایا۔

اِنَّا مُنْوِلُونَ عَلَىٰ اَهُلِ هَلَاهِ الْقَرْيَةِ وِجُواً مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (كَرَام اللَّسَقَ والول بِرَآسان عنداب نازل كرف والے إلى اسبب سے كدووبركاري كرتے تھے) يركياعذاب تفا اوركسي بارش تني اير سكے بارے من سورة بودي فرمايے۔

فَلَمُ مَا جَاءَ اَمُولُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَوُلَا عَلَيْهَا حِجَاوَةً مِّنَ سِجِيَّلٍ مُنْصُّودٍ مُسَوَّعَةً عِنْدَرَبِّكَ (سوجب ہماراتھم آیا تہ ہم نے زمین کے اوپروالے جھے کو پنچ والاحصہ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنگر کے پھروں کی بارش برسادی جولگا تارگرد ہے تھے جوآپ کے دب کے پاس سے نشان کے ہوئے تھے )

سورة حجرين بهى ميضمون بومال فرماياب

فَاخَدُنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ وَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا مَافِلَهَا وَامْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ فِنَ سِيجِنِلِ (سو پَرُنيا أن وَ فَيَعَلَنَا عَالِيهَا مَافِلَهَا وَامْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ فِنَ سِيجِنِلِ (سو پَرُنيا أن وَ فَيَحَلَنَا عَالِيهَا مَافِلَهَا وَالْمَطُونَ الْعَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ فِنَ سِيجَمِ فَان بِرُكُرَكِ بَقِر)

عَلَى اللهِ مَن كَاتَخَتَهُ مِن اللهَ عَلَى الوران بِ تِقْرِيمِي بِرساد ہے مَنْ اللهِ مَن اللهُ فَوْ مَنْ اللهِ مَن كَاتَخَتَهُ مِن اللهِ مَنْ اللهُ فَوْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

قَالُوا انَّا اُرْسِلْنَا الِي أَرِّم مُجَوِمِينَ ه لِنُرْسِلَ عَلَيْهم حِجَازَةً مِنْ طِيْنِ ه مُسَوَّمةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسُوطِيْنَ \* فَأَخُو جَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ه فَمَا وَجَدُ نَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ه (انهول في جواب على كما كم يلاشه بم جُم قوم كم عرف يجيد على تاكه بم أن يمثى كها كه يقربهما كم يوتان على بوت بين تير ع رب کے پاس صدے تجاور کرنے والوز ، کے لئے موٹکال دیا جم نے جواُن جس ایمان دانے تھے ہیں ہم نے اُس جس ایک محر کے سواکوئی محرسلمانوں کانیس پایا ؟

حضرت نوط علیہ السلام نے بہت محنت کی جمل کی طرف بلایا اور ایمان لانے کی دعوت دی لیکن قوم میں ہے کوئی شخص بھی تسلمان نہ ہواا درائی ہیںود و حرکتوں میں گئے دہالیہ ان کے گھرے لوگ سلمان ہو گئے لیکن ان کی بیوی مسلمان نہ ہوئی تھی ۔مسلمان ہونے والی اُن کی لڑکیاں تھیں اسی کوفر مایا کہ ایک گھرے سواکسی کومسلمان نہ پایا۔ان کی بیول بھی چونکہ مسلمان نہ ہوؤی تھی اسلنے و دبھی بلاک ہونے والوں میں شامل کرلی گئے۔

ا کا کوفر مایا فَسَانُجَیْتُ وَالْعَلَدُ وَلَا الْمُواَلَّمُ الْمُعْرِفِينَ وَ (سوہم نے نجات دی لوط کواوراس کے گھرے لوگوں کوسوائے اسکی بیوی کے سید باتی رہ جانے والوں میں ہے تھی ) یعنی جوامل انہان بستیوں سے نکال دیتے مجھے تھے تا کہ عذاب میں جتمال نہ ہوں ان کے علاوہ جولوگ تھے وہ انہی میں روگئی۔

سورة بود شي ب كفر شتول في حضرت لوط عليه السلام ب كما فَامَنو بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّهُ إِنَّ قَبِعُ أَهُ بَارَهُمُ مُ وَلَا بَلَقَ مِنْ عُلَمُ الصَّبُحُ وَلَا بَلَقَ مِنْ عُلَمُ الصَّبُحُ وَلَا بَلَقَ مِنْ عُلَمُ الصَّبُحُ وَلَا بَلَقَ الْعَبُحُ الْعَبُحُ الْعَبُحُ وَلَا يَعْ مِنْ عُلُمُ الصَّبُحُ وَلَا يَعْ مِنْ عُلَمُ الصَّبُحُ وَلَا يَعْ مِنْ اللَّهُ مُ الصَّبُحُ وَلَا اللَّهُ مُ الصَّبُحُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِن مَا مَعْ وَلَا يَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا يَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

دونوں جگہ کی تصریح ہے معلوم ہوا کہ جو پھر اُن لوگوں پر برسائے گئے وہ بیعام پھر بعنی پہاڑوں کے نکووں ہیں ہے نہ تھے بلک ایسے پھر تھے جو کئی ہے لیا کر بنائے گئے ہوں جس کا ترجمہ ککر ہے کیا گیا اور فرنسٹ ڈھڈ بھی فر مایا اس کامعنی یہ ہے کہ ہر پھر پرنشان لگا ہواتھا کہ بیفلال محفق پر بی گرے گا۔ اور سور اُسووش جو منسفظ ویہ ہے اس کے معنی ہے کہ لگا تاریخر برسائے محیم مفسر میں لکھتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کا تختہ اُنٹ دیا۔ اس نظر کواو پر اٹھا کر لے محتے اور وہاں ہے الٹا کر کے ذیمن کی طرف چھینک دیا۔

حضرت نوط علیدالسلام جن بسنیول کی طرف مبعوث ہوئے وہ چار بستیال تھیں جن کے نام ہو رضین دمضرین نے سدوم ا امورا عامورہ وادر مبور بتائے جیں۔ ان جی سب سے بردی بستی سدوم تھی۔ حضرت نوط علیدالسلام ای جی سے تھے۔ بید بستیال نہراً رون کے قریب تھیں۔ ان بستیول کا تختہ الث دیا گیا اور ان کے جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے پانی کہیں دوسری جگہ سے نہیں آتا ہے مرف ان بستیول کی صدود جیں رہتا ہے۔ یہ پانی بربودار ہے جس سے کی حتم کا

انتفاع انسانون كويا جانورون كوبإ كهيتيون كؤيين بوتا-

سورة صافات مي معزت وطعليه السلام كي قوم كي بلاكت كا تذكره كرف كي بعد فرمايا به وَإِنْ عُكُمُ السَّعُووُنَ عَلَيْهِمُ مُصْبِعِيْنَ ه وَبِالْيُلِ اَفَكُو مَعْقِلُونَ ه (اورتم ان يرضح كوفت اوردات كوفت گذرتي بوكياتم بخونيس ركعته) الل عرب تجارت كي لئے شام جايا كرتے تھے راتے ہيں به بستياں پڑتي تھيں جن كا تخته الث ديا كيا تھا بھي من كے وقت اور بھى رات كوفت وہاں سے گذر ہونا تھا ان لوگوں كو يا دولا ياكر ديكھوكا فروں بدكاروں كاكيا انجام ہوا تم وہال سے گذرتے ہواور نظروں سے ديكھتے ہو بحركوں عرب عاصل نہيں كرتے -

فائدہ: قرآن مجیدی تفریج ہے معلوم ہوا کہ دعزت لوط علیہ السلام کی قوم جس فاحشہ کام بعنی مردوں کے ساتھ شہوت رانی کاعل کرنے میں گئی ہوئی تنی بیٹل کن سے پہلے کی قوم نے بیس کیا۔ بیٹل عقلا وشر غاون طرق نہا ہت ہی شنج اور فیج ہے اور کنیا ترجی ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے بارے جس معفرات صاحبین امام ابو بوسف اور امام محمد نے قرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا فیا ہے اس کی سزا بھی وہی ہے جوز تا کی سزا ہے۔ بعنی بعض صور توں جس سوکوڑے مار تا۔ اور بعض صور توں جس سوکوڑے مار تا۔ اور بعض صور توں جس سوکھڑے کی کماب الحدود جس صور توں جس سوکھ کی کی میں الحدود جس کے سور توں جس سوکھ کی کی کی کا ب الحدود جس کی میں معزمت امام میں فور کا بھی بھی قول ہے۔ اور ان کا ایک قول ہے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو تل کر دیا جائے۔ اور ایک آئی ہے کہ دونوں کو تل کر دیا جائے۔ اور ایک آئی ہے۔ اور ان کا ایک قول ہے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو تل کر دیا جائے۔ اور ایک آئی ہے۔

حضرت امام ما لک کابھی بھی ایک قول ہے اور حضرت ام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی المکی سرا مقرر نہیں کے بھیشہ بھی کو اختیار کیا جائے بلکہ امیر الموشین اسکو مناسب جانے قو دونوں کوئل کردے۔ اور مناسب جانے تو سخت سزادیکر جیل ہیں ڈالدے۔ بہاں تک کہ ان دونوں کی موت ہوجائے یا تو پر کریں۔ اورا گراس عمل کو دوبارہ کرلیں تو تمل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عن الے خوات کے اندین ولیدر رضی اللہ عند نے ان کو تطالعت کی بیان ایک ایسا آ دمی ہے جس سے لوگ اسی طرح شہوت پوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کی جاتی ہے اس بارے بیان تکم شری بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے حضرات سے اب کو حضرت علی ہوت کی جاتی ہے اس بارے بیان تکم شری بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے حضرات سے اب کو جو اللہ تعالی نے معاملہ کیا وہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بیا ہا گاہ ہے ہوں کہ حکوم ہے۔ بھی حرف ایک میں جماد میا جائے۔

تصرت ابن عباس رضی الله عنها ہے ہو چھا گیا کہ اس فعل بدگی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آبادی میں جو سب ہے او نچی عمارت ہو وہاں ہے اوند ھے مند کرکے کھینگ دیا جائے کھر پیچھے سے پھر مارے جا کیں - سیفھیل فتح القدیما وربح الراکق میں کھی ہے۔

منظلو ہ الکسنائے صساس میں مفرت این عباس رضی اللہ عنها سے قال کیا ہے کہ مفرت علی رضی اللہ عند نے فاعل اور مفعول کوجلا دیا تھااور مفترت ابو بکر رضی اللہ عند نے ان دونوں پر دیوارگر واکر ہلاک کردیا تھا۔

لُ مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُوْمِنَ إِلَهِ عَيْرُةٍ قَرْ اور دین کی طرف ان کے جمائی شعیب کو معجار انہوں نے کہااے میری قوم!الله کی عبادت کرد راس کے سواتمبارا کوئی معروفیس ہے كَ كُمْ بِينَا أَصِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءُهُمُ رے پاس تمہارے رب کی طرف ہے دلیل آئمٹی ہے۔ سوٹاپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت وہ لَاتُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدُ إِصْلَاحِهَا وْلِكَمْ خَيْرٌ لَّكُوْ إِنْ كُنْ تُعْرِفُوْ مِنْ يُنْ وَ اور زین غل ایک اصلاح کے بعد آباد مت کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم موکن ہؤ اور لَا تَقَعُكُ وَا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُ وَنَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَيِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَن يِهِ ت بیشہ جاؤ برراستہ علی کرتم لوگوں کو دحمکیاں دیتے ہو۔ اور لوگوں کو انٹ کے راستہ سے روکتے ہو جو اس بر ایمان لائے وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَاذْكُرُ وَآلِاذَكُنْتُو قِلْكُلَّا فَكَثَّرُكُورُ وَانْظُرُ وَاكْيِفَ كَانَ عَاقِيَةً اوراس میں کجی طاش کرتے ہو۔اور یاد کر د جبکرتم تھوڑے سے تھے سواللہ نے تم کوزیارہ کردیا۔اور د کچے لوفساد لرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ بِدِيْنَ ۗ وَإِنْ كَانَ طَآيِفَةٌ قِيِّنَكُهُ إِمَنُوْا بِالَّذِينَ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَوْ يُؤْ اور اگرتم میں سے ایک جماعت اس میم ر ایمان اللّی سے دیکر میں بھیجا ممیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہ لائی فَاصْدِرُوْاحَتَّى يَعَنَّكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ الْعَكِمِينَ @ توهم كرويهال تك كراند تعالى الدين ومران فيعلف الدينة وسب حاكمول سي بمتر فيعله كرني والاسب

## حضرت شعیب علیه اسلام کااپی اُمت کوتبلیغ فر ما نا اور نا فر مانی کی وجہ ہے ان لوگوں کا ہلاک ہونا

قسط معید بیسی : جوامتیں حضرات انبیاء کرام بلیم العسلو ة واستا م کی دعوت تجول ندکر نے اور ضد و عزاد پر کمریا تدھنے کی وجہ سے
ہلاک ہوئیں ان جی سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کی اُست ہمی تھی ۔ ان لوگوں بیس گفر و محادثو تھائی کیل اور وزن بیس کی کرتا
ہمی ان جی روان پذیر تھا بیچے ہے تو کیل جی بیٹی تاپ کر دینے جی اور وزن جیس کی کر دیتے تھے۔ اور راستوں جی بیٹے جاتے
ہے اور اللہ کی راہ سے دو کتے ہمی ہے گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے اور ایمان لانے سے منع کرتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور فر مایا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ
تہارا کوئی معبود نہیں تمہارے رب سے تمہارے پاس دلیل آپکی ہے لہٰذاتم ناپ تول جس کی نہ کرو۔ اور لوگوں کو ان ک

چیزیں گھٹا کر نہ دواورز مین میں نساونہ کرواس کے بعد کہ اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔ اور راستوں میں مت بیٹھو جہال تم لوگوں کودھکمیاں دیتے ہو۔اور جواللہ پرائیان کے آئے اے اللہ کی راہ ہے دو کتے ہو۔

یالوگرداستوں پر بیٹے جاتے تھے اور جولوگ بہتی میں آنے والے ہوتے اکوڈ رائے اور دھمکاتے بھے اور کہتے تھے کہ ویکھوشعیب کی بات مانو کے ہم تہمیں مارڈ الیس مے اور ساتھ ای حضرت شعیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے وین میں کچی الاش کرتے تھے اور سوج سوج کراعتر اش ڈکا لئے تھے۔ جس کو اَ اَنْ خُو نَهَا عِوْجُوا ہے تجیر فر مایا۔'' بچی الاش کرنے''کا مطلب سورہ اور اف کے بانچویں دکوع میں بیان ہو چکا ہے معزت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی احت یادولائی اور فر مایا۔ والد کی اور فر مایا۔ والد کی تو تو ایک نیز وار بیاد کرو حب تم تھوڑے سے تھاس کے بعد اللہ نے جہیں کارت ویدی نیز فرمایا) وَانْظُرُوا اَ کُیْفَ کُونَ عَافِیَةُ الْمُفْلِدِینَ (اور یاد کرو حب تم تھوڑے سے تھاس کے بعد اللہ نے جہیں کارت ویدی نیز فرمایا) وَانْظُرُوا اَ کُیْفَ کُونَ عَافِیةُ الْمُفْلِدِینَ (اور دی کے لوف اور نے اول کا کیا انجام ہوا)

چونکہ اس سے پہلے دیگر اسٹیں ہلاک ہو پیکی تھی اور حصرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلا کت کو زیاد وعرصہ نیس گذرا تھا۔ اس لئے حصرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ گذشتہ ہلاک شدہ امتوں سے عبرت لے لو۔

سورة عود مي ب وَيَا قَوْم لَا مَنْ مِن مَن كُمْ شِفَالِي آنَ يُصِينَكُمْ مِثُلُ مَا اَصَابَ فَوْمَ نُوْحِ اَوْ فَوْمَ هُوْدِ

اَوَقَوْمَ صَائِحٍ طَوْمَا قَوْمُ لَوْطِ مِنْكُمْ بِبَعِيْدِهِ (المَيْرِي قُوم الجَحَد فَيْرَاتْهار لَ لِنَّ الكاباعث فيهوجاتُ

كرتم برجى المحرح كي هيئي آري ويعية وموريا قوم بوديا قوم صالح برين تحيل اورقيم لوطتم دوريس ب)

يول براير ضداور عنا ديرا أرب رب ودعرت شعيب طيدا المام كوب بوده الدب تح جواب وسية رب جن كا

قَدْكُوهُ مَن عنده آبات على بها نبول في بول بهى كها كربم تهمين التي بتى سے نكال دي كے الله يركم مار سوية من على الله عن الله عن الله الله تعالى الله عن الله الله تعالى الله عن الله الله تعالى المنا الله تعالى الله تعالى الله تعالى المنا الله تعالى المناه الله تعالى المناه الله تعالى المناء الله تعالى المناه المنا

ان لوگوں کو جب بیتایا گیا کفر پر جے رہو مے تو اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا۔ اس پرانہوں نے بیاعتراض کیا کدا کیک جماعت ایمان نے آئی ہے اور ہم لوگ ایمان نہیں لے آئے جوایمان نہیں لائے ان پرتو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور ووسب عیش و آرام میں ہیں۔ لہذا بیعذاب کی ہاتمی ہے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فریایا کہ عذار ب کا فوز الورجلدی آتا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی اپنی تھ ت سے جب چاہتا ہے عذا ب بھیجا ہے تم فررائٹم روم کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمار سے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَ هُو َ خَيْسُوا الْمُحَاكِمِينَ وَ وَسِب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے چنانچہ کا فروں پرعذاب آیا اوران کوزلزلہ کے ذریعہ ہلاک کردیا تھیا۔ جیسا کہ اس دکور کے آخریش آرہا ہے اورائل نیمان کو بچادیا تھیا کہ مورہ معودیش فیکور ہے۔

العمد لأثمم المحمد لله انوارالبيان كاجلاس متم يوئي